### ہرسلمان مردوعورٹ پرنماز کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے



#### مجموعهازافادات

حَيْمُ الأُمْتُ ثُمُّةِ دُالمِلَّ فَيْ عَرْتُ تَعَانُو يَ رَحْمَهُ اللهُ حَيْمُ الأسلام قارى محمد طيبُ صاحبُ رحمه الله شخ الحديث مولا نامحمر زكرُ يا كاندهلويُ رحمه الله عارف بالله دُّا كرُ محمر عُبْدالحي عار في رحمةُ الله شخ الاشلام مولا نامفتي محمر تقي عثاني مُدظله وديكرا كابرينُ



ارکان نمازی فضیلت تا ثیر و برکات نماز کا فلسفه اوراسکے دینی و دنیاوی اسرار ورموز اسلام کا نظام جماعت اور مساجد کی آباد کاری خوا تین و حضرات کیلئے کمل مسنون طریقهٔ نماز میں خشوع وخضوع کی اہمیت اورا سکے حصول کے طریقے۔
محمد المبارک کی اہمیت اوراس کا دستورالعمل ۔
مجلی حروف میں آخری دس سورتیں مع ترجمہ۔
جلی حروف میں آخری دس سورتیں مع ترجمہ۔
جالیس مسنون دعا کیں نماز کے جدیدا ہم مسائل جسے عنوانات برمشمل جامع کتاب جس کا مطالعہ فریضہ نماز کی اور نماز کوکامل بناتا ہے۔
ورنماز کی اور نماز کوکامل بناتا ہے۔
ورنماز کوکامل بناتا ہے۔



一种一个

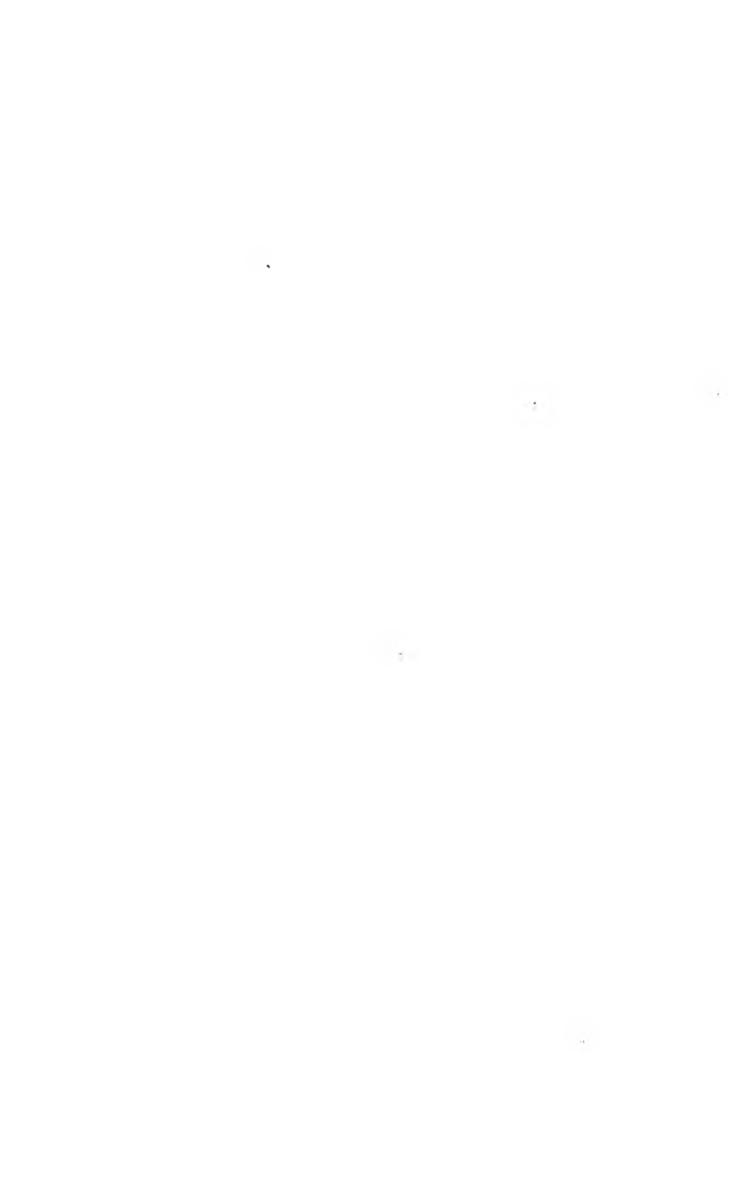

#### ہرمسلمان مردوعورت پرنماز کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے



مجوعدا زافاوات

حکیم الامت حفرت تفانوی رحمه الله حکیم الاسلام قاری محمد طبیب صاحب رحمه الله شخ الحدیث مولا نامحمرز کریا کا ندهلوی رحمه الله عارف بالله ژاکم محمد عبدالحی عار فی رحمه الله شخ الاسلام مولا نامفتی محمر تقی عثانی مدخله دد مجرا کابرین ارکان نماز کی نصیلت تا جیر و برکات نماز کا فلسفه
اورائیکے دینی و دنیاوئی اسرار ورموز اسلام کا نظام
جماعت اور مساجد کی آباد کار کی خواتین و حضوا
کیلیے کھل مسنون طریقہ نماز بیل خشوع و خضوع
کی ابمیت اور ایکے حصول کے طریقے۔
گی ابمیت اور ایکے حصول کے طریقے۔
جمعت المبارک کی ابمیت اور اس کا دستور العمل ۔
جلی حروف بیس آخری وی سورتی مع تر جمہ۔
جالی حرف بیس آخری وی سورتی مع تر جمہ۔
جالی مسنون وعا نمی انماز کے جدید ابم مسائل
جیسے عنوانات پر مشمل جامع کتاب جس کا مطالعہ
فریضہ نماز کی اوائیکی کا ذوق وشوق پیدا کرتا ہے
اور نماز کی اوائیکی کا ذوق وشوق پیدا کرتا ہے
اور نماز کی اوائیکی کا ذوق وشوق پیدا کرتا ہے۔

مرنب **مُصِّداسطِّق بُلسّانی** دیهامار کامناسام کمان

اِدَارَهُ تَالِيهُ فَاتِ اَشْرَفِيَّ مُ پوک واره ممتان پَائِتُمان (081-4540513-4519240

# الله ماز سالية

تاریخ اشاعت .....اداره تالیفات اشرفیدهان ناشر .....اداره تالیفات اشرفیدهان طباعت .....سلامت اقبال بریس ملتان

#### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں سمی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

> قانوند**و مشیر قیصراحمدخان** (ایُدوکیٹ الکارٹ ملال)

#### قارئین سے گذارش

ادارہ کی تی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد نشداس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر پانی مطلع فر ماکر ممنون فرما میں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔جزاکم اللہ

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI ING. (U.K.)



### عرض مرتب وناشر

بسم الله الرحمن الوحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين امابعد! ہر خص اس بات ہے بخو بی واقف ہے کہ سی بھی عمارت کی مضبوطی اس کے ستونوں کی رہین منت ہوتی ہے عمارت کے ستون جس قدر مضبوط اور فولا دی ہوں عمارت آئی ہی متحکم اور دريامجى جاتى بـاى طرح بيبات بعى مسلمان كعلم مين بكرفرين فرازدين كاركان مين ے ایک اہم رکن ہاور دین میں ارکان کی حیثیت بعید وہی ہے جو کسی عمارت کیلئے ستون کی ہوتی ہے۔ کویادین کی ممل عمارت اس کے ارکان پر استوار ہوتی ہے جومسلمان ارکان دین پرجس قدرمضبوطى اوراستقامت على بيرابوتا باى قدراس كادين وايمان مضبوط تمجما جاتاب نمازجس قدراہم اوراعلی عبادت ہے ہم مسلمانوں کی عمومی غفلت اس کے بارہ میں اتنی ہی شدید ہے۔آپ انداز وفر مائیں کہ مارے ملک کا 5 فیصد طبقہ باجماعت یا انفرادی طور پر فریضہ نمازاداكرتاب 95فصدخواتين وحضرات نمازجيسا بمفريضك ادائيكى سے غفلت كاشكاريں۔ نمازکی فرضیت ہرمسلمان پرعیاں ہے نمازکی فرضیت کا منکر بلاشہ کافر ہے۔لیکن خیال فرمایئے کداعتقادی غلطی پر کفر کا تھم ہے توعملی کوتا ہی اور غفلت کا بتیجہ بھی کس قدر بعیا تک ہوسکتا ہے۔ عملی کوتا ہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان نماز کے فرض ہونے کا تو عقیدہ رکھتا ہے کہ دن میں یائج مرتبہ نماز اوا کرنا فرض ہے لیکن اس اعتقاد کے باوجو دنماز اوا کرنے میں غفلت کا شکار ہے۔عقیدہ درست ہونے پر پخشش کی امید ہے کیکن عمل اس عقیدہ كے خلاف ہاس لئے بكركائمى شديدانديشے۔

فریفنه نمازاوراس کی مسنون ادائیگی کی ترغیب وتر ہیب پر بیشار کتب ہردور میں کسی گئی ہیں اور علماو مسلحالور خطیب حصرات بھی وقتا فو قتااس موضوع پر تقار مرفر ماتے رہتے ہیں۔ زیر نظر کتاب "آ ہے نماز سے خواتین اور آئی کا درس دیتا ہے اور دومری طرف نماز پڑھنے والے خواتین وحضرات کوابی نماز ول کی تکمیل وترتی کا درس دیتا ہے اور دومری طرف نماز سے عافل امت مسلمہ کی اکثریت کونماز کی اہمیت اور اس کے دینی و دنیاوی فوائد و برکات انعام وثمرات اور آخرت میں ملنے والے درجات کی جھلک دکھا کراہے رب العالمین کے حضور سر بہجو دہونے کی ترغیب دلاتا ہے یہ کتاب نمازی حضرات کو قدم قدم پراللہ تعالی کی رحمت مغفرت اور لطف و عزایت کا مر و و سناتی ہے تو نماز سے عافل خواتین و حضرات کونماز چھوڑنے پر دنیا و آخرت کی مشکلات بتاتی ہے۔ ہے تو نماز سے عافل خواتین و حضرات کونماز کے احکام و آ داب مسنون طریقہ توجہ طلب کوتا ہیوں کی نشائدی کا علاوہ ازیں ہے جدید کی آب نماز کے احکام و آ داب مسنون طریقہ توجہ طلب کوتا ہیوں کی نشائدی کا علاوہ ازیں ہے جدید کی آب نماز کے احکام و آ داب مسنون طریقہ توجہ طلب کوتا ہیوں کی نشائدی کا

نماز کی ضرورت واہمیت با جماعت نماز اوا کرنے کی ترغیب مسجد کے احکام وآ واب مسجد میں حاضري كامسنون طريقة خواتين وحضرات كيلئ نمازاداكرنے كالممل مسنون طريقة مساجدكى آباد كارى كيلية وستوراعمل امام ومقتدى حضرات كيلية لاتحمل ععد المبارك كافضيلت احكام وآواب سنت كے مطابق جمعة السارك كا دن كرارنے كا طريقة تمازكيلي خشوع وخضوع كى ضرورت و اہمیت اوراس کے حصول کا طریقہ کار تہجد اور دیگر نوافل جیسے بیمیوں عنوانات پر مشمل اپنے موضوع برداحد مجموعه بجوا كابركي متندتح ريات كتب اور فآوي جات سے آراسته كيا كيا ہے۔ آج کل جس طرح فریضه نمازی ادائیگی مین غفلت عام ہے۔ای طرح نمازی خواتین وحضرات نماز کے بنیادی احکام ومسائل سے ناواقف ہیں اوراس بارہ میں جیران کن حد تک غفلت کاشکار ہیں کہ متندوینی مسائل برمشتل کتب بڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی صاحب علم یا مفتی حضرات سے رابط میں رہتے ہیں۔بس جومسئلہ کان میں پڑھیا اس پرتوعمل کرلیالیکن از خود سکھنے اور اپنی نماز کومسنون بنانے کی فکر ہے بڑے بڑے دیندار حضرات بھی غافل ہیں۔ اس كتاب كى ترتيب مين اس اہم ببلو برخاص توجه دى كئى ہے اور كوشش كى كئى ہے كه نمازى حضرات کیلئے اس کتاب کا مطالعہ ان کی نمازوں کو جہاں سنت کے مطابق بنائے وہاں درجات کے حوالہ سے بھی ان کی نماز میں وزن ہوتا کہ قبولیت کے قریب تر ہوجائے۔

الله تعالی نے محض اپنے فضل وکرم ہے جمیں جن الل حق اکا برسے وابسة فر مایا ہے جن کی اللہ تعالی نے محض اپنے فضل وکرم ہے جمیں جن اللہ حقی اللہ تعلیم تع

اجتمام فرماتے تھے اس کا انداز واس بات سے لگائے کہ سیدالطا کفہ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ روز محشر اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے عرش کے یعجے ایک مصلی کی جگہ عنابہ تا رادین تا کہ میں ہمیشہ وہاں نماز ہی اداکر تارہوں۔

قطب العالم مولانا رشید احد کنگونی رحمه الله نے اپنے مرشد کی خدمت میں لکھا کہ دعا فرما کیں کہ میری ٹماز درست ہوجائے۔

موجوده دور میں ہماری کیفیت اور غفلت کا اندازه فرمائے کہ مفتی اعظم مولا تامفی محمد شفیج صاحب رحمد اللہ ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ میری ساری عمر دینی احکام و مسائل پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے کیکن اب بھی بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے الی صورت حال پیدا ہوجاتی ہے کہ مجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کرول چنانچہ نماز کے بعد کتاب دیکھ کریہ پند لگاتا ہوں کہ میری نماز درست ہوئی یا نہیں؟ پھر فرمایا کہ میں لوگوں کو دیکھی ہوں کہ کس کے دل میں بیدانہیں ہوتا کہ میری نماز درست ہوئی یا نہیں؟ بس پڑھ لی اور سنت کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا خیال تو بہت دورکی ہات ہے۔

ایک بزرگ عالم ہے کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ پہلے مجھے شکرانہ کے دوفل اداکرنے دو کہ بڑے عرصہ بعد آج مجھ ہے کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھاہے۔

ہماری دین سے لاپروائی کا نتیجہ ہے کہ دین کے وہ بنیادی مسائل جن کاعلم بچپن ہی میں گھر کے دینی ماحول کی وجہ سے حاصل ہو جایا کرتا تھا آج عمر کا ایک طویل حصہ گزرنے کے بعد بھی ایسے اہم مسائل سے غفلت عام ہے۔

ای درداور جذبہ کے تحت اکا ہر کی تحریرات سے بید کتاب مرتب کر کے بیش کی جارہی ہے کہ ہم دین کاعلم حاصل کریں اور خود کو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب کریں کہ موجودہ دور کی تمام دینی و دنیاوی مصائب امراض اور پریشانیوں کاحل بھی ہے۔اللہ تعالیٰ اس جدید کتاب کوشرف تبولیت سے نوازیں آئیں۔

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والعلام محماً على غفرله

شعبان المعظم اسهم اه بمطابق اگست2010ء

الشارق إج 3

## فہرست عنوانات

| ra .       | از کی فضیلت پر چالیس احادیث                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
|            | نماز سے پہلے ظاهری طہارت                                     |
| 2          | مواوراس کے فضائل و بر کات                                    |
| ۳۳         | موکی <i>حکم</i> ت                                            |
| ra         | بضو کو تین باردهونے کا حکم کیوں ہے؟                          |
| m          | و کے لئے سات اندام مخصوص ہونے کی وجہ                         |
| <b>F4</b>  | ومیں کہدیوں تک ہاتھ دھونے کاراز                              |
| 12         | ومیں تاک کوصاف کرنے کی حکمتوضونصف ایمان ہے                   |
| 72         | وبہشت کے سارے درواز ول کی تنجی ہے                            |
| 174        | بن كا زيور جنت شي و ہاں تك پنچ گا جہاں تك وضو كا پانى پنچ گا |
| <b>1</b> 9 | م وضو کے کرے اثرات                                           |
| [F4        | شه با وضور بنے کی برکات                                      |
| M          | وكے جا رفرائض كا فلسفہ                                       |
| 14         | روضو کے قصد انماز پڑھنے ہے تھی تکفیر                         |
| MA         | وكرنے كاميح طريقه                                            |
| ماما       | و کے رموز واسرار                                             |

| ry    | وضوکی برکات                             |  |
|-------|-----------------------------------------|--|
| ۳Ł    | وضوه سے جسمانی بیار بول کاعلاج          |  |
| 179   | وضوى سنتين                              |  |
| ا۵    | با وضور ہے کے نوائد                     |  |
| مسواک |                                         |  |
| ٥٣    | مسواك وضوك سنت يا ثمازي                 |  |
| ۵۳    | مسواک ہے متعلق ہدایات                   |  |
| ۵۵    | مسواک کے فائدے                          |  |
| ۵۷    | مسواك كرنے كاطريقهغسل كامسنون طريقه     |  |
| ۵۹    | تيم كي تحكمت                            |  |
|       | اذان کی فضیلت                           |  |
| YI"   | ا ذان کا جواب                           |  |
| 44    | اذ ان کی اہمیت                          |  |
| AF    | اذان كے متعلق مسائلاذانا                |  |
|       | نباز کی ضرورت و اهمیت                   |  |
| 41    | نماز بہشت کی کنجی ہےصلوۃ کامعنی         |  |
| ۷۲    | نماز کیا ہے؟                            |  |
| ۷٣    | اعمال ہے دنیاوی منافع متصورتبیں         |  |
| ۷٣    | تقلم شریعت کی حقارت پرسلب ایمان کا خدشه |  |
| ۷۵    | نماز کی برکت ہے بلا وَل ہے حفاظت        |  |
|       |                                         |  |

|      | نمازکے پانچ اوقات کی برکات                      |
|------|-------------------------------------------------|
| ۸۰   | نماز کی عظمت واہمیت                             |
| Ar   | نماز چھوڑنے پر سزا                              |
| ۸۵   | فماز کی روح اور صورت                            |
| ۸۸   | تما زمومنین کی معراج                            |
| 9+   | نمازا کے نور ہےارکان نماز پر بجیب تواب          |
| 91   | تماز میں ہرلفظ پر بے حدثواب تماز پر وعد ہ مغفرت |
| 94   | نماز جامع عبادت ہے                              |
| 92   | کا نتات کی ہر چیز کی نماز                       |
| 4/   | ز مین کی نماز فرشتوں کی نماز                    |
| 99   | تماز میں حکمرانی کے اصول                        |
| 1+1  | مپلی صف دالوں پر اللہ تع کی کی رحمت             |
| 1+1" | صف میں دائمی طرف کھڑے ہونے کی فعنیات            |
| 1+1" | مفول کوملائے اوران میں خالی جگہ بر کرنیکی ترغیب |
| 1+14 | مسجد میں جمع ہونے کی حکمت                       |
| 1+4  | نماز کوآج کل رمی چیز سمجها جاتا ہے              |
| 1+A  | محرومی کے لیے نسخہ شفا                          |
| 111  | نظام جماعت                                      |
| 1112 | پایندی جماعت پرعجیب دا قعه                      |
| tim  | فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کا مطلب           |
|      |                                                 |

| 19                                   | بندہ کے منہ ہے آ و کا نکلنا اور اس کی قیمت                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114                                  | َ بِنَمَا زَى كَا انْجَام فِرعُون ، بإمان اورا بِي خلف                                                                                                                                                    |
| 114                                  | فرعون ، ہامان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ بڑک نما زاوراس میں سستی کرنا                                                                                                                                        |
| 114                                  | بے تمازی کی سزا                                                                                                                                                                                           |
| ITT                                  | برنماز آخری ثماز                                                                                                                                                                                          |
| 171"                                 | نماز میں ادھرادھر دیکھنا                                                                                                                                                                                  |
| irr                                  | سنت كترك برنور مين كى يحميل نما ز كاطريقه                                                                                                                                                                 |
| IPY                                  | نماز کس طرح پرجی جائے؟                                                                                                                                                                                    |
| IFA                                  | نمازيل إدهرأ دهرم توجه بهونا                                                                                                                                                                              |
|                                      | نماز کی حرکات و سکنات پر اجرو ثواب                                                                                                                                                                        |
| 188                                  | نماز میں ثناء پڑھنے کی وجہ نماز میں وہ تجدے مقرر ہونے کی وجہ                                                                                                                                              |
| مايماا                               | 12.24.0 (0 = 10 )                                                                                                                                                                                         |
| 11 1                                 | مردوركعت برالتحيات مقرر مونے كى وجه نمازى كامكالمه                                                                                                                                                        |
| 1170                                 | ہردور تعت پرانحیات مفرر ہونے فی وجہ تمازی کامکالمہ<br>ورود شریف کی حکمت                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| 110                                  | ورود شريف كي محكمت                                                                                                                                                                                        |
| 11°0<br>11°1                         | درود شریف کی حکمت<br>نمازیی درود شریف کاموقع ادراس کی حکمت<br>بازیی درود شریف کاموقع ادراس کی حکمت                                                                                                        |
| 11"0<br>11"4<br>11"2                 | درود شریف کی حکمت<br>نمازیس درود شریف کاموقع ادراس کی حکمت<br>درودوسلام سے شرک کی جڑکٹ جاتی ہے<br>حضرت ابراجیم علیہ السلام پر درود شریف کی خصوصیت                                                         |
| 11°0<br>11°4<br>11°2<br>11°2         | درود شریف کی حکمت<br>نمازیس درود شریف کاموقع ادراس کی حکمت<br>درودوسلام سے شرک کی جڑکٹ جاتی ہے<br>حضرت ابراجیم علیہ السلام پر درود شریف کی خصوصیت                                                         |
| 11"4<br>11"2<br>11"2<br>11"A         | درود شریف کی حکمت<br>نماز میں درود شریف کاموقع اوراس کی حکمت<br>درود دوسلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے<br>حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود شریف کی خصوصیت<br>درود شریف میں ہمارائی نفع ہے                    |
| 1176<br>1174<br>1172<br>1174<br>1179 | درود شریف کی حکمت<br>نمازیس درود شریف کاموقع اوراس کی حکمت<br>درود وسلام سے شرک کی جز کٹ جاتی ہے<br>حضرت ابراجیم علیہ السلام پر درود شریف کی خصوصیت<br>ورود شریف میں ہمارا ہی نفع ہے<br>فاتمہ نماز کاسلام |

| الدلد | حضورا كرم صحابه كرام اوراولياء صالحين كى نماز كے ساتھ محبت  |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 16.4  | نماز کے فوائد و برگات                                       |
| 12    | ایک نماز قضاء کرنے پر دوکر دوڑا ٹھاسی لا کھ سال عذاب ہوگا   |
| IM    | نمازنیں تو دین میں                                          |
| 10+   | سب سے پہلے نماز فجر حضرت آ دم علیدالسلام نے اداکی           |
| 10.   | سب سے ملےظہری تماز حصرت ابراہیم علیدالسلام نے اواکی         |
| 101   | سب سے مہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے اوا فر مائی |
| 101   | سب سے مہلے مغرب کی نماز حضرت داؤ دعلیدالسلام نے اداکی       |
|       | نهاز باجهاعت فضيلت و اهميت                                  |
| 155   | نماز باجماعت کی برکتیں                                      |
| 100   | نمازی اہمیت وفوا کد مبر کا فائدہمشکل کاحل                   |
| rai   | عبرت آموز واقعهمشکل کا دوسراحل                              |
| 102   | مسلمانوں کی کوتا ہیحضرت عمر رضی اللہ عند کا پیغام           |
| 102   | غلطی کااز الهمنافق کی تماز                                  |
| 101   | مسى السلوة مغفرت كاوعده كنا جول سي مغفرت                    |
| PGI   | الملائكه كاجوابأمت يرشفقت                                   |
| 14+   | خاتم الانبيا وسلى الله عليه وسلم كالمعجز و                  |
| 14+   | قیامت میں اللہ تعالی کی زیارت کرنے کا طریقہ                 |
| 141   | تماز کا فاکده نماز چیموژ نے کا تفسان                        |
| IHE   | نمازوں کاسلسلہ خلیق کا سکات ہے                              |

| ואויי | أمت محمر بيسلى الله عليه وسلم كيليج تخنه                 |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------|--|--|
| arı   | نما زه بخباگانه کی حکمت                                  |  |  |
| 144   | انعا مات البي                                            |  |  |
| 144   | اوقات نمازظہروعصراللہ تعالیٰ کے نیک بندےقرب البی کاطریقہ |  |  |
|       | نماز میں عبادت کے پہلو                                   |  |  |
| 12+   | نمازساری کا نئات پرلازم کی گئی ہے                        |  |  |
| 140   | نو ع بشر کی نماز                                         |  |  |
| 140   | اسلامی نماز میں ساری کا تنات کی نمازیں جمع میں           |  |  |
|       | نہاز کی هیئت مسنونه                                      |  |  |
| ۱۷۸   | درودشریف کے بعداورسلام سے بہلے دعا                       |  |  |
| 149   | تمازهاجت                                                 |  |  |
|       | نهاز کی مسئون ترکیب اور ضروری احکام                      |  |  |
| IA+   | نمازشروع کرتے ہے                                         |  |  |
| fΔt   | نمازشروع کرتے وقت                                        |  |  |
| iAr   | كمر بونے كى حالت ميں                                     |  |  |
| 1AT   | ركوع ميں جاتے وقت ان باتو ل كا خاص خيال ركھيں            |  |  |
| I۸۳   | ر کوئے سے کھڑ ہے ہوتے وقت                                |  |  |
| ۱۸۳   | سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا خیال رکھیں بجدے میں        |  |  |
| 1/10  | دونو ل محدول کے درمیان                                   |  |  |
| YAL   | دوسرا تحبدہ اوراس ہے اٹھنا قعدے میں سلام پھیرتے ونت      |  |  |
|       |                                                          |  |  |

| IAZ          | وعاء كاطريقة خواتين كي ثماز                                        |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|              | نهازاحكام و آداب                                                   |  |
| 19+          | استنجا کے بعد وضو ہے قبولیت نماز کی نشانی                          |  |
| 191          | جارون مقدمات بمل سے بعدخشوع كاحصول                                 |  |
| 197"         | تكبيرتح يمه كے وقت ہاتھ اٹھانے كاطريقه ہاتھ باندھنے كاميح طريقه    |  |
| (91"         | قر اَت كاشح طريقه                                                  |  |
| 1917         | ركوع كامسنون طريقه "قومه كامسنون طريقه                             |  |
| 190          | '' قومه'' کی دعاایک صاحب کی نماز کا داقعهاطمینان سے نماز ادا کرو   |  |
| 194          | نماز واجب الاعاده موكى تومه كاايك ادب بجده من جانے كاطريقه         |  |
| 192          | سجدہ میں جانے کی ترتیب نمازمؤمن کی معراج ہے سجدہ میں کہدیاں کھولنا |  |
| 19.5         | جلسكي كيفيتاخلاص حاصل كرنے كاطريقد                                 |  |
| API          | ركوع اور مجده مين باتھوں كى انگليال التحيات مين بيٹھنے كاطريقه     |  |
| 199          | سلام پھیرنے کاطریقہہرچیزاللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر ہی ہے      |  |
| <b>***</b>   | خشوع کی پہلی سیرمیخشوع کی دوسری سیرمی                              |  |
| <b>*</b> 1   | نماز میں خیالات آئے کی بروی وجہ                                    |  |
| ř+1          | خشوع حاصل كرنے كيليے مشق اور محنت                                  |  |
| <b>r</b> +1  | تيسري سيرحى اللد تعالى كا دهيان                                    |  |
| <b>r</b> +r  | نماز میں خواتین کی غفلت بنماز اپنے وقت پراذان کااحتر ام            |  |
| <b>**</b> ** | پاکی کے فور آبعد ثماز باریک لباس میں نماز                          |  |
| <b>Y+I</b> Y | نماز میں جلدی نماز میں ہاتھ ہلانا جنالف کے چیچے نماز               |  |

| نماز کی برکتیں |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| r•0            | ایک بزرگ خاتون کاواقعه                                      |
| <b>**</b> Y    | با جماعت نماز کی اہمیتجماعت چھوڑنے پر دعید                  |
| Y+2            | صفیں سیدمی رکھنے کی تا کیداوراس کاطریقه نمازیس ہماری غفلتیں |
| · ۲•A          | صفول كا ورست ركمنا                                          |
| 1-9            | نماز کے مسائل سے لاعلمیوضون پھیر نا                         |
| 111+           | نماز میں خیالات کا آتا نماز میں ہاتھ ہلاتا نماز کے چند آواب |
| rir            | خشوع خضوع كي ابميت                                          |
|                | قومه اور جلسه کی اصلاح                                      |
| rir-           | قومها درجلسه كالمنجح طريقه                                  |
| rır            | تومداور جلسه کے دو در ہے بومداور جلسه کی دعائیں             |
| 110            | نمازش دو مجدول کاراز مف بندی کی تا کیداور طریقه             |
| 114            | مغ سیدی کرنے کا کھنل طریقہ                                  |
| riA            | امت میں انتشار کا ایک سببهاری نماری بسے اثر کیوں؟           |
| 11-            | تمازوتر                                                     |
| rri            | مسائل نما ذس <u>ي</u> ھتے                                   |
|                | نماز کی حقیقت اور مصائب کاعلاج                              |
| ***            | ایمان کے نقاضے اور معاشرے کی خرابیاں                        |
| rrr            | ها زیت اسلام                                                |
| rra            | نماز کی پابندی ایمان اور عافیت کی محافظ ہے نماز کی محبوبیت  |

| 774   | نماز کی پابندی ایمان وعافیت کی محافظ ہے      |
|-------|----------------------------------------------|
| PTZ   | تمازی قدرومنزلت                              |
| 11/2  | سجد وخصوصی مقام قرب ہے                       |
| 111   | اعمال معالحدوح كي غذا كيس                    |
| MMI   | ترک فواحش ومنکرات کے لیے ارا د ہ وہمت شرط ہے |
| rrr   | نماز فجر كااجتمام                            |
| PPPP  | نماز میں ظاہری وباطنی صحت کاراز ہے           |
| ۲۳۳   | نمازیں میسوئی کے حصول کا طریقہ               |
| 750   | وساوس وخطرات كاعلاج                          |
| 172   | نماز کی حقیقت                                |
| 429   | فریضهٔ نماز مین سبتیں اور بر کات             |
| 1179  | <sup>س</sup> تاه چھوڑنے کا ایتمام            |
| 11174 | نماز با جماعت کی فسیلت                       |
| 4141  | نماز دافع مصائب وآلام ب                      |
| ۲۳۲   | یارگاہ ضداوندی میں تماز کے بعد دعا           |
| trr   | مصائب وآلام سے پناہ طنے كاوا صدطريقه         |
|       | نہاز اس طرح پڑھئے                            |
| ram   | آخری دل سورتیس اوران کا ترجمه                |
| rom   | سورة القيل                                   |
| rar   | سورة القريش                                  |

| سورة ماعون                |
|---------------------------|
| سورة الكوثر               |
| سورة الكافرون             |
| سورة النصر                |
| سورة اللبب                |
| سورة الاخلاص              |
| سورة الفلق                |
| سورة الناس                |
| خواتين كاطريقة نماز       |
| نمازشروع کرتے وقت         |
| كمرْ ب بوت كي حالت بيس    |
| ر کوع ش                   |
| رکوع سے کھڑ ہے ہوتے وقت   |
| تجدے میں جاتے وقت         |
| وونول محدول کے درمیان     |
| دوسر اسجده اوراس سے اٹھنا |
| تعده ش                    |
| سلام پھیرتے وقت           |
| دعا كاطريقه               |
| نماز کی ضروری معلومات     |
|                           |

|              | مسجدمیں حاضری کے آداب سیکھئے         |  |
|--------------|--------------------------------------|--|
| 144          | مسجد کے چند ضروری آ داب              |  |
| <b>†∠</b> 9  | انمازکے بارہ آواب                    |  |
| M            | نمازقائم شيجئ                        |  |
|              | اسلامی معاشره میں مساجد کا کردار     |  |
| <b>1/1.9</b> | ''مسجد کی صفائی بیرسٹری ہے بہتر ہے'' |  |
| 14.          | مساجداوران کی آبادی                  |  |
| 191"         | مسجد کے پندر وا واب                  |  |
| rar          | المحافكريي                           |  |
| ram          | آ داب مبحد                           |  |
| 190          | مسجد میں جانے کی مختلف نیتیں         |  |
| r9∠          | مساجد کے بعض مشرات                   |  |
|              | جماعت کی نمازوںمیں ملنے کا طریقہ     |  |
| <b>74</b> 9  | فرائض وسنن كي تعداد                  |  |
| 14.4         | منصب امامت اورصبر                    |  |
| ۳۱۰          | امامت شیخیئے                         |  |
|              | جمعة المبارك كي فضيلت واهميت         |  |
| rr•          | جنت میں بھی علما و کی ضرورت رہے گی   |  |
| ۳۲۳          | جمعه کے دن درودشریف کی کثرت          |  |
| ۳۲۳          | بروز جمعه سل کی تا کید               |  |

| PFY           | نماز جمعه كاابتمام                                 |  |
|---------------|----------------------------------------------------|--|
| 1779          | جعہ کی پہلی اڈ ان کے بعد کا روباروغیرہ کا تھم      |  |
| p=p=          | مساجد کی زیب وزینت کیلئے ضروری امور                |  |
|               | مسنون جمعه گزارنے کی ترتیب                         |  |
| mmm           | جعدكے اور او وطا كف او كار وعائيں                  |  |
| 221           | جمعه کے دن درود کی فضیات                           |  |
| rry           | جعد کے دن کثر ت سے درود پڑھنے کا تھم               |  |
| <b>PP4</b>    | جعرات کی شام ہے می اہتمام                          |  |
| 772           | جعد کے دن عصر کے بعد درود کی فضیلت                 |  |
| 772           | جعه کے دن سورہ کہف کی فضیلت                        |  |
| rr2           | ایک نوراس کے پیرے لیکر آسان تک                     |  |
| PTA           | جعد کے بعد تجارت میں برکت                          |  |
| ۳۳۸           | صبح سورے کیسے اٹھیں؟                               |  |
|               | نهاز میں خشوع وخضوع کی اههیت                       |  |
| t*/**         | خشوع کی تعریف                                      |  |
| <b>I</b> TITI | خشوع كى ابميت اور تماز ميس اس كامقام               |  |
| ا۳۳           | ا_دنیااورآ خرت کی فلاح                             |  |
| <b>1</b> 771  | ۲_گنا ہوں اور لغزشوں کی معانی                      |  |
| ۲۳۲           | خشوع کامرکز دل ہے جبکہ اس کاثمرہ اعضا کے افعال ہیں |  |
| المالم        | خشوع پیدا کرنے کا طریقہ                            |  |

| خشوع کی محیل                           |  |  |
|----------------------------------------|--|--|
| سب سے مملے خشوع المحایا جائے گا        |  |  |
| خثوع كاحقيقت                           |  |  |
| دفع وساوس كا آسان لمريقه               |  |  |
| ثماز شن دل کیوں نبیس لگتا؟             |  |  |
| شكايت بي جا                            |  |  |
| معاشره کی بعیا تک تفسور                |  |  |
| تماز میں وساوس کاعلاج                  |  |  |
| سئتيں اور نواطل                        |  |  |
| جن کی قدرروزمحشر ہوگ                   |  |  |
| قیامت کے دن نوافل کے قدر ہوگی          |  |  |
| فرض سے بہلے سنت پڑھنے میں حکمت         |  |  |
| مادے سے روحانیت تک قابل بنانے والی چیز |  |  |
| تهجد کی فضیلت اوراہمیت                 |  |  |
| مقام محمودا ورتبجد بيس خاص مناسبت      |  |  |
| نماز تہجد عظیم ترین دولت ہے            |  |  |
| فضائل تبجد                             |  |  |
| اشراق اور جاشت كينوافل                 |  |  |
| جسمانی ہر جوڑ پر مدقہ ہے               |  |  |
| نماز اوا بین                           |  |  |
|                                        |  |  |

| <b>1</b> 7A1               | صلوة التبيح                                                        |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| TAT                        | مسائل صلوة التسبيح                                                 |  |
| 700                        | مختصرصلونة الشبيح                                                  |  |
| PAY                        | تحية الوضوكي فضيلت                                                 |  |
| PAY                        | مغفرت كيلئے ثما زنوبہ                                              |  |
| <b>17</b> 1/2              | صلوة الحاجة                                                        |  |
| ۳۸۸                        | أيك لا كَانُوافْل                                                  |  |
| <b>17</b> /19              | مستحبات کی اہمیت                                                   |  |
| چالیس مسئون دعائیں         |                                                                    |  |
| 299                        | فالج ، زہراور بہت ی بیار یوں سے حفاظت کی دعا                       |  |
| نماز کے ضروری احکام ومسائل |                                                                    |  |
| ۴۰۰)                       | الشاره واجبات نماز                                                 |  |
| f*+1                       | مفسدات تماز                                                        |  |
| r-5                        | ا پنی نمازیں درست سیجیح                                            |  |
| r.∠                        | برش مسواك كى سنت كالمتبادل نبيس                                    |  |
|                            |                                                                    |  |
| 14.7                       | خزریکے بالوں سے بنائے مکئے برش کے استعال کا تھم                    |  |
| Γ°•∠<br>Γ°•Λ               |                                                                    |  |
|                            |                                                                    |  |
| r•A                        | ناخن پالش اور سرخی پروضو کا تھم<br>وضو کے درمیان سلام کا جواب ویتا |  |
| r•Λ<br>r•Λ                 | ناخن بالش اورسرخي بروضو كأتحكم                                     |  |

| امیت کی پالش صاف کر کے شمل دیں ا<br>سے دھلے ہوئے کپڑول کا تھم م | ناخن بالش وال    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| ہےد صلے ہوئے کیڑوں کا تھم                                       |                  |
|                                                                 | واشنك مشين.      |
| ، کیڑے پاک ہونے کا تھم                                          | ڈ رائی کلینر ہے  |
| لدایاک کرنے کاطریقہ                                             | رد كى اور قوم كا |
| میں کمپیوٹر سے قرآن لکھنے کا تھم                                | حالت جنابت       |
| وسع استقبال قبله ضروری ہے                                       | رُين مِن حَي ا   |
| کے گدول پر نماز کا تھم                                          | قالين لورفوم.    |
| قضائمازیں اوراس کی اوائیگی                                      | بجاس سال کی      |
| تل. عام                                                         | ایک ضروری م      |
| سے دنیاوی اعلانات                                               | مجدكاتبيكر       |
| يش وتكاركرة                                                     | متجدكی و بوار پر |
| ری تنطی کا تخکم                                                 | اذان ش تجويد     |
| ه والے کوامام بنانا                                             | داڑھی منڈانے     |
| رما ف                                                           | امام کےشرعی او   |



بشاق الله المحتمد



الزن المح في المرابع ما يسرب عن ا

تحقیق کا میاب ہو گئے وہ مؤمن جوا پنی نماز وں میں خشوع اختیار کرنے دالے ہیں -

(القُرَّالِكَ بَرْمَعِ)

## نماز كى فضيلت برجاليس احاديث

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شاند... نے میری آمنت ہرسب چنے وں سے پہلے تماز بی کا حساب ہوگا۔ چنے وں سے پہلے تماز فرض کی اور قیامت بیں سب سے پہلے تماز بی کا حساب ہوگا۔ (۲) نماز کے بارے بیں اللہ سے ڈرو... نماز کے بارے بیں اللہ سے ڈرو... نماز کے بارے بیں اللہ سے ڈرو... نماز کے بارے بیں اللہ سے ڈرو۔۔

(۳) آ دمی کے اور شرک کے درمیان نمازی حائل ہے۔

(۳) اسلام کی علامت نماز ہے جو تخص دل کو فارغ کر کے اوراد قات اور سخبات کی ۔عایت رکھ کرنماز پڑھے وہ یؤمن ہے۔

(۵) تن تعالیٰ شانٹ کوئی چیزایمان اور نمازے افضل فرش میں کی آگزاں سے افضل کسی اور چیز کوفرش کرتے تو فرشتوں کواس کا تھم دیتے ۔ فرشتے دان رات کوئی رکوع میں ہے کوئی تجدے ہیں۔ (۲) نماز دین کا ستون ہے۔ (۷) نماز شیطان کا منہ کا لاکرتی ہے۔ درین دریمہ رین

(٨) نمازمؤمن كانورى \_\_ (٩) نمازافضل جهاد \_\_\_

(۱۰) جب آ دی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعد ٹی شانہ...اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں جب وہنماز ہے ہث جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔

(۱۱) جب کوئی آفت آسان سے اُتر تی ہے قدم بھر کے آباد کر نیوالوں سے ہے جاتی ہے۔ (۱۲) اگر آدی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اُسکی آگ بعدے کی جگہ کوئیس کماتی۔ (۱۳) اللہ نے مجدو کی جگہ کوآگ کے برحمنام آر مایا ہے۔

(۱۳) سب سے زیادہ پہندیدہ مل اللہ کے تزویک دہ تمازے جودنت پر پڑھی جائے (۱۵) اللہ جل شانہ... کوآ دمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پہند ہیہے کہ اس کوسجدہ میں پڑا ہواد کیکھیں کہ پیشانی زمین ہے رگز رہاہے۔ (۱۲) اللہ جل شانہ کے ساتھ آ دمی کوسب سے زیادہ قرب مجدہ میں ہوتا ہے۔

(١٧) جنت کي تنجيال نماز ٻير \_

(۱۸) جب آدی نماز کیلئے کھڑ اہوتا ہے وجنت کے درواز کے کفل جاتے ہیں اوراللہ جل شانہ کے اوراس نمازی کے درمیان پردے ہے جاتے ہیں جب تک کہ کھنا کی وغیرہ میں مشغول نہو۔ (۱۹) نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھنگا تا ہے اور پیقا عدہ ہے کہ جود وازہ کھنگا تا ہی رہے تھا تا ہی ہے۔ (۲۰) نماز کا مرجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ مرکا درجہ بدن میں۔

(۲۱) نمازوں کونورانی بنانا جاہے۔

(۲۲) جو محض اچھی طرح وضوکرے اس کے بعد خشوع وخضوع سے دویا جار کعت نماز فرض یانفل پڑھ کراللہ سے اپنے گنا ہول کی معافی جا ہے اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرمادیتے ہیں۔ (۲۳) زمین کے جس صنہ پرنماز کے ذریعہ سے اللہ کی یا دکی جاتی ہے وہ صنہ زمین کے دوسرے ککڑوں پرفخر کرتا ہے۔

(۲۴) جو شخص دورکعت نماز پڑھ کراللہ تعالی ہے کوئی دعا یا تھا ہے تو حق تعالی شانہ...وہ دعا تا تھا ہے تو حق تعالی شانہ...وہ دعا تا تیا ہے تو حق تعالی شانہ...وہ دعا تبول فرمالیتے ہیں خواہ نورانہو یا کسی مصلحت سے پچھ دیر کے بعد محرقبول ضرور فرماتے ہیں۔
(۲۵) جو شخص تنہائی میں دور کھت نماز پڑھے جس کو القداور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی ندد کھے تو اس کو جنم کی آگے ہے بری ہونے کا پروانہ ل جاتا ہے۔

(۲۷) جو نے خص ایک فرض نماز اداکر سالند جل شاند کے بہاں ایک مقبول دعاا کی ہوجاتی ہے۔
(۲۷) جو یا نچی نماز وں کا اہتمام کرتار ہےا تکے رکوع و بجود اور وضوو غیرہ کو اہتمام کیساتھ ما تھی کے طرح سے پورا کرتار ہے جنت اس کیلئے واجب ہوجاتی ہے اور دوزخ اس پرحرام ہوجاتی ہے۔
(۲۸) مسلمان جب تک یا نچوں نماز وں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے فرتا رہتا ہے اور جب وہ نماز وں میں کوتا تی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پرجرائت ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پرجرائت ہوجاتی ہوجاتی ہے۔

(٢٩)سب سے افضل عمل اوّل وقت تماز پڑھنا ہے۔

(۳۰) نماز ہر تنی کی قربانی ہے۔

(۳۱) الله کے زویک سب سے زیادہ پہندیدہ نماز کواوّل وقت پڑھنا ہے۔

(۳۲) مبیح کو جوشخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا حجینڈا ہوتا ہے اور جو

بازار کوجاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا حصند اہوتا ہے۔

(۳۳) ظہری نمازے پہلے جارر کعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تبجد کی جارر کعتوں کا۔ (۳۳) ظہرے پہلے جارر کعتیں تبجد کی جارر کعتوں کے برابرشار ہوتی ہیں۔

(٣٥) جب آ دمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیاس کی طرف متوجہ ہو ہاتی ہے۔

(٣٦) افضل رین نماز آ دھی رات کی ہے گراس کے بڑھنے والے بہت بی کم بیں۔

(٣٤) ميرے ياس حضرت جبرئيل آئے اور كہنے لكے اے حمصلى الله عليه وسلم خواہ كتنا

ہی آپ زندہ رہیں آخرایک دن مرنا ہا ورجس سے جا ہے محبت کریں آخرا یک دن اس سے خدا ہونا ہے اور آپ جس تم کا بھی عمل کریں (بھلا یا کرا) اس کا بدلہ ضرور ملے گا اس میں کوئی تر دونیس کے مومن کی عربت کو گول سے استغفار ہے۔ تر دونیس کے مومن کی عربت کو گول سے استغفار ہے۔

(۳۸) اخیررات کی دورگعتیں تمام دنیا ہے افغنل ہیں اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو اُتسٹ برفرض کرویتا۔

(۳۹) تبجد ضرور پڑھا کرو کہ تبجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے تبجد گنہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے اس سے بدن کی تندری بھی ہوتی ہے (۴۰) حق تعالی شانہ کا ارشاو ہے کہ اے آ دم کی اولا دتو دن کے شروع میں جار کھتوں سے عاجز نہ بن میں تمام دن تیرے کا موں کی کفایت کروں گا۔

صدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں۔ چالیس میں کے عدد کی رعایت ہے اشنے پر کفایت کی گئی کہ اگر کو کی شخص ان کو حفظ یا د کرلے تو چالیس حدیثیں یا دکرنے کی فضیلت حاصل کرلے گا... (فضائل ائول)



## نماز ہے پہلے ظاہری طہارت

نجاست آ کے یا پیچھے کی راہ ہے نگے تو استنجا کرنا سنت ہے کیونکہ پیشاب کواحتیاط ہے كرنے ميں شريعت ميں بڑي بخت تا كيد آئى ہاور باطنياطى سے كرنے ميں شديدوعيديں وارد ہوئی ہیں۔اس لئے تمام مسلمانوں کولازم ہے کہ ڈھیلے سے ہمیشہ استنجا کمیا کریں تا کہ طبهارت کا ملہ حاصل ہواور ذرای غلطی ہے خواہ مخواہ اپنے کپڑے نجس نہ کریں کیونکہ نجس کپڑوں سے نەمىرف نمازىردهنى تا جائز ہے بلكه موجب عذاب عقبى ہے۔الله تعالى تمام مسلمانوں كو ہدایت بخشے تا کہ وہ سلف صالحین کا اتباع کرکے اپنی عبادتوں کوضا کع ہونے ہے بیجالیں۔ ابذندگ كاراج بركرا ترك جوكرا آج براي المان ا گرنجاست اینے مقام سے بالکل ادھرادھرنہ کیے ادراس لئے یفی سے استنجانہ کرے بلكه ياك يقريا وصلے سے استنجا كر لے اوراتنا يونچھ والے كەنجاست جاتى رہے اور بدن صاف ہوجائے تو بھی جائز ہے لیکن یہ بات صفائی مزاج کےخلاف ہے البتدا کریانی نہویا تم ہوتو مجوری ہے۔ ڈھیلے سے استنجا کے بعد یانی سے استنجا کرنا سنت ہے۔ لیکن اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ بعنی رویے سے زیادہ تعمیل جائے توایسے دقت یانی سے دھونا واجب ہے۔اور ہے دھوئے نماز نہ ہوگی لیکن اگر نجاست پھیلی نہ ہوتو فقط ڈ <u>صلے</u> ہے یا ل کر کے بھی نماز ورست بے کیکن سنت کے خلاف ہے۔ یانی ہے استنجا کرنے سے تو مہلے دونوں ہاتھ مگول تک وحولیوے پھر تنہائی کی جگہ جا کر بدن ڈ صیلا کر کے بیٹھے اور اتنا دھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن باک ہوگیا۔ تنین دفعہ یا سات دفعہ دھو لیوے اس سے زیادہ نہ دھوئے۔شاہ دلی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے ازالیۃ الحفا میں مرتوم کیا ہے کہ پییٹا ب کے بعد ڈ جیلے

ے استنجا کرنے پرتمام اہل سنت والجماعت کا اجتماع ہے۔ ڈھیلے سے استنجا کرنا ظاہر ہے کہ احتیاط برمنی ہے کیونکہ فقط یانی پراکتفا کرنے سے بسااد قات پچھے دہر میں قطرہ آ کر بدن اور كيْرُولَ وَمَا يَاكُ كُرُومِيّا ہے۔خاص كرضعيف القوى اورضعيف الثانہ كے حق ميں تو ياني بر ا کتفا کرنا خلاف عقل افقل ہےا ہے خص پر جس کوجلد قطرہ آتا ہو یا پیشاب کے بعد پچھ دہر تک قطرہ آتارہتا ہوواجب ہے کہ ڈھیلے سے خوب عقیہ کر کے یانی سے استنجا کیا کرے۔ مظاہر حق میں ملاعلی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ای طرح منقول ہے۔ کھڑے ہوئر بیشاب کرنا ۔ . . کھڑے ہوکر پیشاب کرنا بلاعذر ممنوع ہے۔ آج کل نی روشیٰ کے نو جوانوں میں غیراقوام کی دیکھا دیکھی بیہ بدعا دے پھیلتی جاتی ہےاںتد تعالیٰ ان کو

سمجھ عطافر مائے تا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فرمان کی وقعت ان کے دلول میں جاگزیں بواور وہ اس حرکت ناشائستہ ہے باز آ جا کیں۔

جب استنجا کرنے ملکے توسب سے پہلے اسے یا خاندے مقام کو دھوئے۔ پھر پیشاب کے مقام کواس طرح برکہ نجاست کی بوج تی رہےاس کے بعدا پنا ہاتھ زمین یامٹی سے ال کر تین باردهوئے۔امام اعظم رحمة الله علیه کے نز دیک تین و صبے لینے شرط نہیں ہیں بلکدا گر کم میں بھی یا کی حاصل ہو جائے تو کافی ہے۔ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دو بھی کافی ہیں۔ تین ہی واجب نہیں کیکن عدد طاق مستحب ہے۔ (مظاہر ق)

المتنجا كرنے كے دھيے مى يا پھروغيرہ كے ہونے جائيس اور بائيس ہاتھ سے ان كا استعال كرير \_ بيبياب بإخانه كے وقت قبلے كى طرف مندكر نا تحروۃ تحريم ہے كيكن دائيں ہاتھ سے انتخا کرنا مکروہ تنزیبی ہے چھوٹے بیچے کوقبلہ کی طرف بٹھلا کر ہگا ٹامتانا بھی مکروہ اور منع ہے۔ و صلے سے استنجا . . وصلے ہے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھرا دھر پھیلنے نہ یائے اور بدن خوب صاف ہوجائے۔ حق اور مختار ند ہب یمی ہے کہ انتیجے کے لئے کوئی کیفیت مخصوص نہیں اور نہ کوئی عدد مسنون ہے بلکہ مقصو دانقاء لینی صفائی ہےوہ جس طریق ہے حاصل ہوجائے کافی ہے۔ رہابعض فقہاء کا کیفیت بتلاما ' سوان کامقصود بینہیں ہے کہ یہ کیفیات ہیں بلکہانہوں نے اپنے ذہن میں جس کیفیت کو

معین فی الانقاء معجما اس کو بتلا دیا۔ بدہےاصل حقیقت ۔ باتی چونکہ بزرگوں کا فر مان بھی نفع سے خالی نہیں ہوتا۔لہذاس کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ چیشا ب کے بعد تین ہار کھنکھارے اور عضو مخصوص کی جڑ کے پاس سے زم نرم گائے کے بیتان کی طرت وو ہے تین بار۔اوراس عضو کے سوراخ کو زمین پر یا ڈھلے برمسے کرے۔ تا کہ جو بیٹناب اس میں باتی ہووہ نکل جائے اور ڈھیلا کرتے ہوئے شلے اس شہلنے میں اختدا ف ہے بعض کہتے ہیں کہ حیار سوقد م ٹہلے اور بعض تین سوقدم اور بعض دس قدم کہتے ہیں ۔لیکن سیح پیہ ہے کہ آ دمیوں کی طبیعت مختف ہے پھرجس میں کسی کی تسلی ہو جائے کہ اب میں پاک ہو گیا ہوں۔ وہی معتبر اور ورست ہے کیونکہ ہرایک آ دمی اسینے احوال سے خوب خبرر کھتا ہے۔ بعداس کے یانی سے تین مرتبہ اس عضو کو بائیں ہاتھ ہے دھووے اور نتیوں مرتبہ بائیں ہاتھ کو بھی رهوؤے۔ کیونکہ بیمستحب ہے اگر ڈھیلا کرنے والا مرد ہے تو گرمی کے دنوں میں پہلے ڈھلے کوآ گے ہے چیچے کو لے جائے اور دوسرے ڈھیلے کو پیچھے ہے آگے ولا وے۔اور تیسرے کو پھرآ گے ہے چیچے کو لے جائے اگرزیا وہ کی ضرورت ہے تو زیا دہ نیوے۔ کیونکہ غرض صاف ہونے سے ہے ڈھیلااس طرح پرلیوے کہ پاک بدن پرنہ لگے۔ گرمی کے دنوں میں اس واسطے آ کے سے چھے لے جانے کو کہا کہ خصیہ گرمی میں لنک جاتا ہے تا کداس میں بچھ لگ نہ ج ئے۔اور جاڑے کے دنوں میں گرمیوں کے الٹ کرے بیٹنی پہلا ڈھیلا چیھے ہے آ گے کو لا وے اور دوسرا آ گے ہے بیچھے کو لے جائے اور پھر تنسرا پیچھے ہے آ گے کو لا وے کیونکہ سردیوں میں خصیہ ہیں لکتا اس میں لگنے کا خوف نہیں ہے۔ بہلا ڈھیلا چیچے سے آ کے کو لانے میں زیادہ صفائی ہوتی ہے اور اگر عورت ہے تو ہمیشہ پہلا ڈھیلا آ کے سے چیھے کولے جائے اس لئے کہاس کی اندام نہانی میں نہ لگے اور دوسراڈ حیلا پیچھے ہے آ مے کولا وے۔ اور تیسرا آ مے سے چیچے کو لے جائے۔عورت کے داسطے ڈھیلہ لینے میں گرمی سردی برابر ہے۔ ہمیشہ ای طرح کیا کرے۔ ڈھیلہ کر چکنے کے بعد یانی سے استنجا کرے۔ اور پہلے ہ تھ دھوئے تب بعداس کے انگلی کے پیٹ ہے آ بدست کرے۔خواہ ایک انگلی خواہ د دخواہ تمن ے۔ مرانکل کی نوک سے آ بدست نہ کرے کیونکہ اس سے بواسیر ہوتی ہے اور جب

آ بدست كر يكي تب چردوسرى بار ہاتھ دھوئے -جيما كهاو پر بيان ہو چكا ہے - بہت زياد ه عددا شنج کے سات مرتبہ ہیں۔اور بہت کم نمن مرتبہ اور پانچ مرتبہ بھی ہیں۔انسان کو جا ہے که پیشاب یا خاند کرتے وقت اپنی شرمگاه کوند دیکھے اور نہ یا خاند پیشاب کو اور ندی یا خاند ہیشاب میں تھوکے۔ نہ ہی بلاضرورت زیادہ دیر تک وہاں تھہرے اور نہ ہی اپنی شرمگا ہے کوئی شغل کرے نہ نگاہ کواونجا اٹھائے رکھے۔ بلکہ نہایت شرم وحیا کی حالت میں جیتھے۔ پیٹاب یا خانہ کرتے وقت تبلے کی طرف ندمنہ اور نہ پشت کرے اور جس چیز پر خدا تعالٰی کا نام لکھا ہوا ہو یا قرآن مجید میں سے پھیلکھا ہوا ہو یا کسی انگوشی پر القدورسول کا نام :وتواس و ساتھ نہ لے جائے بلکہ کنز العباد میں لکھا ہے کہ کا غذا کر چہ سفید ہوئینی اس بر پچوبھی لکھا ہوا نہ ہوتو اس سے استنجانہ کرے کیونکہ کاغذ کی تعظیم کرنا اسلام کے ادب سے ہے۔ ایک دوسری كتاب ميں يہ مى لكھا ہے كہ خالى كاغذكو بيت الخلاء جاتے ہوئے ساتھ نہيں لے جانا جا ہے البيته اگرتعويذ وغيره مِن بنداور مزها ہوا ہوتو وہ اور بات ہے اور نہ ہی ننگے سریا خانہ میں ج ئے۔ جب پیشاب یا خانہ کو جائے تو یا خانہ کے درواز ہ سے باہر بسم اللہ پڑھے اور بید عا يرْ عصر اللَّهُمُّ إِنِّي اَعُودُ أَبِكَ مِنَ اللُّحُبُثِ وَالْنَحَبَائِثِ اور داخل بوت وقت يهلِّ بایاں پاؤں رکھے اور اندرخدا کا نام زبان سے نہ لیوے۔اگر چھینک آئے تو نقظ دن ہی دل میں الحمد للہ کے اور زبان ہے کھے تہ کے نہ وہاں کچھ بولے نہ بات کرے۔ پھر جب بیت الخلاءے باہر نکلے تو دایاں یاؤں پہلے نکالے اور دروازے سے نکل کرید عایر ہے۔

غُفُرَ انَكَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنِّي الْآذَى وَ عَافَانِي

التنج کے بعد بائیں ہاتھ کوزین پررگز کریامٹی سے ل کردھوئے اور آبدست نے بعد تھوڑ ہے کپڑے سے پانی کو پو تخچے تا کہ رانوں پر نہ شکے بیداد ب ہے۔اس کو استثقاء کہتے ہیں چوتکہ اللہ تعالی طہارت کو دوست رکھتا ہے اور طہارت کی عمر گی کی وجہ سے اللہ پاک نے مسجد قبا والوں کی قر آن مجید ہیں علی الاعلان تعریف فر مائی اور اس طہارت پر پاک نے مسجد قبا والوں کی قر آن مجید ہیں علی الاعلان تعریف فر مائی اور اس طہارت پر نماز جیسی عبادت کا دارو مدار ہے۔ اس لئے استنج کا طریقہ اور وضوعشل و تیم کا مجھ طریقہ تفصیل کے ساتھ اسے اینے مقام پر بیان کیا جا تا ہے۔

### وضواوراس کےفضائل و بر کات

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جن سلیم الفطرت انسانوں کی روحانیت ہیمیت سے مغلوب نبیں ہوئی ہے وہ حدث کی حالت میں لیحنی جب بیشاب پاخانے جیسے کی سبب سے ان کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپ باطن میں ایک کونہ ظلمت و کدورت اور ایک طرح کی گندگی محسوں کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اس کے از اللہ کے لئے وضوم تر رفر ہایا ہے۔ جن بندوں نے بہیمیت کے سفلی تقاضوں نے اس کے از اللہ کے لئے وضوم تر رفر ہایا ہے۔ جن بندوں نے بہیمیت کے سفلی تقاضوں سے مغلوب ہوکر اپنے لطیف روحانی احساسات کوفنانہیں کر دیا ہے وہ حدث کی حالت میں اس باطنی گندگی اور ظلمت و کدورت کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ وضو سے یہ کیفیت فیل ہوکرا یک روحانی یا کیڑگی ونورانیت بہیدا ہوجاتی ہے۔

حفرت شاہ صاحب کی تقریر کا مطلب ہے ہے کہ ایک تیجے المزان انسان جب کی ایک تعزیرہ نجاست ہے الوہ جو جاتا ہے یا اس کو بیشا ب پر خانہ کا بخت تقاضا ہوتا ہے یا وہ جماع وغیرہ ہے فارغ ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنیس میں ایک خاص شم کی گرانی وانقباض بیلطنی اور اپنی طبیعت میں سخت ظلمت کی ایک کیفیت محسوں کرتا ہے پھر جب وہ اس حالت نکل جاتا ہے مثلاً پیشا ب یا پا خانہ کا جو بخت تقاضا ہے اس سے فارغ ہوجاتا ہے اور اچھی طرح استخباو طبیعت کی لیتا ہے اور اچھی طرح استخباو کہارت کر لیتا ہے اور اچھی صاف ستھرے کہ برات کر لیتا ہے اور خوشبولگالیتا ہے تو نفس کے انقباض و تکدر اور طبیعت کی ظلمت کی وہ کیٹر ہے بہی لیتا ہے اور خوشبولگالیتا ہے تو نفس کے انقباض و تکدر اور طبیعت کی ظلمت کی وہ کیٹر ہے بہی لیتا ہے اور اس کی بجائے اپنی طبیعت میں وہ ایک انشراح و انجساط اور سرورو و فرحت کی کیفیت جاور اس کی کیفیت اور حالت کا نام صدت یعنی ناپا کی حالت مان کا نام صدت یعنی ناپا کی حالت مان کا نام صدت یعنی ناپا کی کی حالت میں ڈوبار ہتا ہے تو اس کو جو س سے بہت مشابہت و مناسبت رکھتی ہے کیونکہ اللہ کے فرضاں دہتے وائی طور پر بہی آ کود کیوں سے پاک وصاف اور اپنی ٹور ائی کیفیات سے شاواں وفر حال دہتے وائی جیس ۔ اس کے بر عکس جب آ دی صدت یعنی ناپا کی کی حالت میں ڈوبار ہتا ہے تو اس کو جس ۔ اس کے بر عکس جب آ دی صدت یعنی ناپا کی کی حالت میں ڈوبار ہتا ہے تو اس کو جس ۔ اس کے بر عکس جب آ دی صدت یعنی ناپا کی کی حالت میں ڈوبار ہتا ہے تو اس کو

شیاطین ہے ایک مناسبت ومشابہت حاصل ہو جاتی ہے۔اور شیطانی دساوس کی تبولیت کی ایک خاص استعدا دا ورصلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے آ دمی کی روح کو ظلمت گھیرلیتی ہے۔ پس وضو کا اصل مقصد وموضوع تو یہی ہے اور اس وجہ ہے اس کو نمازیعنی بارگاہ الٰہی کی خاص حضوری کی لا زمی شرط قرار دیا سمیا ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے فضل ہے اس کے علاوہ بھی بہت می بر کات رکھی ہیں۔ امیرول کا وضو ... دیکھئے جب امراء وسلاطین کے حضور میں ہم جاتے ہیں تو ان اعضاء وضو کودھو لیتے ہیں کیونکہان پراکٹر گرد وغبار میل کچیل کا اثر بعجہان کی برہتنی کے ہوتا رہتا ہےاور باہم ملاقات کے دنت بھی یمی اعضا انظر پڑتے ہیں۔ نیز تجربہ سے بھی شہادت ملتی ہے کہ ہاتھ یاؤں کے دھونے سے اور منہ وسریریانی حیشر کئے سے نفس پر برد ااثریژ تا ہے اور اعضاء رئیسہ میں تقویت و بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔اس کئے حاذق اطباء عشی والے مریض کو یا جس کوزیادہ اسہال آتے ہوں یاکسی کی فصد لی گئی ہوتو اس کے اعضاء مذکور پر یانی جہڑ کنا تجویز کرتے ہیں۔ چنانجے علامہ قرشی مشہور طبیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ منہ اور ہاتھ یا وال بریانی حیر کناحرارت غریز بیکوتازه اورتوی بنادیتا ہے۔ای واسطےانسان کوامر ہوا کہا ہے نفس کی کا بلی و کثافت کو بذر بعیہ وضود ورکرے تا کہ خدا کے حضور میں کھڑا ہونے کے لاکق ہوسکے۔اس لئے كه ضدا سدا بوشيار وبيدار ٢- لا تأخُلُهٔ مِنةً و لانوم لعن خدا تعالى كوغفلت ونينزيس کچڑتی۔پس غافل وکا ال انسان اس کے حضور میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نشہ ومستی کی حالت میں نماز بردھتا مشروع نہیں چنانچہ خدا تعالی فرماتا ہے۔ لَا تَقْرَ بُو االصَّلُوةَ وَ اَنْتُمْ مُكُرى لِعِنْ تماز كنز ويك ندج وَجَبَدتم نَصْ كَ حالت مِن مو تحمی بھی نشہ بازکوکسی و نیاوی حاکم و ہا دشاہ ہے در بار میں بحالت نشہ جانے کی ا جازت نہیں دی جاتی۔ جب نشہ باز وشرابی بحالت نشہ وغفلت ایک دنیاوی حاکم کے در بار میں باریا بنہیں ہو سكتا توجو خص نشه باز وغافل جيسي حالت بنائے ہوئے ہواس کوائتکم الحا كمين كے در بار ميں كب شرف باریابی عط موسکتا ہے۔نشہ کی حالت میں نماز اسی وجہ سے منوع موئی کہنشہ باز کومعلوم نبیں ہوتا کہ مندے کیا کہ رہا ہے۔ اوراس کے دل میں کیا گزررہا ہے۔

سووضوانسان کوظاہری وباطنی گناہوں اور غفلت ترک کرنے پر آ مادہ کرتا ہے۔اگر نماز بغیر وضو کے پڑھنی مشروع ہوتی تو انسان اسی طرح پردہ غفلت میں سرشار رہتا۔لہذا اسی نشر غفلت کو اتار نے کے لئے وضومشروع ہوا ہے تا کہ انسان بہ خبر و باحضور ہوکر خدا کے آگے کھڑا ہو۔

#### وضوكي حكمت

وضوى ترتيب منصوص كاخلاف س لئے ناجائز ہے كەانسانوں سے احكام اللى كى مخالفت وگناہ کاظہوراس ترتیب ہے ہوتا ہے جو قرآن کریم میں ندکور ہے۔لہذااعضاء وضوکو بہتر تبیب منصوص وهونا ان کو گناہوں اور خدا ک نافر مانیوں کے دھونے اور تائب کرنے کی طرف اشارہ ہے۔مثلاً جس عضو کے ذریعہ ہے انسانوں ہے اولاً عمناہ سرز دہوا اس کوسب ہے میلے دھوناسب سے میلے اس کے ترک گناہ اور تو بہ کی طرف ایماء واشارہ ہے۔ و سکھنے خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے چہرے کو دھونے کا امر فر مایا بعنی وضو کے حیاروں فرائض میں سے یہلافرض چبرے کا دھونا ہے جس میں منہ ناک اور آ ککھیں شامل ہیں۔ پہلے کلی کے ذریعے زبان کوصاف کیا جاتا ہے جس میں توبہ زبان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انسان کی زبان مخالفت احکام الٰہی میں سارے انداموں واعضاء ہے سبقت لے جاتی ہے۔اسی زبان ہے الفاظ کفروغیبت ونمیمت وغیرہ صد ہافتم کے بیجا کلمات نکلتے ہیں۔ پھرناک میں یانی ڈال کر صاف کیا جاتا ہے جو کہ شمو مات ممنو بمداور د ماغی کبروغر در ہے تو بہ کرنے کی علامت ہے۔ پھر سارے چبرے کومع دونوں آتھوں و پیشانی کے دھویا جاتا ہے جو کہ مواجہ لیعنی چہرہ کے سارے گنا ہوں اورآ مجھوں کی بدنظری کے چھوڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کو دھویا جاتا ہے جو ہاتھوں کے ترک ذنوب کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ جب انسان یا تبس کرتا ہے اور آئکھیں دیکھتی ہیں تو ہاتھ بکڑتے یا چھوتے ہیں۔ پھر سر کاستے کیا جاتا ہے اور اس کو دھویا نہیں جاتا۔ کیونکہ سر سے بذاتہ کوئی مخالفت صادر نہیں ہوتی۔ بلکہ باتباع زبان اورآ تھھوں اوران کی مجاورت کے باعث ہوتی ہے۔لہذاسر کے لئے ابیاتھم ماجودھونے اور نہ دھونے کے درمیان ہے۔ اور وہ سے ہے۔ پھر کا نول کامسے کیا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات

انسان کے کانوں میں بلاا ختیاراور بغیر قصد آواز آپڑتی ہے لہذاان کے لئے بھی دھونے اور نہ وھونے کے درمیان بینی سے کا تکم ملا اور ایسا ہی سے گردن کا بھی سمجھو۔ پس سر کان اور گردن تنہوں کے سے میں سرکشی گردن کشی اور عدم ساعت حق کے قبیح اعمال سے تو بہ کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ان تمینوں اعضاء کے دھونے کا تکم ہوتا تو برواحرج ہوتا اور لوگ سخت تکالیف میں مبتلا ہوتے کیونکہ جس شخص کو پانچوں نمازوں میں پانچ باروضو کی حاجت ہوتی اور اس کوسر پر پانچ بار پانی ڈالنا پڑتا تو بلاشبہ اس کے لئے یہ فعل سخت حرج اور تنگی میں داخل ہے۔ حالانکہ خدا تع لی فرما تا ہے کہ حق تعالیٰ نہیں جا ہتا کہ تم پر کوئی حرج ڈالے۔ داخل ہے۔ حالانکہ خدا تع لی فرما تا ہے کہ حق تعالیٰ نہیں جا ہتا کہ تم پر کوئی حرج ڈالے۔

مُالَيْرِيْنُ اللَّهُ لِيَجُعُلُ عَلَيْكُوْ مِنْ حَرَبِ وَ يَصِحُ شَخْت سردُهُما لک مِيں سر اور کا نوں کو سردی سے بچانے کے لئے براا اہتمام کیا جاتا ہے ہیں جن کوالیے سرد ملک میں پانچ بارروز مرہ سراور کا نول کو دھوٹا پڑتا تو ان کے لئے بیام بلاکت یا مرض تھا۔ اس واسطے بطور حفظ ما تقدم سراور کا نول کو دھوٹا پڑتا تو ان کے لئے بیام مراوع ہوا کہ سے صرف ایک دفعہ ہی کرو۔

## ہرعضو کو تنین بار دھونے کا حکم کیوں ہے؟

غرضیکہ وضو کے آخر میں پاؤل کو دھویا جاتا ہے کیونکہ آئکھیں دیکھتی اور زبان بات
کرتی اور ہاتھ حرکت کرتے اور کان سنتے ہیں۔ اور سب کے بعد پاؤل چلتے ہیں لہذا پاؤل کو دھونا سب سے آخر میں سرز دہوتی دھونا سب سے آخر میں سرز دہوتی ہے۔ پس سب سے آخر میں سرز دہوتی ہے۔ پس سب سے آخر ان کی تو بہ کی خرکت سب سے آخر میں سرز دہوتی ہے۔ پس سب سے آخر ان کی تو بہ کی نو بت آتی ہے۔ ہر عضو کو تین دفعہ دھونے کا جو تھم دیا گیا ہے۔ پی سب سے آخر ان کی تو بہ کی نو بت آتی ہے۔ ہر عضو کو تین دفعہ دھونے کا جو تھم دیا گیا ہے۔ پتر براندام وضو کو تین بار سے کہ تو بہ کا پر کر کرنے کے لئے عزم بالجزم کی طرف اشارہ ہے۔ نیز براندام وضو کو تین بار تک دھونا اس لئے مقر دہوا کہ تین بار سے کم دھونے میں اشارہ ہے۔ نیز براندام وضو کو تین بار تک دھونے میں داخل ہے اور تین بار سے زیادہ دھونے میں افراط واسراف ہوتا اور بیام تقریط میں داخل ہے اور تین بار سے زیادہ دھونے میں افراط واسراف ہوتا ہے؟ فرمایا دن ہاتھ پاؤل ہی دھونے ہیں گزار دیتے اور ان کی نماز کا وقت گزرجا تا۔ بہی وجہ ہے کہ ایک دن ہاتھ پاؤل ہی دھونے ہیں گزار دیتے اور ان کی نماز کا وقت گزرجا تا۔ بہی وجہ ہے کہ ایک حکمین نے آخضرت صلی انتدعلیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا

بیٹک وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے خواہ تم نہرو دریا جاری کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کرواور بزرگوں سے سنا ہے کہ وضو میں اسراف کرنے والا اپنے مال میں بھی خرچ کرتے وقت اسراف کرے گااس لئے شریعت اسلامیہ نے ابتداء ہی سے اسراف کا درواز وبند کر دیا۔ \*

# وضوکے لئے سات اندام مخصوص ہونے کی وجہ

وضویس سات اندام مخصوص سیر ہیں (۱) زبان (۲) آئی (۳) کان (۳) و ماغ

لیمی سرجس ہیں ناک بھی شامل ہے۔ (۵) ہاتھ (۲) پاؤں (۷) شرمگاہ۔ ان ساتوں

انداموں کا دھونا اس وجہ سے ہے کہ یکی اعضاء درکات جہنم اور یکی اعضاء درجات

بہشت کے راستے ہیں۔ یکی سرت اعضاء میں جن کے ذریعے سے نفس امارہ کی ناپاک و

ناج مُزحرکات کا ورود ہوتا ہے۔ نیز بیزکتہ بھی یہ درکھیں کہ جنابت کی حالت میں چونکہ آدی

سرسے لے کر ہیرتک غرق لذت اور محوففلت ہوجا تا ہے اس لئے از الد بنابت کے لئے

تمام بدن کا دھونا فرض ہوا۔ بخلا ف وضو کے کہ اس میں صرف اعضاء اربحہ کی طہارت کا

مکم ہوا کیونکہ پیشا ہ و یا خانہ ہیں جنابت جیسی لذت اور غفت نہیں ہے۔

### وضومیں کہنیوں تک ہاتھ دھونے کاراز

ہاتھ اور منہ کے دھونے سے دل وجگر کوتقویت پہنچی ہے اور پانی کا اثر رگول کے ذریعے سے اندرجا تا ہے جورگیں دل اورجگر تک پہنچی ہیں۔ وہ پچھتو ہاتھ کی انگیول سے اور پچھ کف دست وساعد سے اور پچھ کہنیوں سے شروع ہوتی ہیں ای وجہ سے کہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا مقرر ہوا۔ جولوگ فن سرجری اور جراحی ہیں ماہر ہیں وہ اس بات سے خوب واقف ہیں کہ اکل رگ جس کا دوسرانا م نہر البدن بھی ہے جب بھی دلی وجگری وجلدی بیاریوں کے رفع کرنے اور تصفیہ خون کے سے اس رگ کا خون نکالنا تجویز کرتے ہیں تو بہنیوں کے بیاریوں کے رفع کرنے اور تصفیہ خون کے سے اس رگ کا خون نکالنا تجویز کرتے ہیں تو کہنیوں کے برابر سے بی اس رگ پرنشتر لگا کرخون نکالا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس جگہ ہیں ہیرگ طاہر و باہر بھی ہوتی ہے عالیًا یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر وریدی انجکشن کہنی کی رگ ہیں ہیرگ

ہی لگاتے ہیں کیونکہ یہاں بدرگ خوب ظاہر ہوتی ہے نیز علاوہ دل وجگر کے اس رگ کا اثر سارے بدن پر حاوی بھی ہے۔ پس ہاتھوں کا دھوتا کہنیوں تک بھی اس لئے مقرر ہوا کے رگ نہر البدن کے ذریعے ہے یانی کا اثر پورا پورا اندر چلا جائے۔

#### وضومیں ناک کوصاف کرنے کی حکمت

ہر ند بہب وملت کے لوگ ناک کی بلغی رطوبتوں کورفع کرنا پہندیدہ نظرے دیکھتے ہیں۔اگرناک کواندرے نہ دوھویا جائے تو ناک کی منجمد بلغم سے د ماغ میں برااثر پہنچنا ہے جو بسا اوقات باعث ہلاکت ہوتا ہے۔ نیز ناک کا دھونا اپنے کبروغرورکوچھوڑنے اور خدا کی درگاہ میں کرنفسی دکھانے کی طرف اشارہ ہے۔(فتو مات کمیہ)

#### وضونصف ایمان ہے

صحیح مسلم میں ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ فر مایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو وضو نے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور وضو سے میرہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور وضو سے میرہ گناہ بخشے جاتے ہیں پس طہارت ایمان کی نصف ہوئی۔علاوہ ازیں طہارت فاہر و باطن کانام ایمان ہے۔ لہذا قلامر بدن کی طہارت عسل اور وضو نصف ایمان ہوئی۔ اور باطن بدن یعنی دل کی صفائی مجھے عقیدہ اور نیک اخلاق نصف باتی مفہرے۔

## وضوبہشت کے سارے در واز وں کی کنجی ہے

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عند سے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ جوکوئی تم میں سے وضوکر ہے اور پورے آ واب کے ساتھ خوب انجھی طرح اور کھمل وضوکر ہے۔ پھر وضو کے بعد کے آشھ ڈ آن لا آلله آلله وَ آشھ ڈ آن ھور الله وَ آسُولُه وَاسُولُه وَاسُولُه وَ آسُولُه وَ آسُولُه وَ آسُولُه وَ آسُولُه وَاسُولُه وَ آسُولُه وَ آسُولُه وَ آسُولُه وَ آسُولُه وَ آسُولُه وَاسُولُهُ وَالْمُولُولُولُولُهُ وَاسُولُهُ وَاسُولُهُ وَاسُولُولُهُ وَاسُولُهُ وَاسُولُهُ وَاسُولُولُولُهُ وَالْسُولُولُولُولُولُهُ وَاسُولُولُولُولُولُهُ وَاسُولُولُولُولُولُول

وضوکرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے تکم کی تعمیل میں اعتماء وضوقو دھو لئے اور فاہری طہارت اور صفائی کر لی لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری اخلاص کی کی اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہدت پڑھ کے ایمان کی تجدید اور القد تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول القد صلی القد علیہ وہ کی پیروی کا گویا نے سرے عہد کرتا ہے فالص بندگی اور رسول القد تعالیٰ کی طرف ہے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں امام مسلم ہی نے ایک دوسری روایت میں اس موقعہ پر کلمہ شہاوت کے بورے الفاظ می نقش المام مسلم ہی نے ایک دوسری روایت میں اس موقعہ پر کلمہ شہاوت کے بعد اللّٰہ مَّا اجْعَلْنِی مِنَ الْمُسَطَةِ وِیُنَ کا بھی اضافہ ہے۔ وعائے وضو کے آخری کار میں ایک اطیف اشارہ ہے کہ اعتمائے فاہر کی طہارت جو بھادے افتیار میں تھی بجالا کے اور میں ایک الم اسکوا ہے فتل سے عطاکر۔

مومن كاز يورجنت ميس وبال تك پنچ گاجهال تك وضوكا ياني پنچ گا

صیح مسلم میں ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ موس کا زیور جنت میں وہاں تک پہنچ گا جہاں تک وضوکا پانی پہنچ گا۔ حضرت ابو ہر یرۃ رضی اللہ عنہ سے دوسری ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میر سے امتی قیامت کے دن بلائے جا کیں گے تو وضو کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میر سے امتی قیامت کے دن بلائے جا کیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چر سے اور ہاتھ اور کیا کر سکے تو ایسا ضرور کر سے۔ پس تم میں سے جوکوئی این وہ روشی اور نور انبیت بڑھا سکے اور کم ل کر سکے تو ایسا ضرور کر سے۔ (محج بھاری وصح سلم)

تشریخ: یعنی قیامت میں وضوکا ایک مبارک اثر یہ بھی طاہر ہوگا کہ وضوکر نے والے آپ کہ امتیوں کے چر سے اور باتھ اور یاؤں وہاں روشن اور تاباں ہوں گے اور یہ ان کا وہاں امتیازی نشان ہوگا۔ پھر جس کا وضو جتنا کائل اور کمل ہوگا اس کی یہ نورا نبیت اور تابانی بھی ای درجہ کی ہوگی۔ اس لئے حدیث شریف کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس

سے ہو سکے وہ اپنی اس اور انبیت کو کمل کرنے کی امکانی کوشش کرتارہے جس کی صورت ہی ہے کہ وضو ہمیشہ فکر اور اہتمام کے ساتھ کمل کیا کرے اور آ داب کی پوری گلم داشت رکھے۔
صحیح مسلم کی ایک حدیث میں سے بھی آتا ہے کہ آپ نے صحابہ نے فرمایا بھلا بتلاؤ تو اگر کسی کے گھوڑ وں میں ملے اگر کسی کے گھوڑ وں میں ملے اگر کسی کے گھوڑ وں کو نہ بہچانے گا؟ صحابہ نے کہا ہاں رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم جلے ہوں کیا وہ اپنے گھوڑ وں کو نہ بہچانے گا؟ صحابہ نے کہا ہاں رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم بہچان کے ون میری امت کے لوگ وضو کے اثر سے سفید بہچان کے وار میں حوض کو ٹر پران کا میرسا مان بنول گا یعنی بہتی ان اور سفید ہاتھ یا وں والے آئیں گے اور میں حوض کو ٹر پران کا میرسا مان بنول گا یعنی ان کے لئے پہلے جا کرمغفرت اور رفعت درجات کا انتظام کرنے دالا ہوں گا۔

#### ناقص وضو کے بُر بے اثر ات

رسول النُصلَى النُدعليه وسلم كوبا وجوداس قدررت كا يك ادنى صحابى كى معبت نے جس سے آ داب وسنن وضورہ كئے تھے الى تا ثير كى كه قر أت ميں متشابه ہوا۔ پس كيا حال ہوگا ان لوگوں كا جوال برعت وہوا اور اہل فسق و فجوركى محبت ميں شب وروزر ہے ہیں۔

### ہمیشہ باوضور ہے کی برکات

ہمیشہ باوضور ہے ہے گئ طرح کی بلیات دور ہو جاتی ہیں۔ چنا نیجہ حضرت عیسلی علیہ السلام کے زمانہ میں کا ایک سیا واقعہ اس کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت نیک بخت تھی اس نے آٹا کوئدھ کرخمیری رونی بنا کرتنور میں لگائی۔ چونکہ نماز کا وقت تنگ ہور ہا تھا۔ اس لئے اس وقت اس نے نماز کاتحریمہ باعرها۔ ایسے وقت ابلیس ملعون ایک عورت کی صورت بن کراس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اری رو ٹی تنور میں جلی جاتی ہے مراس نیک بخت عورت نے اس کے کہنے کا پھی خیال نہ کیا۔اورنہایت خشوع وخضوع ہے نماز پڑھتی رہی۔ جب اہلیس ملعون نے دیکھا کہاس نے نمازنہیں تو ژی اورمیرا دا وُنہیں چلاتو بھراس نے ایک اور زبردست داؤ چلایا۔وہ یہ کہاس کاشیرخوار بجہ جو تھیل رہا تھا اس کوا محا کرتنور میں بھینک دیا۔ تمراس بارسانے نه نماز کوتو ژااور نہ ہی اس کا دل خدا کی طرف ہے ایک بال برابر پھرا۔خدا کی شان دیکھو کہاس وفت اس مورت کا خاوند باہرے آیا اور دیکھا کہ بچہ تنور میں کھیل رہا ہے اللہ تعالی نے تنور کی آتش کو حل وعقیق بنا دیا۔ جب رینجر حضرت عیسی علیه السلام کو پنجی تو ای وقت آب نے اس عورت کو بلا کر ہو جھا کہ تونے کونسا ایساعمل کیا ہے جس کی برکت ہے تھے یہ کرامت کمی۔اس نے کہا کہ میرا کوئی ابیاز بردست عمل تونہیں ہے تمر ہاں ایک عمل کی میں بڑی یا بند ہوں۔وہ بیہ ہے کہ جس وقت میراوضوثو نتا ہے ای وفت مجروضو کر کیتی ہوں شایداس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ بررحم کیا اوراس جانکاہ صدمہ ہے محفوظ رکھا اور حق تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت بخشی اور جو کوئی حاجت ومرادمجھے مائلے وہ بھی خدانعالی پوری کردیتا ہے۔(مقامدالصالحین) كتاب طبقات ميں لكھا ہے كەخدا تعالى فرماتا ہے اے موى! بميشه وضو كے ساتھ رہ

جس وقت بے دضور ہے گا اس وقت اگر بلا اور مصیبت بھے کو پہنچے تو کسی کو ملامت نہ کراپنے نفس کو ملامت کر کیونکہ بے وضور ہنے کے سبب سے بلا ومصیبت پہنچی ہے۔

جناب رسالت مآب سلی القدعلیہ وسلم نے حضرت انس رضی القدعنہ کوفر مایا وضو سے ہمیشہ رہنے کی اگر قدرت ہوتو ہمیشہ وضو سے رہ۔ کیونکہ ملک الموت جس وقت بندے کی روح قبض کرتا ہے اور وہ بندہ اس وقت اگر وضو سے ہےتو اس کوشہید کا قرب ملتا ہے۔

# وضوكے حيار فرائض كا فلسفه

جب حضرت آ دم علیہ السلام نے اجتہ دی خطا کی تو انہی چارعضووں کے ذریعہ بیہ خطا ظہور پذیر ہوئی۔ چنانچ ممنوعہ درخت کی طرف اپنے پاؤں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں سے میوہ تو ڈا تھا اور اپنے منہ کواس درخت ممنوعہ کی طرف متوجہ ہو کے کھایا تھا۔ بنا ہریں ہاری تعالیٰ سے تھم ہوا کہ اے آ دم ان اعصاء کوجن کی امداد سے تونے ہماری نافر مانی کی ہے۔ دھواس لئے کہ تمہارے بیاعضاء ارتکاب خطاکے باعث نجاست سے ملوث ہوگئے ہیں۔

چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس تھم الی کی تھست ہے واقف نہ تھے۔ اس لئے آپ نے حضرت جرائیل علیہ السلام ہے کہا کہ اے جبرائیل منہ جوجم کے سب اعضاؤں سے زیادہ الطیف اور پاک ہے اس کے دھونے میں کیا تھکت مضم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام چونکہ تیرے منہ سے چار ناپندیدہ امر ظہور میں آئے ہیں اس لئے انہیں دھونا فرض ہے۔ چنانچہ تیری آئھوں نے طمع کی نظر سے درخت و یکھا تھا۔ لئے انہیں دھونا فرض ہے۔ چنانچہ تیری آئھوں نے الجمعی کی نظر سے درخت و یکھا تھا۔ تیرے دہاغ نے اس کی بوسونگھی تھی۔ تیرے کا نوں نے الجمیس کی ہائیں کی ہتیں تی تھیں۔ تیرے مد نے اس منوعہ میدہ کو کھایا تھا۔ اس واسطے اس کے دھونے کی فرضیت کا تھم تیرے نام پر صا در ہوا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ پاؤں اور سرکی بابت دریافت کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم چونکہ تونے ممنوعہ پھل کو آئیں ہاتھوں سے تو ڈ اتھا اور آئیں پاؤں سے اس کی طرف چل کر گئے تھے اور اس خاطی ہاتھ کو جہشتی لباس الرجانے کے وقت سر پر کھا تھا۔ اس کی طرف چل کر گئے تھے اور اس خاطی ہاتھ کو جہشتی لباس الرجانے کے وقت سر پر کھا تھا۔ اس کی طرف چل کر گئے تھے اور اس خاطی ہاتھ کو جہشتی لباس الرجانے کے وقت سر پر کھا تھا۔ اس کی طرف چل کر گئے تھے اور اس خاطی ہوا دمطلب ہے کہا گر چہ تیرا سر بالا صالة خطا کا دھا تھا۔ اس کی واسطے اس کا دھونا تم پر فرض ہوا (مطلب ہے ہے کہا گر چہ تیرا سر بالا صالة خطا کا

مرتکب نہیں ہوا مگر بہا عث ہم نشینی اور ہمسائیگی جوارح گنہگار کے اس پر بھی مسے کا تھم ہوا)
حضرت آدم علیہ السلام نے فر ما یا اے جبرائیل! جھ پراپی خطا کی شامت سے جو پچھ میری تقدیر میں تفاوہ ظہور میں آگیا مگر جھے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیف جس کا میں آج مکلف ہوں میری اولا دمیں قیامت کے دن تک ضرور رہے گی۔ آپ جھے اس تکلیف کے تواب میں فار سے آگاہ فر مایئے۔ حضرت جبرائیل نے فر مایا اے آدم! اس ممل کے ثواب میں فار چیزی تم کو اور تیری اولا دکوعطا ہوں گی۔ اول یہ کہ وضو کرنے سے وضو کرنے والے کے تمام گناہ اس کے بدن سے اس طرح گر جاتے ہیں جسے موسم خزال میں درختوں کے ہے گر جاتے ہیں۔ دوم قیامت کے دن وضو کرنے والے کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائے ہاتھ جاتے ہیں۔ دوم قیامت کے دن وضو کرنے والے کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائے ہاتھ جیں دیا جاتے گارے سفیداور چمکدار ہو جائے گا۔ میں دیا جائے گاری سفیداور چمکدار ہو جائے گا۔ میں دیا جائے گارہ اس کا قدم ہل صراط پرگز رنے کے وقت ڈگرگائے اور پھسلنے سے محفوظ رہے گا۔

# بغيروضو كقصدأنماز يرصخ سيحكم تكفير

اگرکوئی مخص بغیرطہارت کے تصدا تماز پڑھے یالوگوں کی شرم کے باعث بغیر وضو کئے نماز پڑھے توان دونوں صورتوں میں دوخص کا فرہوجا تاہے کیونکہاس نے شرع شریف کی بے جرمتی کی۔ (مظاہری)

## وضوكرنے كالتيح طريقه

صحیح یہ ہے کہ ہم اللہ کے دومرتبہ ایک مرتبہ استنجا کرنے سے پہلے اور دوسری دفعہ استنجا کرنے کے بعد دخسوشر و گا کرتے وقت ۔ وضوکرنے والے کوچا ہے کہ دوخسوکرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی او نجی جگہ بیٹھے کہ چھینئیں اڑ کر او پرنہ پڑیں۔ سب سے پہلے تین دفعہ گئوں تک ہاتھ دھوو ہے پھر تین دفعہ کلی کر ہے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہوتو کس موٹے کپڑے یا صرف انگل سے اپنے دانت صاف کرلے کہ سب میل پجیل جاتا رہے۔ اگر روزہ دارنہ ہوتو غرغرہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچا و سے اورا کر روزہ ہوتو موتو خرغرہ کر کے انجھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچا و سے اورا کر روزہ ہوتو خرغرہ نہ کہ بیانی حلق میں چلا جائے۔ پھر تین بارٹاک میں پانی ڈالے

۔ دائے ہاتھ سے اور تاک صاف کرے بائیں ہاتھ سے ۔لیکن جس کا روز ہ ہووہ جتنی دور تک نرم نرم گوشت ہے اس ہے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر تنین دفعہ منہ دھوئے 'سر کے بالوں سے لے کر مختوڑی کے بنیجے تک اور ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک۔اس طرح کے سب جگہ یانی پہنچ جائے اور دونوں ابروؤں کے بیچے بھی یانی پہنچ جائے۔اگر واڑھی تھنی نہ ہوتو واڑھی کے نیچے دھونا فرض ہے اور اگر تھنی واڑھی ہوتو یانی کا واڑھی کے بالوں کے بنچے پہنچا نا ضروری تہیں۔اورسے کرے داڑھی نئلی ہوئی کا اور خلال کرے۔واڑھی کے خلال کرنے کی صورت بیہ ہے کہ واہنے چلو میں یانی لے کر مھوڑی کے بنیچ کے بالوں کی جڑوں میں ڈالےاور ہاتھ کی پشت گردن کی طرف کر کے انگلیاں بالوں میں ڈال کر نیجے ے او ہر کی طرف لے جائے لیعنی داڑھی کے بنچے سے انگلیاں او ہر کو لے جائے اور او ہر سے ینچے کو نہ لا وے۔ پھر تمن بار داہا ہاتھ کہنی سمیت دھوئے۔ پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت تمن دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کرخلال کرے اور انگوشی چھلا چوڑی وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنے ہو ہلالیوے کہ ہیں سوکھا ندرہ جائے۔ پھرایک مرتبه سارے سر کامسے کرے اور ساتھ ہی ای تری سے کا نوں اور گردن کامسے بھی کرے جس کا سیح طریقہ بیہ ہے کہ یانی سے دونوں ہاتھوں کوتر کرے بھرانگو تھے اور شہادت کی انگلی کوجدا کر کے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھی علیحدہ رکھ کے باقی تنین انگلیوں کوآپس میں ملاکر بیثانی سے گدی تک تھینج کرااوے بھر دونوں ہتھیلیوں کوسر کے دونوں طرف رکھ کے کنپٹوں یرے تھینچتا ہوا گدی ہے پیشانی تک لاوے۔ پھر کا نوں کے اندر کامسح کرے۔ کلمہ کی انگلی ہے اور کا نوں کے او پر کی طرف کامسح کرے انگوٹھوں سے ۔ پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کامسح کرے۔کانوں اور گردن کے سے لئے نیایانی نہ لیوے۔مرکے سے جو بیا ہوا یانی ہاتھ میں لگاہے وہی کافی ہے اور گلے کامسے نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے پھر تین بار واہنا یا وُل شخنے سمیت دھوئے پھر ہایاں یا وُل شخنے سمیت تین دفعہ دھوئے اور با کمیں ہاتھ کی چھنگایا سے پیرکی انگلیوں کا خلال کرے اس طور پر کہ پیرکی دانی چھنگلیا سے شروع کرے اور بائیں چھنگلیا پرختم کرے۔ بیوضوکرنے کاطریقہ ہے۔اس میں جارچیزیں فرض ہیں۔

(۱)ایک مرتبه منه کا دحونا ـ

(۲) دونوں ہاتھوں کا کہنو ںسمیت دھونا ایک ایک دفعہ۔

(m)ایک بارسرکے چوتھائی جھے کامسح۔

(٣) ایک ایک مرتبد دونوں پاؤں کا نخنوں سمیت دھونا اگر اس میں سے ایک چیز بھی چوٹ جائے یا کچھ کی رہ جائے تو دضونیس ہوتا۔ امام ما لک امام شافتی اور امام احمد کے زد دیک نیت اور ترتیب وضو بھی فرض ہے۔ امام ما لک کے زد یک ایک عضوسو کھنے کے تبل دوسر ہے عضو کا دھونا بھی فرض ہے۔ امام احمد کے زد یک بسم القد کہنا اور پائی منہ میں اور تاک میں ڈالنا فرض ہے۔ اور امام احمد کے زد یک بسم القد کہنا اور پائی منہ میں اور تاک میں ڈالنا فرض ہے۔ اور امام الک کے زد یک بسم سے افعال نزد یک امام اعظم کے سنت کے جیں۔ نیز سب افعال ندویرہ اوا کئے جائیں اور بیسب افعال نزد یک امام اعظم کے سنت کے جیں۔ نیز چاہے کہ دضو کرتے وقت دنیا کی بات نہ کرے۔ اور ہر عضو کے دھوتے وقت کلم شہادت پڑھے اور وہ دعا کمیں پڑھے جو صدیثوں میں ندکور جیں۔ پائی ضرورت سے ذاکد خرج نہ کرے۔ چاہے دریا کے کنار سے بیٹھا ہواور دنہ بہت کی کرے کہا تھی طرح دھونے میں دقت ہو۔

#### وضو کے رموز واسرار

درج ذیل میں وضو سے متعلق چنداسرار ورموز بیان کئے جاتے ہیں۔ ا۔ وضوکو کیسوئی اور توجہ سے کرنا اعلیٰ مرتبہ کی نماز پڑھنے کا مقدمہ ہے کوئی فخص ایسا نہیں ہوسکتا جو عاد تا غفلت ہے وضو کرے گرنماز حضوری کے ساتھ پڑھے۔ پس معلوم ہوا کہا ہتمام وضوا ورحضوری نماز میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔

۲۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ درحقیقت وضوانفصال عن الخلق (مخلوق سے کتا) ہے جبہ نماز اتصال مع الحق (اللہ تعالی سے جڑتا ہے) جو محص جس قدر تحلوق سے کے گا اتناہی زیادہ اللہ تعالی سے جڑ ہے گا۔ یکی مطلب ہے لااللہ الا الله کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی سے جڑو۔ ماسوی اللہ سے قبلی تعلق تو رُنے کو عربی زبان میں تبیل کہتے ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے۔واذ کو دسم دبک الح

اوراپے رب کانام پڑھے جااورسب سے الگ ہوکرای کی طرف سب چھوڑ کرچلا آ۔ ۳۔ پانی کی خاصیت بیہ ہے کہ آگ کو بجھا دیتا ہے لہٰذا جو خص وضو کر کے حضوری کے ساتھ نماز اواکرے گاتو اس مخص کیلئے نماز دوزخ کی آگ ہے ڈھال بن جائے گی۔

٣- وضويس شش جہات (چواطراف) ہے پاكيزگ عاصل كى جاتى ہے دائيں ہاتھ ہے دائيں طرف - بائيں ہاتھ ہے بائيں طرف - چرہ دھونے ہے آگے كی طرف - گردن كامسے كرنے ہے چيچے كى طرف - سركامسے كرنے ہے او پر كى طرف اور پاؤں دھونے ہے بيچے كى طرف ہے ياكيزگى حاصل ہوگئ -

۵۔وضوکرنے سے انسان جھ اطراف سے یا کیزہ ہوگیا۔پس محبوب حقیق سے ملاقات کی تیاری ممل ہوگئ۔ جب نماز ادا کرے کا تواہے ملاقات بھی نصیب ہوجائے گی۔ارشاد فر، یا" توالله تعالی کی عبادت ایسے کرجیے اسے دیکھ رہاہے) ای لئے کہا گیا کہ" نمازمون کی معراج ہے' حدیث یاک میں بتایا گیاہے کہ آ دمی جب وضوکرتا ہے تواعضاء دھلنے کے ساتھ ہی ان سے کئے گئے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔امام اعظم ابوحنیفہ کوالیہا کشف نصیب ہو گیا تھا كه وه وضوك ما في كے ساتھ كناه كوجمر تا و كيھتے تھے۔اى لئے انہوں نے وضو كے ستعمل مانی کو طروہ کہا۔ویسے بھی نمازی کو علم ہے کہ وضو کا یانی کپڑوں پرنہ گرنے دے۔ بعض مشائخ کا معمول تھا کہ وضو کے وقت جولیاس زیب تن فریاتے تھے اسے بدل کرنما زا دافر ماتے تھے۔ شرع شریف میں یا کیزگی اور طہارت کو بہت پہند کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّامِينَ الْخُورِ فِي مَنك الله تعالى تؤبه كرنے والول سے اور يا كيزه رہنے والوں سے محبت کرتا ہے' تو بہ کرنے ہے گناہ معاف ہوئے توانسان باطنی طور پریا کیزہ ہو گیا۔ حدیث پاک بیں ای مضمون کومثال سے مجھایا گیا ہے کہ اگر کسی مخص کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہواوروہ دن میں پانچ مرتبہ سل کرے تواس کے جسم پرمیل کچیل نہیں روسکتی۔جوخص بانچ مرتبا ہتمام سے وضوکر ہے اور حضوری ہے نماز اداکرے اس کے دل پرسیابی نہیں رہ سکتی۔ ۲۔شرع شریف کاحسن و جمال دیکھئے کہ وضو میں ساراجسم دھلوانے کی بجائے صرف ا نہی اعضاء کو دھلوانے براکتفا کیا حمیا جوا کثر وبیشتر کام کاج میں کھلے رہتے ہیں۔مثلاً ہاتھ' یا وُل' باز و چبرہ وغیرہ۔جواعضاء کم کھلتے ہیں ان کامسے کروایا گیا مثلاً سراورگرون جواعضاء پردے میں رہتے ہیں ان کومشنی قرار دیا گیا مثلاً شرمگاہ وغیرہ۔

ک۔وضویس جن اعضا کودھلوایا گیا قیامت کے دن انہی کونورانی حالت عطاکی جائے گی۔ حدیث پاک کامفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اپنے اعضاکی نورانیت سے بہجان کی جائے گی۔

۸۔ وضویس جن اعضا کو دھویا جاتا ہے قیامت کے دن ان اعضاء کوعزت و شرافت سے نوازا جائے گا۔ ہمرے کوتر و تازہ شرافت سے نوازا جائے گا۔ ہاتھوں میں حوض کوٹر کا جام عطا کیا جائےگا۔ چہرے کوتر و تازہ بنادیا جائےگا جیسے فرمایا و جہہ یو منذ ناعمہ ''اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گئ' سرکوعش اللی کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے۔ '' قیامت کے دن عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہوگا'' پاؤں کو بل صراط پر چلتے وقت استقامت عطاکی جائےگا۔

#### وضوكي بركات

حدیث میں آیا ہے کہ دضومومن کا اسلحہ ہے، یعنی مومن وضو کے ذریعے شیطانی حموں کا مقابلہ کرتا ہے اس لئے ہمارے بزرگان دین اپنی زندگی باوضو گذارنے کا اہتمام فریاتے تھے شوق عمل کے لئے درج ذیل واقعہ پڑھئے۔

حضرت ملال جیون سے وقت کے بادشاہ نے کوئی مسئد دریافت کیا، انہوں نے گئی رکھے بغیر کھری کھری سنادیں، بادشاہ کو بہت غصر آیا لیکن وقتی طور پر برداشت کر گیا، چندون کے بعداس نے ایک سپاہی کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجا، ملال جیون اس وقت حدیث شریف کا درس دے رہے تھے انہوں نے سپاہی کے آنے کی پرواہ تک نہ کی اور درس حدیث جاری رکھا، درس کے اختدا م پرسپاہی کی بات نی، سپاہی این دل میں جج وتاب کھا تارہا کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں اور ملا جیون نے تو جھے گھاس تک نہ ڈالی، چنا نچراس نے والیس جا کر بادشاہ کوخوب اشتعال دلایا کہ میں ملاجیون کے پاس آپ کا قاصد بن کر گیا تھا۔

انہوں نے جھے کھڑا کیے رکھا اور پرواہ ہی نہ کی، جھے لگتا ہے اس کوایے شاگر دوں کی انہوں نے جھے کھڑا کے دیک کا تا میں کوایے شاگر دوں کی

کڑت پر بڑا ناز ہے، ایبا نہ ہوکہ کی ون آپ کے خلاف بغاوت کردہے، بادشاہ نے یہ ملاجیون کی گرفتاری کا تھم صادر کردیا، بادشاہ کے بیٹے ملاجیون کے شاگر دیتھ انہوں نے یہ بات کی تو استاد کو بتادی، ملاجیون نے بین کردضو کیا اور تبیج لے کرمصلے پر بیٹھ گئے کہ اگر بادشاہ کی طرف سے سپاہی آگیں گئے تو ہم بھی القد تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کرمعا ملہ پیش کریں گئے بہنم اور دے نے میصورت حال دیکھی تو باوشاہ کو جا کر بتایا کہ ملاجیون نے وضو کر لیا ہوا وہ وہ کر بتایا کہ ملاجیون نے وضو کر لیا ہوا وہ وہ کر بتایا کہ ملاجیون نے وضو کر لیا کے اور وہ مصلے پر دعا کرنے کے لئے بیٹھ گئے ہیں، بادشاہ کے سر پراس وقت تائ نہ تھا، وہ نگے سر، نگے یا وی دوڑ ااور ملاجیون کے باس ترمعافی ماتی اور کہنے لگا '' حضرت! اگر آپ کے ہاتھ اٹھ گئے تو میری آئندہ نسل تاہ ہوجائے گئ' ملاجیون نے اسے معاف کر دیا۔

وضوء سے جسمانی بیار بوں کاعلاج

مریض کو وضوکرائیں تو دوبارہ چیک کرنے پرلاز ما کم ہوگا۔ فالحج کی روک تھام: وضومیں بالتر تیب اعضا و دھونے ہے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہوتا ہے ، پھر چبرے د ماغ کی رگوں کوآ ہستہ آ ہستہ اڑات کینچتے ہیں جس میں فالج کی روک تھام کا انتظام قدرت نے دکھایا ہے۔ منہ ناک کی بیار بول سے شحفظ: مسواک سے حافظ توی معدہ درست منہ کے چھالوں ے نجات، کھانا ہضم ،بلغم دورنظر تیز بڑھا پالیٹ ہوجا تا ہے۔ جراتیم سے تحفظ: ہاتھ دھونے سے جراثیم اور مختلف بیاریاں دور ہوتی ہیں۔ منہ کا شخفظ : کلی کرنے سے صفائی ہوتی ہے اور منہ کے کنارے پیٹنے سے محفوظ رہتے ہیں نیز جمالے نہیں بڑتے۔ تا ك كالتحفظ: ناك ميں ياني ڈالنے ہے صفائي ہوجاتی ہے اور تاک ميں اندروني غير مرئي رووُں کی کارکر دگی کوتقویت چینچتی ہےاور بہت می بیار بوں سے نجات ملتی ہے۔ جلدی امراض سے تحفظ: چرہ دمونے ہے منہ پرکیل نہیں نکلتے یا کم نکلتے ہیں نیز امریکن کوسل فاربیوٹی کیمبرخانون نے کہا ہے کہ مسلمانوں کوسی سم کے کیمیاوی لوشن کی ضرورت نہیں وضوء سےان کا چہرہ دھل کرکٹی بیار بوں سے محفوظ ہو جا تا ہے۔ 'نظر کا شحفظ: آنکھیں د<u>صلنے ہے کئی خطر</u>ناک بیار یوں سے بندہ بچار ہتا ہےا کی بور پین ڈاکٹر نے اپنے مقالہ میں اس بات برزور دیا ہے کہ آنکھوں کودن میں کی دفعہ دھوتے رہنا جا ہے ورنگی خطرناک بیار یوں کا سامنا کرتا پڑے گا، نیز اندھاین ہے بھی تحفظ ہوجا تا ہے۔ دل وجگر کی آفقویت: وضوء میں کہنوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل جگراور د ماغ کو تقویت پہنچتی ہے۔ بإكل بن مستحفظ بمسح كرنے مستمام عصالي نظام كووانا كى لتى ہے اور ياكل بن سے جات ملتی ہے۔ یا وُل کا شخفط: یا وُں دحونے ہے گرووغبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں باتی ماندہ جراثیم یا وُں کی الگلیوں کے خلالوں سے نکل جاتے ہیں۔ حبكر، معده مثانه كالتحفظ: وضوكا بياموا ياني بينامتحب إور باعث شفاء بجس سے پیٹاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔دوسرا تا جائز خواہش ہے چھٹکارا ملتا ہے، تیسرا اثریہ ہوتا

ہے کہ جگر معدہ اور مثابے کی گرمی دور ہوتی ہے۔

گنا ہوں کی معافی: دنیاوی چند فائدے آپ نے پڑھ لئے ایک دین فاکہ وہمی ذکر کیا جوتا ہے جھوٹے چھوٹے لاکھوں گناہوں کو فورا من دیا جاتا ہے ، بڑے گناہ تو بوجہ سے حدیث توبہ سے معاف ہوتے ہیں البتہ چھوٹے سب دھل جاتے ہیں ای وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ دضوء کامل کیا کرولیعنی تمام سنتوں اور مستجات کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کیا کرو، نیز وضوء عب دت مقصود نہیں مقصود تو اس کے بعد والی عبادت (نماز وغیرہ) ہوتی ہے گر دیکھنا ہے ہے کہ رب تعالی غیر مقصودی عبادت سے استے دنیاوی اور اخروی فواکد دے رہے ہیں تو مقصودی عب وت جب بندہ ادا کرے تو کس قدر تو اب اور قرب درجات بن سکتے ہیں اس کے نماز میں کھی سستی نہ کرنی جا ہے۔

### وضوكي سنتيل

وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں کہا گر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا پہلے کی رو جائے تو وضوئییں ہوتا۔ • بڑیں

فرائض وضو: وضومیں صرف حارچیزیں فرض ہیں:

ا-ایک مرتبه سارا منددهونا به

۲-ایک ایک بارکهدیو ل سمیت دونول باتھ دھوٹا۔

۳-ایک بارچوتھائی سرکامسح کرنا۔۳-ایک مرتبہ پخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اتنا کرنے ہے وضو ہو جائے گالیکن سنت کے مطابق وضو کرنے ہے وضو کا ل ہوتا ہے اورزیا دو تو اب ملتا ہے۔

وضومیں اٹھارہ سنتیں:ان کوادا کرنے سے کامل طریقہ سے وضوہ و ج سے گا۔

۱-وضوى نيت كرنا، مثلاً بيكه بيس نماز كي يحيح بون كيلي وضوكرتا بول (ن في) ۲- بسم الله الوحمن الوحيم پڑھ كروضوكرنا۔ اوروضوك درميان بيدعا پڑھنا مسنون

ے: اللهم اغفرلی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی \_(عل ایوموالميدسن))

٣- دونوں ہاتھوں کو چنچوں تک دھوتا۔ (ابوداؤ و)

٣ - مسواک کرنا اگرمسواک نه ہوتو انگلی ہے دانتوں کو ملنا۔ ( مراقی الفلاح )

۵- نین بارکلی کرتا ۲۰ - تین بارناک میں پانی ڈالنا اور تین بارناک چھینکتا ، ۷-کلی اور

ناك ميں ياني چر هائے ميں مبالغه كرنا اكرروز و نه جو (ابوداؤ ر)

۸- مرعضو کوتنن باردهونا \_ (بخاری شریف)

9 - چېره دهو ت وفت ژاژهې کا خل ل کرنا ـ (ايودلا د)

فائدہ: ڈاڑھی میں خلال کامسنون طریقہ رہے کہ نمن بار چیرہ دھونے کے بعد مختیلی میں یانی لے کر مختوڑی کے باس تالومیں ڈالےاور ڈاڑھی کا خلال کرےاور کیے۔

هکذا امر نی ربی (شی)

• ا - ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت اٹکلیوں کا خلال کرنا (ابوداؤ د)

اا-ایک بارتمام سرکامنح کرنا۔(سعابہ)

۱۲-سرکے سے ساتھ کا نوں کاسے کرنا۔ (نہائی)

۱۳- اعضاء وضوكول ل كردهونا \_ (مراتي)

١٨- يور في وضوكرنا \_ (ايناً)

١٥- ترتيب داروضوكرنا \_ (بداريجلدا)

١٧- د چني طرف سے مملے دھوتا۔ (بخاری)

ے ا-سرکے اگلے جصے سے شروع کرتا۔ ( بخاری )

۱۸-گرون کامسے کرناحلق کامسے نہ کرے بیربدعت ہے۔وضو کے بعد کلمہ شہاوت:

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شربك له و اشهد ان محمداً عبده ورسولهٔ (مراقی) پرهر ربردعا پرهیس.

وسوله (مران) پرهريدها پرين

اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين (ترندي)

ترجمه. اے اللہ! تو مجھے بہت تو بہ کرنے والوں میں اور خوب یا کی حاصل

کرنے والوں میں شامل قر ہا۔

فا كده: اس دعا كے متعلق ملاعلى قارى نے فر مایا كه وضوطا ہرى طہارت ہے، اس دعا سے باطنی طہارت ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے كه اول اختیاری تھی وہ ہم كر چکے ہیں اب آ ب ابنی رحمت سے ہمارے باطن كو بھی پاك فر ماد ہے ئے۔ وضو كا مندرجه بالاطر يقد سنت كے مطابق ہے۔

باوضور ہے کے فوائد

ہ اوضور ہنے کی عادت رکھئے اس کے کئی فائدے ہیں:

ہنہ باد وضور ہنے والا مقبول الدعوات ہوجا تا ہے۔

ہنہ اس کی موت آگئی تو شہداء کے ساتھ اٹھا یا جائے گا۔

ہنہ شیاطین کا تسلط اس پڑئیس ہوگا۔

ہنہ شماز اس کو تکبیراوٹی کے ساتھ مل جاتی ہے۔

ہنہ نماز اس کو تجبیراوٹی کے ساتھ مل جاتی ہے۔

ہنہ اس کی وجہ سے دکا م سخر ہوجاتے ہیں۔

ہنہ بات میں اثر ہوج تا ہے چہرہ کا حسن دوبالا ہوجا تا ہے۔

ہادضور ہنا جا ہے اور ریکوئی مشکل بات نیس ہے، آسان می بات ہے، انس ن ارادہ کر سے

ہادضور ہنا جا ہے اور ریکوئی مشکل بات نیس ہے، آسان می بات ہے، انس ن ارادہ کر سے

ہوارادہ کے ساتھ ان کی المداوش مل حال ہوجاتی ہے (مومن کے ہیل دنہ ر)



### مسواك

بول تو بالعموم دانتوں کوصاف رکھنہ اوراجلہ بن نا بڑے بڑے فوائد برمبنی ہے گراس کے ساتھ میہ بات بھی نہایت ہی انسب اورعمہ ہے کہ جب کسی عالی شان در بار میں جانا ہوتو قبل از حضورور بارخا ہری شکل وشاہت کا سنوار نا اور دانتوں کا صاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ بات چیت کرنے کے وقت دانتوں کی زردی اورمیل نظر پڑنے سے طبالع سلیمہ کونفرت ہوتی ہے۔ پس احکم الحا کمین ہے بڑھ کرکس کا در بارعالی شان ہوسکتا ہے جس کے لئے بیا ہتما م کیا ج کے کیونکہ ان الملہ جمیل یحب الجمال لینی للدتعالی جمیل ہیں اور جمال کو پہند کرتے ہیں۔ای وجہ ہے اعظم شعاراللہ یعنی نماز پڑھنے ہے پہلے جیسے دیگراعضاء ہے میل مچیل صاف کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے ایسے بی دانتوں کے میل دمسوڑھوں کی عفونت کور فع كرتابهي مستحن ہے يہي وجہ ہے كہ تمازے يہلے مسواك كااستعال كياجا تا ہے۔ جب کوئی بندہ مالک الملک اورائھم ای کمین کے دربار عالی میں حاضری اور نماز کے ذریعیہ اس سے خاطبت اور من جات کا ارادہ کرے اور بیسو ہے کہ اس کی عظمت و کبریائی کاحق توبیہ ہے كه مشك وگلب سے اپنے دہن وزبان كودهوكراس كانام نامى ليا جائے اوراس كے حضور ميں كچھ عرض کیا جائے کیکن چونکہاں ما لک نے اپنی عمایت ورحمت سے صرف مسواک ہی کا تھکم دیا ہے اس لئے میں مسواک کرتا ہوں۔ بہر حال جب کوئی بند والتد تعالٰی کی عظمت کے اس احساس اور ادب کے اس جذبہ سے نماز کے لئے مسواک کرے تو خداکی خوشنودی ورضاحاصل ہوگی۔اورب مسواک والی نمازاس نماز کے مقابلہ میں جو بلامسواک بڑھی جائے ستر گنا فضیلت رکھتی ہے۔ مسواک اور سائنس اطباء جدید و قدیم اس اصول پرمتفق میں کہ اکثر

امراض جوانسانی صحت کے لئے مہلک ہیں وائتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جتنی غذا کیں انسان کے اندر جاتی ہیں پہلے انہیں وائتوں ہی سے واسطہ پڑتا ہے اب وائت اگر خراب ہوں گے یا مسوڑ ھوں میں پیپ یا گندا مواد جمع ہوتو ان کے جراثیم اثر ات غذا میں مختلط ہوکر اندر چلے جا کیں گے۔جن کا بیلا زمی متیجہ ہے کہ وہ زہر یلے جراثیم اندر جا کر امراض کا باعث بنیں گے۔ ان جراثیم سے بعض بعض ایسی مہلک بیاریاں بھی پیدا ہوتی ہیں جوانسان کوختم کر کے جبوڑتی ہیں۔

ڈاکٹر اے ک سلمن ایم ڈی لکھتے ہیں کہ دانت تندرت کے لئے اس قدرمفید سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی حالت صحت پرالیا اثر ڈالتی ہے کہ پورپ کے ایک ملک میں فوج کے ہر بہائی کے دانت اور دانت صاف کرنے کے برش کا معائد روزانہ ای طرح ہوتا ہے جس طرح توب اور بندوقوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اسلام جو کہ ایک فطری فد ہب ہاس میں الی جامعیت ہے جس میں دین و و نیا کی تمام بھلا ئیاں سمٹ کرآ گئی ہیں۔ اسلام میں مسلمانوں کوتا کیدگی گئی ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرلیا کریں۔ مسواک ایک معمولی مسلمانوں کوتا کیدگی گئی ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرلیا کریں۔ مسواک ایک معمولی درخت کی جڑ وشاخ سے بنائی جاتی ہے۔ اس کی شکل بھی معمولی اور سادہ ہوتی ہے اور معمولی قیمت پر حاصل ہو جاتی ہے استعال میں استے طبی فوا کہ جمع ہیں کہ عمر حاضر کے محمقیین ڈاکٹر بھی رائے و سے چکے ہیں کہ اس کنٹری میں ایسا ، دہ ہوتا ہے جس کے استعال سے دانتوں کی جملہ امراض رفع ہو جاتی ہیں۔ اگر لوگ مسواک کے سادہ فطری طریقہ پڑ کمل کے سادہ فطری طریقہ پڑ کمل کریں تو اخر دی اجر کے علاوہ ہزاروں مہلک امراض سے بھی بی دیا وسکتا ہے۔

### مسواك وضوكي سنت بإنمازكي

مسواک حنفیوں کے نز دیک وضو کی سنت ہے اور شافعیوں کے نز دیک نماز کی سنت ہے۔ ان کے نز دیک مرناز کے لئے جدا جدا مسواک کرنا باعث ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسم فر ماتے ہیں کہ اگر مجھے است پرایک بھی کا احساس نہ ہوتا تو میں

اپی امت پر ہرنماز کے ساتھ مسواک کرنا لازم کر دیتا۔ لینی اس کے نہ کرنے سے مواخذہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والامسواک کر کے نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے قرآن کے ہرالفاظ کو بڑی محبت سے سنتے ہیں۔اوران الفاظ کی نورانی تجلی کواپے اندر جذب کر لیتے ہیں۔(ابن ہد)

بحرالرائق شرح کنز الدقائق میں نیخے ابن نجیم فر ، نے ہیں کہ مسواک زم ہونی جا ہے گرا لیمی نرم بھی نہیں کہ اس سے مقصد حاصل نہ ہو سکے۔ اور مسواک ایک بالشت ہونی جا ہے اور کڑوے درخت ہے ہو ( کمذانی فتح اقدر)

مطلب بیہ کے مسواک ایس خشک اور سخت لکڑی کی نہ ہوجو دانتوں کونقصان پہنچائے اور نہ الی تر اور نرم کہ بیل کوصاف نہ کرسکے بلکہ متوسط در ہے کی ہونہ بہت نرم اور نہ بہت شخت ر نہر سلے درخت کی بھی نہ ہو۔ پیلویا زیتون یا کسی کڑو ہے درخت مشل نیم وغیرہ کے ہوتو بہتر ہے ورنہ جو میسر آسکے لمبائی میں ایک بالشت ہوئی جا ہے استعال سے تراشے تراشے اگر کم ہو جے نے ومضا کہ نہیں ۔ موٹائی میں ایک بالشت ہوئی جا ہے دیادہ نہ وبکہ چھنگلیا کے برابر ہوئی جا ہے۔

نیز شامی میں علامہ سید محمد المین عابدین بن عمر عابدین جو کہ ۸ والے میں بیدا ہوئے اور دمشق ہوئے اور دمشق ہوئے اور دمشق باب الصغیر کے مقبرہ میں دفن ہوئے (حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولا دیے ہیں) مسواک کے متعلق ہدایات ہوں فرماتے ہیں۔

## مسواك ہے متعلق ہدایات

(۱) مسواک کا دائیں ہاتھ سے پکڑنا (۲) مسواک کا سیدھنا ہونا (۳) گرہ دارنہ ہونا۔ (۳) نرم ہونا (۵) خضر یعنی چھوٹی انگی کے برابر مونا ہونا (۲) ایک بالشت لمباہونا (۷) منہ کی چوڑائی میں مسواک کرنا (۸ (موذی چیز ہے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ (۹) زبر یکی چیز سے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ (۹) زبر یکی مسواک ترکنی جا ہینی پہلے اوپر کے دانتوں کے طول میں دائی طرف مسواک کرے پھر یا کی طرف ای طرح کرے پھر

نے کے دانتوں میں اس طرح کرے اور ایک ہار مسواک کرنے کے بعد مسواک کو منہ ہے نکال کرنچوڑ دے اور از سرنو پانی ہے دھوکر جو کرے۔ اس طرح تین ہار کرے۔ اس کے بعد مسواک دھوکر دیوار وغیرہ سے کھڑی کر کے رکھ دے۔ زمین پر ویسے ہی ندر کھے۔ دائتوں کے عرض میں مسواک نہ کرنی چاہئے۔ (۱۱) مسواک لیٹ کرنہ کرنی چاہئے کیونکہ اس سے تی بواسیر کی اس سے تی بواسیر کی اس سے تی بواسیر کی مرض پیدا ہوتی ہے۔ (۱۲) مسواک کو چوسنا بھی نہ چاہئے کیونکہ اس سے بینائی کمزور ہوتی مرض پیدا ہوتی ہے۔ (۱۳) مسواک کو چوسنا بھی نہ چاہئے کیونکہ اس سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ (۱۳) مسواک کو چوسنا بھی نہ چاہئے کیونکہ اس سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ (۱۳) مسواک کو چوسنا بھی نہ چاہئے کیونکہ اس سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ (۱۳) مسواک کر کے دھولین چاہئے تا کہ شیطان اے استعمال نہ کر ہے۔ (۱۵)

#### مسواک کے فائدے

(۱) موت کے علاوہ ہر بیاری کے لئے شفاء ہے۔

(۲) مسواک کی بیفتلی ہے کلمہ شہادت موت کے دفت نصیب ہوتا ہے۔

(۳) انسان جلدی بوژ هانبیس موتا

(سم) قوت باصرہ تیز ہوتی ہے۔

(۵) بل صراط کی دشواری مهل ہوتی ہے۔

(۲)مندیاک وصاف ہوجا تاہے۔

( 2 ) الله تعالى راضى موت يي \_

(۸) ملائکہ خوش ہوتے ہیں۔

(9) مندکی بد بودور ہوتی ہے۔

(۱۰) دانت صاف ہوتے ہیں اور مسوڑ ھے مضبوط ہوتے ہیں۔

(۱۱) طعام بضم ہوتا ہے۔

(۱۲) بلغم ختم ہوتا ہے۔اور بلغم ہی ام الامراض ہے۔

(۱۳) نماز کا ثواب زیاده ملتاہے۔

(۱۴۴) قرآن پڑھنے کی راویعنی منہ پاک صاف ہوتا ہے۔

(۱۵) فصاحت برطق ہے۔

(١٦) معده توى بوتاب

(۱۷) شیطان کورنج ہوتا ہے۔

(۱۸) حسانات لیعنی ایجھے افعال میں زیادتی ہوتی ہے

(۱۹) صفراختم ہوتا ہے۔

(۱۹) سر کی رگوں میں سکون اور دانتوں کے در دکوتسکین ہوتی ہے۔

(۲۰)موت کے وقت روح آسانی سے تکلی ہے۔

(۲۱) مظاہر حق میں ایک حدیث کے ذیل میں مرقوم ہے کہ مسواک کرنے کے ستر فائدے ہیں۔ادنیٰ فائدہ میہ ہے کہ کمہ شہادت کوموت کے دفت یا در کھے گا۔اورافیون کھانے میں ستر نقصان ہیں۔ادنیٰ نقصان میہ ہے کہ کلمہ شہادت کوموت کے دفت بھول جائےگا۔

احمد نے الی الامڈے وایت کی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لاتے تو جھے مسواک کا حکم کرتے۔ بیس اس بات ہے فر اس کے بیا کہ بیس اپ است ہے گیا کہ بیس اپنے منہ کی اگلی طرف چھیں ڈالوں۔ یعنی جبرائیل کے تاکید کرنے کے سبب سے مسواک کا بہت استعال کرتا ہوں۔ جھے اپنے منہ کچھل جانے کا خوف ہوتا ہے۔ (منداحمہ) مسواک کا بہت استعال کرتا ہوں۔ جھے اپنے منہ کچھل جانے کا خوف ہوتا ہے۔ (منداحمہ) مسواک کے بارہ بیس حفرت جبرائیل علیہ السلام کی بارباریتا کید دوصیت دراصل المتد تھ لی کے حکم سے تھی اس کا خاص رازیہ تھا کہ جو بستی اللہ تعالی سے تخاطبہ اور مناجاۃ بیس ہمہ وقت مصروف رہتی ہواور اللہ کا فرشتہ جس کے پاس باربار آتا ہواور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت اور اس کی طرف وجوت جس کا خاص وظیفہ ہواس کے لئے خاص طور سے ضرور کی ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ کی ادرہ اس کے رسول المذملے والم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ فات تو ہوے حقیقت تو ہے۔

ہزار بار بشویم دبن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی ست

#### مسواک کرنے کا طریقہ

جب مسواک کرنے گئیں تو مسواک کی لکڑی کو ایسے پکڑیں کہ آپ کی چھوٹی انگل (خنصر) مسواک کے بیچے ہواور باتی تین انگلیاں او پر یعنی بنعر وسط اور آبکشت شہادت یہ تینوں درمیان والی انگلیاں مسواک کے او پر رکھی جا نمیں اور ابہام یعنی انگوٹی مسواک کے بینچے ہو۔ مسواک کے پکڑنے کا طریقہ پھر سمجھ لیجئے اس میں اکثر لوگ غلطی کھا جاتے ہیں۔ فقد کہ کتابوں میں مسواک کا طریقہ اس طرح مرقوم ہے کہ مسواک دا ہے ہاتھ میں اس طرح فقد کہ کتابوں میں مسواک کا طریقہ اس طرح مرقوم ہے کہ مسواک دا ہے ہاتھ میں اس طرح لے کہ مسواک کے ایک سمرے کے قریب انگوٹھا اور دوسرے سرے کے بیچا خیر کی انگلی اور درمیان میں او پر کی جانب باتی تبین انگلیاں رکھے اور مٹھی بائد ھو کرنہ پکڑے۔ مسواک کو او پر بیچ نہ مارنا چا ہے تا کہ مسوڑھوں کا گوشت نہ اکھڑ جائے۔ ساتھ ہی بیا حتیا طبعی طوظر کھیں کہ مسواک کو پہلے زم کرلیں اور پائی سے دھولیں۔ جو منہ ہے میل کچیل نکھا سے با ہم تھو کتے جا نمیں کیونکہ اس کا نگلنا مصر صحدت ہے نیز مسواک صرف دانتوں کے باہر کے حصہ پر مخصر نہ جا نمیں کیونکہ اس کا نگلنا مصر صحدت ہے نیز مسواک صرف دانتوں کے باہر کے حصہ پر مخصر نہ

### غسل كامسنون طريقه

عسل کے فرض تین ہیں۔(۱)اس طرح کلی کرنا کہ سارے مند میں پائی پہنچ جائے (۲)

ناک ہیں پائی ڈالنا جہاں تک ناک برم ہے۔(۳) سارے بدن پر پائی پہنچانا اور پوئی پہنچانا بالول
کی جڑ میں آگر چہ بال گھنے ہوں۔ای طرح پائی پہنچ نا داڑھی کے بالوں کے اندر فرض ہے۔تاف کا
دھونا بھی فرض ہے۔ بیسب چیزیں تیسری قتم یعنی سارے جسم کے دھونے میں شامل ہیں۔
عورت کا عسل بھی مشل عسل مرد کے ہے لیکن گوندھی ہوئی چوٹی کا کھولنا اور دھونا
کی جھر مروری نہیں۔ جبکہ پائی بالوں کی جڑ میں پہنچ جائے۔اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں
پائی نہ پہنچ سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو پائی میں بھگووے۔اگر مرکے بال گندھے
ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں یا تی پہنچانا فرض ہے۔ایک بال بھی

سوکھارہ گیا یا ایک بال کی جڑمیں پانی نہ پہنچ توغسل نہ ہوگا۔مرد کا تھم یہ ہے کہ اگر بال محوند ھے ہوئے یا کٹکے ہوئے ہیں تو ان کا دھونا واجب ہے۔ (غیۃ انقل وادرمجیلا)

ا گرناخن میں آٹا سو کھ گیا اور اس کے نیچے یانی نہیں پہنچایا آج کے رواج کے مطابق ناخن یالش کیااورا سکے نیچے یانی نہیں پہنچا یامسی کی دھڑی بعنی نہ ایسی جمالی ہے کہاس کے ینچے یانی نہیں پہنچا تو ان سب صورتوں میں غسل نہ ہوگا۔ وفت غسل شرمگاہ کا دھونا فرض ہے اگر چہاس برنجاست نہ ہو۔ عنسل میں بدن ملنا گوفرض نہیں ہے مگرا حتیا طآجسم کو انتھی طرح مل لے تا کہ تمام بدن تر ہو جائے اور ہر بال کے نیچے کی جنابت بھی وور ہو جائے۔ عنسل کرنے کامسنون طریقہ ہیہ ہے کوشسل کرنے والے کو جاہئے کہ پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئے پھرانتنجے کی جگہ دھوئے۔ ہاتھ اور انتنجے کی جگہ برنجاست ہوتب بھی اور نہ ہو تنب بھی ہرحال میں ان دونوں کو پہلے دھونا جا ہے۔ پھر جہاں بدن پر نجاست گی ہویا ک کرے۔ پھر وضوکرے۔اگرغسل کرنے والاکسی چوکی یا پھر وغیرہ پر بیٹے کرغسل کرتا ہوتو وضوکرتے وقت یا وُں بھی دھولیو ہے اورا گرایسی جگہ ہے کہ۔ یا وُں بھر جا کیں گے اور عنسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگریاؤں نہ دھوئے۔ پھروضو کے بعد تین مرتبهاہیے سریریانی ڈالے۔ پھرتین مرتبہ داہنے کندھے پر پھرتین مرتبہ بائیں کندھے پر یانی ڈائے۔ایے طور بر کہ سارے بدن بریانی بہ جائے۔ بھراس جگہ سے ہٹ کریاک عبکہ میں آئے۔اور پھریا وَل دھووے۔اوراگر وضوکے وقت یا وَل دھو لئے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔سارے بدن پراچھی طرح ہاتھ پھیرلیوے تب پانی بہائے تا کہ سب جگداچھی طرح یانی پہننج ہے۔ اگر عنسل کے بعد یاد آئے کہ فلانی جگہ سوتھی رہ گئی تو پھر ہے نہانا واجب نہیں۔ بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اس کو دھو لیوے کیکن فقط ہاتھ پھیرنا کا فی نہیں ہے بلکہ تھوڑ اسایا نی لے کراس جگہ بہانا جائے جنبی آ دمی کوجس برنہانا فرض ہے اسے عنسل میں بڑی احتیاط برتنی جا ہے تا کہ کوئی فرض عنسل کارہ نہ جائے۔

## فتيتم كي حكمت

بسااوقات آدی ایس حالت اور کسی بیاری میں جالا ہوتا ہے کہ شل یا وضوکر تااس کے لئے معز ہوتا ہے۔ اس طرح بھی آدی ایس جگہ ہوتا ہے کہ شل یا وضو کے لئے وہاں پائی ہی میسر نہیں ہوتا۔ ان حالات میں اگر بلا شمل اور بلاوضو یوں ہی نماز پڑھنے کی اجازت و دے دی جاتی تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا کہ ان انفاقات سے جیعتیں ترک طہارت کی عادی ہوجا تیں اور دوسرااس سے بڑا ضرریہ ہوتا کہ شمل اور وضو کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کا در باری حاضری کا جوابتمام محسوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس حاضری کی عظمت اور اس کے تقدیل کا جونصور ذہین پر چھایا ہوار ہتا ہے وہ مجروح ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مجبوری کے ایسے حالات میں جب آدی نماز وغیرہ کے لئے تیم کا اہتمام کرے گاتو اس کے عادت اور اس کے ذبین پر ان شاء اللہ اس طرح کا کوئی غلوا تر نہیں پڑے گاتو اس کے وہ بین پر ان شاء اللہ اس طرح کا کوئی غلوا تر نہیں پڑے گا۔

تیم ہے کہ کے ذہن پریامٹی یا پھر یاریت جیسی کی چز پر یعنی جواکی چزیں سطح زمین پرعمو ناہوتی ہیں ان ہیں ہے کی پرطہارت کی نیت سے ہاتھ مارکروہ ہاتھ چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لئے جا تھی اس طرح بس ہاتھ پھیر لینے ہے تیم ہوجاتا ہے۔ مٹی وغیرہ کا چہرے یا ہاتھوں پر لگنا ضروری نہیں ہے بلکہ اہتمام کرنا چاہئے کہ ٹی وغیرہ چہرے اور ہاتھوں پر نہ گئے۔ تیم کا طریقہ ہے ہے کہ وونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور مارک مارے اور مارک مرتبہز مین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں پر نہیں کہ کہنوں سمیت فے اگراس کے گمان میں ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیم کہنوں سمیت سے اگراس کے گمان میں ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیم نہوگا۔ اس لئے انگونی چھے وفیرہ اتار ڈالے تا کہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے ۔ انگلیوں میں خمال کر لیوے۔ جب بیدونوں چیز ہی کرلیں تو تیم ہوگیا۔

بہتر صورت تیم کی میرے کہ چہلے نیت کرے تیم کی۔اس واسطے کہ زیت تیم میں فرض ہے۔ تب دونوں ہاتھوں کو باک زمین پر مارے ایک بار۔اورسے کرے تمام منہ کو بال جمنے

کی جگہ ہے پھوڑی کے بینچ تک اورایک کان کی لوے دوسرے کان کی لوتک ۔ پھر دوسری باتھوں کو کہندوں ہاتھوں کو کہندوں تک اس طرح کہ پہلے بائیں ہاتھوں کو دیمن پر مار ہے اور سے وہ انگلی جو چھنگلی اور بیخی وہ انگلی جو چھنگلی اور بیخی وہ انگلی جو چھنگلی اور بیخی وہ انگلی کے درمیان ہے) اور خضر ( یعنی چھنگلی جو چھوٹی انگلی ہے ) ان بینوں انگلیوں اور تھوڑی تھیلی ہے وا ہے ہاتھو کی موسری طرف یعنی پشت کو انگلیوں کے سرے کہندوں تک سے کرے۔ تب دا ہے ہاتھو کی دوسری طرف یعنی ہفتی والی طرف کو انگلیوں کے سرے کہندوں تک سے کرے۔ انگلیوں کے سرتک رہے ہوائی ماری طرح ہے ہوائی ماری کے ماری کے ماری کو ان کے اور ہاتھوں کا سے اور فقط دو بار ہاتھ مار نے کا تھم ہے۔ اور دو بارہ ہاتھ ماری کو ایسطے کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کو نہانے کی حاجت ہوا ور دوسو بھی کرنا ہوتو دونوں کے واسطے کو ایک جیم کا تی ہے۔ اگر ایک بی کے واسطے نہیت کی تو دوسرے کا تیم نہ ہوا۔ باتی مسائل فقد کی کتا ہوں اور ہیشتی زیور پھی ملاحظہ ہیجئے۔

تیم کی حکمت ہے کہ مسل اور وضوی پانی استعال ہوتا ہے اندتعالی ہوتا ہے اندتعالی ہوتا ہے اندتعالی ہوتا ہے اندتعالی ہوتا نے مجبوری کی حالت میں اس کی بجائے تیم کا تھم دیا۔ جس میں شی اور پھر وغیرہ کا استعالی ہوتا ہے۔ اس کی ایک حکمت تو بعض اہل تحقیق نے یہ بیان کی ہے کہ پوری زمین کے دو ہی جھے ہیں۔ ایک بڑے حصری سطح پانی ہے اور دوسرے کی سطح مٹی و پھر وغیرہ۔ اس لئے مٹی اور پانی میں خاص مناسبت ہے نیز انسان کی ابتد نی تخلیق بھی مٹی اور پانی ہیں ہے ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں مٹی عمل اور پانی ہی ہے ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں مٹی بی ایک چیز ہے جس کو انسان سے مندر کے علاوہ ہر جگہ پاسکتا ہے اور مٹی کو ہاتھ داگا کر مند پر پھیرتے ہیں۔ مٹی میں تدلل اور خاکساری کی بھی ایک خاص شان ہے چونکہ انسان کا آخری ٹھکانہ مٹی اور خاک ہی ہیں ایک خاص شان ہے چونکہ انسان کا آخری ٹھکانہ مٹی اور خاک ہی ہیں۔ مٹی میں مدال ورخاک ہی میں ملنا ہے اس لئے تیم میں موت اور قبر کی بھی یاد ہے۔

تیم کوایک وجہ سے خلاف عقل ہے کیونکہ مٹی خود آلودہ ہے وہ نہ پلیدی اور نہیل کودور کرتی ہے اور نہ ہی بدن اور کیڑے کو پاک کرسکتی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی ہر چیز کومٹی اور پانی ہے پیدا کیا۔ ہم ری سرشت کی اصل یہی وونوں چیزیں ہیں جن سے ہمارانشو ونما اور ہماری تقویت وغذا ہوتی ہے جس کا ہم کو مشاہدہ بھی ہور ہا ہے۔ پس جبکہ خدا نے اس مٹی اور پانی کو ہماری نشو ونما وتقویت وغذا کے اسباب ٹھہرائے تو ہمارے پاک اور سقرا ہونے کے لئے اور عباوت میں مدولینے کے اسباب ٹھہرائی کو وضع فر مایا۔ وجہ یہ ہے کہ ٹی وہ اصل چیز ہے جس سے بنی آ وم وغیرہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اوھر پانی ہر چیز کی زندگی کا باعث ہے۔ انفرض اس عالم کی تمام کی بیدائش کی اصل بی وونوں چیزیں ہیں۔ مٹی اور پانی جن سے خدانے اس عالم کی تمام کو مرکب کیا ہے بس جبکہ ہماری پیدائش اور تقویت اور نشو ونمامٹی اور پانی سے ہوئی ہے تو جسمانی اور روحانی یا کی کے لئے بھی انہیں کو خدانے لازم تھہرایا۔

تنجیم کا و وعضو سے مخصوص ہونا تیم دوانداموں لیمی ہاتھوں اور چبرہ کے ساتھ مخصوص ہونا اور پاؤں وسر پر تیم مشروع نہ ہونا اس دجہ سے ہے کہ مٹی کا سر پر ڈالنا نالپندیدہ و مکروہ امرشار کیا جاتا ہے کیونکہ مٹی کا سر پر ڈالنا مصائب اور کا لیف کے دفت لوگوں ہی مروح ہے۔ اس دجہ سے سر پرمٹی ملنامشر و عنہیں ہوا۔ کیونکہ یہ امرعنداللہ وعندالناس مکروہ و نالپندیدہ ہے۔ اور تیم میں چیروں پر ہاتھ کیونکہ یہ امرعنداللہ وعندالناس مکروہ و نالپندیدہ ہے۔ اور تیم میں چیروں پر ہاتھ کیونکہ یہ اور حکم اس لئے نہیں و یا گیا کہ بیراتو خود ہی گرد و غبار سے آلودہ رہتے ہیں۔ اور حکم اس کے نہیں اس کے کرنے اور حکم الیمی چیز کا دیا جاتا ہے جو پہلے سے نہ پائی جاتی ہوتا کونس میں اس کے کرنے اور حکم الیمی چیز کا دیا جاتا ہے جو پہلے سے نہ پائی جاتی ہوتا کونس میں اس کے کرنے سے سندیا کی جاتے ہونا کی جاتے ہونا کی جاتے ہونا کی جاتے ۔ والند تعالی اعلم باسرار دینہ۔



## اذ ان کی فضیلت

حضرت جابرض القدعنہ سے دوایت ہے کہ میں نے رسول القصلی القدعلیہ وہلم ہے سنا ہے فرماتے تھے کہ شیطان جب نمازی پکار بینی افران سنتا ہے قدمقام دوحاء کے برابر چلاجا تا ہے۔ (سیج سلم)

تشریخ: القد کی مخلوق میں بعض چیزیں الیم ہیں جو بعض دوسری چیزوں کے لئے نا قابل برداشت ہے۔ آ فقاب کے ناقابل برداشت ہے۔ آ فقاب کے نکتے ہی اندھیرا کا فور ہوجا تا ہے۔ اس طرح سردی کے لئے آگ ناقابل برداشت ہے۔ اس طرح سردی دفع ہوجاتی ہے سی پچھے ہی حال شیطان کا جہاں آگ روش کردی جائے وہاں سے سردی دفع ہوجاتی ہے ہیں چھے ہی حال شیطان کا افران کی پیکار سے ہوتا ہے۔ رسول القد صلی القد علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے ہی وہ اس کوسنتا ہے۔ تئی دور میر بینہ سے متفام دوحاء ہے۔

صحیح مسلم میں مروی ہے کہ روحاء مدینہ ہے ۳۱ میل دور ہے حدیث کی روح ہیہ کہ اذان جونو حیداورا میمان کی پکار ہے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کونہایت محبوب ہے اور اس کے اچھے بند ہے اس کوس کر مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اس طرح شیطان مردود کے لئے اذان کی آ واز گویا بم کا گولہ ہے۔ جہاں امتد کے منادی نے اذان شروع کی وہ اس سے اندھے راکا فور ہوتا ہے۔ والتداعلم۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے سب لوگوں کے مقالبے میں درازگردن لیعنی سربلند ہوں گے۔ (صحیح مسلم)

آ وازمؤذن مؤذن کي آوازجهال تک پېنچتی ہے جواذان کوسنتا ہے وہ قیامت

میں اس مؤذن کے لئے شہادت دیےگا۔ جو مخص جنگل میں اپنی بکریاں چرا تا ہواور اذان کا وقت آجائے تو بلند آواز سے اذان کیے کیونکہ جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت میں وہ تمام چیزیں اس کے لئے گواہ ہوں گی۔ (بخاری شریف)

مؤ ذن کی بخشش اورمغفرت اس کی درازی آواز کے موافق ہے ہر خشک وتر اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔(احمہ)

ا ذان برسا تھ نیکیاں اورا قامت برتمیں نیکیاں لتی ہیں (مام)

ارشاد نبوی ہے کہ جس نے او ان س کر مجھ پر درود بھیجا اور اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ اور مقام محمود طلب کیا تو اس پر میری شفاعت حلال ہوگئی (مسم شریف)

فر مایا جو محف مؤذن کے جواب میں وہی الفاظ دہراتا ہے بینی اذان کے الفاظ اللہ اللہ اللہ الصلواۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لاحول و لا قوۃ الا باللہ (برائی سے بیخے اور نیکی کی طرف ماکل ہونے کی طاقت بغیر خداک مدد کے نہیں) کہتا ہے تو بیخض جنت میں جائے گا (مسم شریف)

فرمایا دو وقت ایسے ہیں جس میں کسی دعا مائٹنے والے کی دعار زمیں ہوتی ایک جب موذن تکبیر شروع کرے اور نماز کے لئے صفیں سیدھی ہور ہی ہول دوسرے جہاد کی صف میں۔(ابن دہان)

حضرت جابررضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:۔
"افران کہنے والے اور تلبیہ پڑھنے والے اپنی قبرول سے اس حال میں لگلیں سے کہ افران کہنے والے اور تلبیہ پڑھنے والے اور تلبیہ (جوجج اور عمر ہ کرنے والوں کا خاص ذکر اور گھر انہ ہے) پڑھنے والے لیا تبلیم کی صدابلند کرتے ہوں گے (بھم اور اللامر انی)

فضیلت افران کاراز افران اورمؤ ذنوں کی جوغیر معمولی فضیلتیں ان حدیثیوں بیں بیان فرمائی گئی ہیں ان کاراز بی ہے کہ افران ایمان واسلام کا شعار اور اپنے معنی و ترتیب کے لحاظ سے دین کی نہایت بلیغ اور جامع وعوت و پکار ہے۔ اور موفرن اس کا وائی اور گویا اللہ نتابی کا فقیب اور مناوی ہے۔

افسوس آج ہم مسلمانوں نے اس حقیقت کو بالکل بھلا دیا ہے اورا ذان کہنا ایک

حقیر پیشہ بن گیاہے۔املدتعالی ہمارےاس عظیم ترین اجتماعی گناہ کومعاف فر « ہے اور تو یہ واصلاح کی ہمیں تو فیق دے۔

یا در کھئے اذان کے دو پہلو ہیں یا کہنا جا ہے کہاذان دوحیثیتوں کی جامع ہے۔ ایک بیکہوہ نماز ہا جماعت کا علان اور بلاواہے۔

د دسرے مید کہ وہ ایمان کی دعوت و پکارا ور دین حق کامنشورہے۔

پہلی حیثیت سے ا ذان سننے والے ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ا ذان کی آ و زینتے ہی نماز میں شرکت کے لئے تیار ہوجائے اور ایسے وفت مسجد میں پہنچ جائے کہ جماعت میں شریک ہوئے۔

دوسری حیثیت سے ہرمسلمان کو تھم ہے کہ وہ اذان سنتے وقت اس ایمانی وعوت کے ہر جزواور ہر کلے کی اوراس آ سانی منشور کی ہر وفعہ کی اسے دل ادرا بنی زبان سے تقمد بی کرے اور اس طرح پوری اسلامی آ بادی ہراذان کے وقت اپنے ایمانی عہد و بیٹا تی کی تجدید کیا کرے۔ رسول المد سلمی اللہ علیہ دسلم نے اذان کا جواب دینے کی اور اس کے بعد کی دع میں پھر کلمہ شہاوت پڑھنے کی اور اپنے ارشادات میں جو تعلیم و ترغیب وی ہے اس کی خاص تھکہ تکم میں ہو تعلیم و ترغیب وی ہے اس کی خاص تھکہ تکم میں ہو تعلیم و ترغیب وی ہے اس کی خاص تھکہ تکم میں ہو تعلیم و ترغیب وی ہے اس کی خاص تھکہ تکم میں ہو تعلیم و ترغیب وی ہے اس کی خاص تھکہ تکم کی ہو اس کے داذان کا جواب جو بظا ہرا یک معمونی سائمل ہے اس پر واخلہ جنت کی بشارت کا کیار از ہے؟

#### اذ ان کا جواب

فر مائش رسول صلی اللہ علیہ وسلم: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کیلئے بیٹار دعا کیں فرمائی ہیں البتہ ایک دعا کی فرمائش است ہے گہوہ وہ امیر ہے کہ دوہ وعا میر ہے کہ دوہ وعا میر ہے کہ دوہ دعا ہے جواذان کے بعد کی جاتی ہے، یہ ہمارے حسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہئے ان کے احسانات کاشکرتو ہم عمر بھی ادانہیں کر سکتے ، لیکن میام ن کی محبت کا اونی حق ہے جے ادا کرنا ہمارے لئے بڑی سعادت ہے۔ (ابلاغ یورٹی نبر) افران کے بعد اول درود شریف پڑھے پھر حسب ذیل دعاء افران کے بعد کی وعا: اذان ختم ہونے کے بعد اول درود شریف پڑھے پھر حسب ذیل دعاء

4 36-16

وسيد رُرُك اللَّهُمُّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَة و الصَّنوةِ الْقائِمَةِ آتِ مُحَمَّد للوسيُلَةَ و الفضييُلَة وَالبَعْنَة مَقَاماً مَحْمُود لل الَّذِي وَعَدْنه والكَّن لا تُخْلِفُ الْمِيْعَاد.

شفاعت کی دولت. حدیث شریف میں ہے جو وئی میرے نے وسیلہ کی دعا (ندکورہ بالا دعاء) مانگے وہ میرک شفاعت کا ضرور ستحق ہوگا۔

ذان كا جواب جب مؤذن في اذان سے تو جوكلمات مؤذن كبتا جائے خور بھى وہى كل ت اذان كبتر جائے ، حمى على الصلونة اور حمى على الفلاح كے جواب ميں لاحول و لا قوة الا بالله كم \_ (حصن حمين)

ا ذان کے جواب کا اجرو تو اب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوشخص دل ہے اذان کا جواب وے گا جنت میں داخش ہوگا۔ (حسن صین)

المدمنذریؒ فالرغیب میں ایک روایت قل کی ہے جس میں اذان کا جواب دیے والے واذان کے برحرف پرایک بزار نیکیاں ملنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ (ابلاغ برت جون ۱۹۹۱ء ۱۹۷۱) مغفرت کا ملہ: حضرت سعد بن ابی وقاص فر ماتے ہیں کہ رسول القصلی الله علیہ وسلم فر مایے جس نے مؤ ذن کو اشہد ان لا الله الا الله کہتے ہوئے سنا اور اس کے جواب میں یہ دعا پڑھی اس کے اگلے بچھنے گناہ بخش ویے جو کی سنا اور اس کے ان لا الله الله الله الله کہتے ہوئے سنا اور اس کے ان لا الله الله الله الله کہتے ہوئے سنا اور اس کے ان لا الله الله الله وَ اَن مُحَمَّدًا وَ سُولُ اللهِ وَصِيْتُ بِاللّهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اَنْ مُحَمَّدًا وَ سُولُ اللهِ وَصِيْتُ بِاللّهِ وَ اللهِ وَسَلْم فَبِياً وَ رسُولُا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ الله کہ وَ اللهِ وَ الله وَ اِللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَا اللهِ وَا اللهُ وَا وَ اللهُ

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَدِهِ الدَّعُوةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابُ لَهَا دَعُوَةَ الْحَقِّ وَكِلَمَةَ التَّقُواى آخِينَا علَيُهَا وَامتُنَا عَلَيُهَا وابْعَثْنا عَلَيُهَا وَاجْعَلُنَا مِنْ خيار اَهْلِهَا آخِيَاءً وَّاَمُوَاتاً. (﴿صَنْصِينُ صُمْ) قبولیت دعا کاوفت: اذان کے بعددہ ، کی قبولیت کاوفت ہوتا ہے جب ہی تو آنخضرت صلی اللہ ملیہ وکتا ہے جب ہی تو آنخضرت صلی اللہ ملیہ وکت کو بہت غنیمت جان چ ہئے اللہ دعاء کے فور ایس کی ، ہندااس وفت کو بہت غنیمت جان چ ہئے اللہ دعاء کے فور ابعد اپنے سئے بھی وعا کر بینی چ ہئے ، اللہ تعالی کی رحمت سے قو کی امید ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کے صد قد اور طفیل میں ہماری بیدہ بھی قبوں ہوجا نیک ۔ (ابدائ، رنی) افران کے وفت خود بھی اور دوسرول کو بھی نہیں ہو ہے کہ حضرت ما کشر افران کے وقت خود بھی کلام نہیں کرتی تھیں اور دوسرول کو بھی نہیں ہو سنے دینے تھیں۔ (عبال مفتی اعظم یا کتان)

یک جاہل عورت مرنے کے وقت پھھ کم ت بول رہی تھی ایک مولوی صاحب
نے ساتواس کی زبان سے سے کلمات ادا ہور ہے تھے ان ھلاین الموجلین بطولان
ادخل المجنة بيدوسوری کہدر ہے ہیں کہ تو جنت میں داخل ہوجا مولوی صاحب جرت میں رہ گئے کہ بید ہو تا ان ہوتی تھی تو ہے ہیں کام چھوڑ ویتی اوراڈان کی طرف متوجہ ہو کر تنی تھی ، دوسر وی کو بھی اس وقت ولئے نہیں ویتی تھی ، مولوی صاحب نے فرہ یا کہ معدوم ہوت ہے کہ اللہ کے نام کی بیون ت کرنا بیس ویتی تھی ، مولوی صاحب نے فرہ یا کہ معدوم ہوت ہے کہ اللہ کے نام کی بیون ت کرنا بیس ویتی تھی ، مولوی صاحب نے فرہ یا کہ معدوم ہوت ہے کہ اللہ کے نام کی بیون ت کرنا بیس اس کے کام آگی ، جس نے ، دمری ساری برائیوں پر پائی چھیر دیا۔

ایک تکر میں: اذان کے مختصر ہے مل کے ساتھ کتنے فضائل وابستہ ہیں لیکن ہم ایک نفست میں مبتلا ہیں کہ نہ بی اذان کا جواب و ہے ہیں اور نفت کو میں اور گفتگو میں معروف ہوتے ہیں، حالما تک کی میں اور کو تا ہوت کو مو خرکر کے اذان کا جواب و ہے بھر بعد میں تا وہ کہ ایک کو اہتمام کریں۔

تلاوت شروع کرے ، بہذا آئی تعدہ ہے ہم بھی ان فضائل کو حاصل کرنے کا اہتمام کریں۔

### اذان کی اہمیت

اذان نماز کی دعوت اور اسلام کا پیغام ہے، احادیث میں اذان وینے والے کے فضائل بھی بتلائے گئے ہیں الیون ہی جس طرح دنیا کا اصول ہے کہ ہر کام پہلے سیکھنا پڑتا ہے، فضائل بھی بتلائے گئے ہیں الیکن جس طرح دنیا کا اصول ہے کہ ہر کام پہلے سیکھنا پڑتا ہے، تب آدی اس شعبہ میں صحیح خد مات سرانجام دیے کرہی اس کے نتائج سے بہر دور ہوسکتا ہے،

ای طرح ضروری ہے کہ جن حضرات کوا ذان دیئے کی سعادت حاصل ہو وہ اذان واق مت کا طریقہ بھی کسی عام سے ضرور سیکھ کرمؤ ذن کے منصب کوسنجالیں ۔

مسلمان پانچ وقت اپنے رب کے حضور ہیں جاکر حاضری ویتے ہیں اس سے راز و نیاز کی ہا تنس کرتے ہیں اپنی ناجزی اور مسکنت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے اور سجد ہ ریز ہوج تے ہیں اس عباوت کے لئے بلانے کا طریقہ انان ہے،اذان کا طریقہ اور اس کی فضیلت ورج ذیل ہے۔

ا - افران کا طریقہ: حضرت جایز سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی ابتد علیہ وسم نے
اپ مؤ فرن بوال سے فر مایا کہ جب تم افران دوتو آ ہت آ ہت اور تقبر تقبر تقبر کرویا کرو، یعنی
ہرکلمہ پرس س تو ڈرواور وقفہ کیا کرواور جب اقد مت کہا کروتو جندی کیا کرواور اپنی
آ فران اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ کیا کروکہ جو تحق کھانے پینے ہیں مشغوں ہو وہ
فارغ ہوجائے اور جس کو استنبی کا تقاضا ہے وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوجائے اور

حضرت سعد قرظ بوم بحد قباء مين بي ك صنى التدعلية وسلم ك مقرر ك بوك مؤذن تقط ان سے روايت ہے كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے بال الله تكام ديا كداذان كہتے وقت اپنى دونوں الله على روك ايما كروك ايما كے وقت حضور صلى الله عليه وسلم نے جھے تھم ديا كرتم اذان كہو جب ميں نے اذان دى تقلال ك وقت تصور اكر ماك كے بعدا قامت كم كاوقت آيا تو بالل نے اراده كيا كما قامت وه كہيل تو حضور اكر ماك لله عليه وسلم نے فرمايا كہ جواذان كم و دى اقامت كے ۔ (زندى) ساحاؤان كا جواب دو: مؤذن ك تمام الف ظكود برانا جا ہے كيكن حى على الصلوة، حى على الصلوة، حى على الف او و برانا جا ہے ادر فركى اذان ميں الصلوة و مؤد من النوم كے جواب ميں صلاقت و بورت كہا جائے ان مواقع برمؤذن ك الفائلات كان مواقع برمؤذن كے الفائلات كو من النوم كے جواب ميں صلاقت و بورت كہا جائے ان مواقع برمؤذن كے الفائلات كان مواقع برمؤذن كے الفائلات كے ومن النوم كے جواب ميں صلاقت و بورت كہا جائے ان مواقع برمؤذن كے الفائلات كان مواقع برمؤذن كے الفائلات كے ومن النوم كے جواب ميں صلاقت و بورت كہا جائے ان مواقع برمؤذن كے الفائلات كے ومن النوم كے جواب ميں صلاقت و بورت كہا جائے ان مواقع برمؤذن كے الفائلات

م ان جائیں، بکدان کی جگد فرکورہ بالا الفاظ کے جائیں، اقامت میں بھی فدکورہ بالاطریقہ بروجی افاطریقہ بروجی افاظ دہرائے جائیں قد قامت الصلوة کے جواب میں اقامها الله و ادامها کہا جائے اڈ ال تم ہوئے پر درود شریف پڑھے پھرمسنون دعا پڑھے، پھراس کے بعدا پنے اڈ ال تم ہوئے پر درود شریف پڑھے پھرمسنون دعا پڑھے، پھراس کے بعدا پنے اڈ ال تحقی کی دعا قبول ہوگی۔ (زادالمعاد)

### اذان کے تعلق مسائل

ا - مؤذن کو بلند آواز ہونا جا ہے۔ ۳- اقد مت مسجد کے اندر ہونی جا ہے۔
سو- آذان کہتے وفت کا نول کے سوراخوں کو انگلیوں سے بند کر نامستحب ہے۔
سو- آذان کے الفاظ محرم کھر کراوا کرنے جا ہمیں اورا قامت کوجلدا دا کرنا سنت ہے۔
۵-اذان اورا قامت قبلہ رخ کہنا سنت ہے۔

۳-اذان میں حی علی الصلواۃ، حی علی الفلاح کہتے وقت دا کیں اور با کیں منہ پھیر ناسنت ہے خواہ وہ از ان نماز کی ہو پاکسی اور چیز کی مثلاً نومولود کے کان میں اذان کہنالیکن سینداور قدم قبلہ سے نہ پھیر نے جا ہمیں ۔

ے-اذان کےالفاظر تیب وار کہنا ضروری ہیں۔

﴿ الرَّكُونُى آدمی اذان كاجواب دینا بھول جائے یا قصد اُجواب ندو ہے اور اذان کے بعد خیال میں جواب دینے کا ارادہ کر ہے تو ایسی صورت میں اگر زیادہ وقت ندگر راہوتو جواب دیدے۔

## ا ذان . . . ایک عظیم الشان اعلان

دنیا کے نقشہ کو دیکھیں ، سلامی مما لک میں انڈونیشیا کرہ ارض کے مشرق میں واقع ہے،

ہدلک بے شار جزیروں پرمشمل ہے جن میں ' جاوا' ' ' ساترا' ' ' بورینو' اور ' سلیمبر' ، مشہور
جزیرے ہیں بطلوع سحرسیمبر کے مشرق میں واقع جزائر میں ہوتی ہے، وہاں جس وقت صبح کے

ماڑھے یا نچے نکے رہے ہوتے ہیں ، طلوع سحر کے ساتھ بی انڈونیشیا کے انتہائی مشرقی جزائر
میں نجر کی اذان شروع ہوج تی ہے اور بزارول مؤذن خدائے بزرگ و برترکی تو حیداور حصرت

محد عربی سلی اللہ عبیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر دہے ہوتے ہیں۔

مشرقی جزائرے بیہ سعد مغربی جزائر کی طرف بڑھتا ہے اور ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد جارتہ کے موج تا ہے اور ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد جارتہ کے موزنوں کی آ واز کو نجنے لگتی ہے، جکارتہ کے بعد بیسلسلہ ساتر ایس شروع ہوج تا ہے اور ساتر ایس بعد مغربی تصبول اور ویہات ہے پہلے ہی ملایا کی مسجدوں میں اذا نیس بلند ہونا شروع ہوجاتی ہیں، ملایا کے بعد برماکی باری آتی ہے، جکارتہ ہے اذائول کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔

بنگلہ دلیش میں بھی اذانوں کا بیہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ ہے ہم بینگر تک اذا نمیں سوخے گئی ہیں، دوسری طرف بیہ سلسلہ کلکتہ ہے ہمبئ کی طرف بڑھتا ہے اور پورے ہند دستان کی فضا تو حید درسالت کے اعلان سے کوننے اٹھتی ہے، سری گراور سیالکوٹ میں بخر کی اذان کا ایک ہی وقت ہے، سیالکوٹ ہے کوئے، کراچی، اور کواور تک جالیس منٹ کا فرق ہے،اس عرصہ میں فجر کی اذان یا کستان میں بلند ہوتی رہتی ہے۔

پاکستان میں میسلسلہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانوں کا سلسعہ شروع ہوجاتا ہے، مسقط سے بغداد تک ایک گھنٹہ کا فرق ہے، اس عرصہ میں اذا نیس حجاز مقدس، بین عرب امارات کویت اور عراق میں گوجتی رہتی ہیں۔

بغداد سے اسکندر بیتک پھرایک گھنٹہ کا فرق ہے، اسی دوران شام ،مصر، صوبالیہ ادر سوڈان میں اذا نیس بلند ہوتی ہیں اسکندر بیاور استنبول میں اذا نیس بلند ہوتی رہتی ہیں اسکندر بیاور استنبول میں اذا نیس بلند ہوتی رہتی ہیں ،اسکندر بیاور استنبول ایک ہی طول وعرض پر واقع ہیں ،مشر تی ترک سے مغربی ترک تک ڈیڑھ کھنٹے کا فرق ہے، اس دوران ترک میں صدائے تو حید و رسالت بلند ہوتی ہے، اسکندر بیا ہے طرابلس تک ایک کھنٹے کا فاصلہ ہاں عرصہ میں شالی افریقہ میں لیبیا اور تیونس میں اذا نوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

نجر کی اذان جس کا آغازانڈ و نیشیا کے مشرقی جزائز سے ہوا تھاساڑ ھے نو گھنے کا سفر طے کرے بحراوقیا نوس تک بہنچنے سے قبل ہی مشرقی انڈ و نیشیا میں ظہر کی اذان کا سلسد شروع ہوج تا

ہاور ڈھا کہ میں ظہر کی اذا نیں شروع ہونے تک مشرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذا نیں بلند
ہونے لگتی ہیں یہ سسعہ ڈیڈھ گھنٹہ تک بمشکل دکارتہ پہنچتا ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں
مغرب کاوفت ہوجا تا ہے ہمغرب کی اذا نیں سلیمز سے بمشکل ساترا تک پہنچتی ہیں کہ استے میں
عشہ کاوفت ہوجا تا ہے ، جس وقت مشرقی انڈونیشیا میں عشاء کی اذا نوں کا سلسعہ شروع ہوتا
ہے ،اس وفت الریقہ میں نجر کی اذا نیں گونج رہی ہوتی ہیں۔

کیا ہم نے بھی غور کیا کہ کہ وارض پرایک سیکنڈ بھی ایس نہیں گذرتا کہ جس وقت ہزاروں لا ھوں موذن بیک وقت خدائے بزرگ و برتر کی تو حید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی ابقد علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں، ان شاء القد پروردگار عالم کی تو حید اور حضرت محمصلی ابقد علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیے ظیم الشان اعلان قیامت کی صبح تک اسی طرح جاری رہے گا۔ (بحوارہ اریخی جوابر پارے)

## نماز كي ضرورت وابميت

# نماز بہشت کی کنجی ہے

حضرت جاہر رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر ہایا نماز

ہمشت کی تنجی ہے۔ (احمہ) اور نماز کی تنجی وضو ہے۔ یعنی جیسے مقفل دروازہ بغیر تنجی کے نہیں کھاٹا
ویسے ہی آ دمی بغیر نماز کے بہشت میں نہیں جاسکتا۔ اس حدیث میں محافظت نماز پر مبالغہ ہے

مویا نماز تھم ایمان میں ہے کہ بغیر اس کے بہشت میں جانا میسر نہیں ہوتا۔ پس اسے اچھی طرح
اداکر تاجا ہے اور بھی بھی ترک نہیں کرتاجا ہے کیونکہ یددخول جنت کا سبب ہے۔ (مظاہر جن)

### صلوة كامعني

صلوۃ کا غظ عربی میں کئی معنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔کلام جا ہمیت میں یہ لفظ دے

کے لئے استعال ہوتا تھا۔ گوصلوۃ صرف دعا کو کہتے ہیں لیکن دین اصطلاح نے ایک
مخصوص انداز دعا کا نام رکھ دیا۔ جیسے جہد کالفظ محض سعی دکوشش کے لئے موضوع تھ لیکن
اصطلاح نے ایک تخصیص سعی کی شان بہدا کر دی ای طرح رکوع کے معنی صرف جھکنے کے
تھے۔لیکن اصطلاح نے ایک خاص قتم کے جھکنے گی تخصیص کر دی۔

قرآن کریم میں صلوٰۃ کالفظ جہال کہیں آیا ہے اقامت کے صیغوں کے ساتھ آیا ہے اور عربی میں استھا کے ساتھ اور عربی میں اقامت کے متنیٰ یہ ہیں کہ کسی کام کواس کی تمام و کم ل شرا دکا و حدود کے ساتھ انجام دیا جائے۔ نماز قائم کرنے کے متنی رکوع و جوداور تلاوت وخشوع کے حق سے نہایت کمس طریق پر سبکدوش ہونے اور نماز کی غایت کی بانب اچھی طرح توجہ کرنے کے ہیں کمس طریق پر سبکدوش ہونے اور نماز کی غایت کی بانب اچھی طرح توجہ کرنے کے ہیں

یعنی ایک مسلمان کے لئے سے نسے نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ نماز کے اغراض وغایات کی تحمیل بھی ضروری ہے۔قرآن کہیں بھی رسی نمازادا کرنے کا تھم نہیں ویتا۔وہ تحمیل حدود کا خواسٹگار ہےاورصاف کہدر ہاہے کہ بغیراس تحمیل کے نماز نماز بی نہیں۔

## نماز کیاہے؟

ابتدنته لی کےحضور میں قلب و قالب اور قول وعمل ہے ایک خاص طریقے پراپنی بندگی و نیاز مندی کا اظهاراوراس کی بےنہا یت عظمت وجاریت کےسامنے اپنے انتہائی تذلل اور فروتنی کا مظاہرہ ہے۔ غایت محبت اور نہایت تعظیم و احلال کے ساتھ انتہائی تذلل کا نام عبادت ہے گویا کہ شرعاً عبادت کے معنیٰ غایت تذلل یعنی ایسی انتہائی ذلت اختیار کرنے کے ہیں جس کے آگے عاجزی و ذالت کا کوئی ورجہ ہی ہاتی ندر ہے چنا نچہ و وفعل جس سے سرتا یا نیازمندی عبودیت کیسی؟ بے بسی و بے جارگی اورانته نی ذلت وخواری کے سوااور کوئی چیز ہی ظاہر نہ ہوتو وہ صرف نماز ہے کیونکہ نماز کے اندر دو ہی بنیا دی چیزیں ہیں ایک اذ کارجو زبان ہے متعلق ہیں اور دوسرے میئات جواعض ء و بدن اور جوارح ہے متعلق ہیں ۔سو اذكاريس شاءليني سُبُحنَكَ اللَّهُمَّ سے لے كرفاتح وسورة تك \_ پھرتبيات سے لے كر التحیات تک اپنی عبدیت اورغلامی یا الله کی عظمت و برتر ی کے سوا اور کسی چیز کا بیان ہی نہیں ہوتا اور ہیئات کے ناظ ہے دیکھوٹو نیا زمندانہ طور پر سامنے ہاتھ با ندھ کر کھڑے ہو نا۔ پھر رکوع میں جھکنااور آخر کارا بنی سب سے زیاوہ باعزت چیز ناک اور ببیثانی کوایئے معبود کے ساہنے خاک پر فیک دینا اور اس کی عزت مطلقہ کے ساہنے اپنی ذات مطلقہ کاعملاً و ہیئاً اعتراف کرنا بندگی اورغلامی محض نہیں تو اور کیا ہے؟ چنا نچہ جب کسی کی انتہائی ذلت اور رسوائی ہوجاتی ہےتو کہا کرتے ہیں کہ فلال شخص کی ناک کٹ گئے۔ یا فلاں کی پیشانی برکائک کا ٹیکہ لگ گیا۔ حقیقی طور برعبادت کہلائے جانے کی مستحق ہے تو وہ صرف نماز ہی ہوسکتی ہے۔ غرضیکہ صلوٰ قاکے لفظی معنی دعا کے ہیں۔اصطلاح شریعت ہیں ایک مخصوص ہیئت کی معروف عباوت کا نام ہے اور بینام بھی اسی لئے پڑا کہ دعا ہی اس عبادت کا جزواعظم ہے۔ الصلوة التي هي العبادة المخصوصة الصلها الدعاء (راغب)
مخفقين نے كہا ہے كه نمازتو يكسروعا ہے۔ وعازبان سے بھی ول سے بھی اوراعضاء
ظاہری سے بھی۔ يعنی نماز وعاقولی وعاقلی اوروی فعلی كا مجموعہ ہے۔
اقامت الصلوة میں نماز کی تحمیل صور کی ومعنوی برطر رح کی آگئے۔ سی شے کی اقامت
کرنے کے معنی بی عربی میں یہ ہوتے ہیں کہ سے اس طرح ادا كیا جائے جواس كاحق ہے۔
افامة الشنبی تو فية حقه (د اغب)

# اعمال سيرد نياوي منافع مقصود نبيس

نماز کے متعلق اب جبکہ دینی فوائد واسرار بیان ہوں گے ۔تو ساتھ ہیں بچھے دینوی فوائد واسرار بھی بیان کئے جا کیں گے مثلاً آج کل ایک راز اور پر کت نماز کی پیجمی بیان کی جاتی ہے کہ جماعت کی نمر زے اتفاق اوراجماع ہوتا ہے۔ یا نچوں نماز وں میں تو محلّہ کے لوگ جمع ہوتے ہیں پھر جمعہ میں شہر کے لوگ اور عیدین میں دیہات کے لوگ بھی شہر میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔اور جج کے اندرمختلف ولا یتوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ان و نیاوی فوائدکوئ کربعض آ دمی دھو کہ کھا جاتے ہیں کہ چونکہ بیاعبا وات الی چیز ہیں کہان میں اتفاق واتحادی رعابت رکھی گئی ہے۔اس لئے بیعبا دات پنفسہا مقصود نہیں بلکہ بمصالحہا مقصود ہیں تو اس ہے کسی وفت میں بینتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر بیاغراض اور فوائدا تفاق وغیرہ کے بدوں نماز کے حاصل ہوجاویں تو ان اعمال کی پھر کیا ضرورت ہے۔ تو اس ہے الحاد کا باب بھی کھل سکتا ہے۔اس لئے یہ بات اچھی طرح ذبن نشین کر لیجئے کہ یہ سب عبد دات تو بنفسها ہی مقصود ہیں ہاں وہ دوسری بات ہے کہ ان عبادات سے بیرمصالح وفو اندو منافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔جیسے کوئی حج کی ترغیب دے اور کیے کہ حج کرنے سے ایسے ایسے منافع حاصل ہوتے ہیں کہ مکہ کی سیر ہوتی ہے۔ دریا 'پہاڑ اور سمندراور بہت ہے شہر بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ گرصاف صاف کہدوے کہ بیہ چیزیں اور بیدمن فع مقصود ہرگز نہیں ہیں۔تقصودتو اصلی رضاء حق ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ اس سے بیرمنا فع بھی حاصل ہوجاتے ہیں۔ اچھی طرح سجھ لیجئے کہ ایک لیر جومصالح وونیاوی منافع مرتب ہوتے ہیں وہ قطعاً مقصود بالذات نہیں بلکہ تقصود بنفسہا بہی ایمال ہیں خواہ یہ مصالح نہ بھی مرتب ہوں۔ اسلام کی حقیقت ہی ہیہ ہے کہ انسان اپنے جان و بال کو پورے اخلاص کے ساتھ حق تعالی کے میر داس طرح کروے کرتے ہوئے تعالی کے میر داس طرح کروے کرتے ہوئے تعالی ان میں جو بھی اور جس طرح بھی تقرف کرتے ہوئے تعمل نافذ کریں انسان اس کی تعمیل کرے خواہ اس نفاذ اور تھم کا کوئی فائدہ ہاری سجھ میں آئے یا نہ آئے بلکہ اس کے النے فائدے کی بجائے اگر ظاہری نقصان کا بھی یقین ہوتو بھی اس نقصان کی پرواہ نہ کرے بلکہ وہ کی کہا جائے جس کا تھم مولی جل شانۂ کی طرف سے نافذ ہو چکا ہے۔ یہ کی پرواہ نہ کرے بلکہ وہ کی کہا جائے جس کا تھم مولی جل شانۂ کی طرف سے نافذ ہو چکا ہے۔ یہ کے پیش اسلام ۔ بیا کہ ضروری بات نقصان سے بیخنے کے لئے کھول کر بیان کردی گئی ہے۔

تحكم شريعت كى حقارت برسلب ايمان كاخد شه

معتبراکابرے بیدواقد سنا ہے کہ ایک عالم کی قبر کسی ضرورت سے کھودی گئی جو مدینہ منورہ میں سے بعض اس الرکی کو جانے تھے اوران میں سے بعض اس الرکی کو جانے تھے اوران کو معلوم تھی کہ بیڈلال شہر کے عیسائی کی لڑی ہے۔ چنا نچہ انہوں نے وہال پہنچ کراس کے مال باپ سے اس لڑی کا حال پوچھا اور قبر دریا فت کی ۔ انہوں نے قبر بھی بتائی اور یہ بھی بتائیا کہ بید ول ہے مسلمان تھی ۔ اور مدینہ منورہ میں مرنے کی خواہش رکھتی تھی چنا نچہ اس کی قبر کھود کردیکھی گئی تو اس میں اس عالم کی فتر میں وہ لڑی مدینہ منورہ میں ویکھی تھی ۔ اس عالم کی بوی سے ان کا کمل دریا فت کیا تو اس نے بتایا کہوہ بڑے نیک آ وقی تھے البت یہ بات ضرور بھی کہ دو ایوں کہا کرتے تھے کہ عیسائی نہ جب میں یہ بات بڑی آ سائی کی ہے کہ ان کے بیاں جنا بت کا عسل ضرور کن بیس ہے ۔ سوخیال فرما ہے کہ شریعت مطہرہ کے ایک تھم کو ہاکا اور یہاں جنا بت کا عسل ضرور کی بیس ہے ۔ سوخیال فرما ہے کہ شریعت مطہرہ کے ایک تھم کو ہاکا اور نیم ضرور کی بیمنے کے والے کہاں تک پہنچا۔ اللہم احفظنا . (مرنے کے بعد کی ہوگا)

ادی اور پیرسروری بھے کا وہاں ہماں تک چہچا۔ اللہم الحفظا۔ (مرے کے بعد ایہ ہوتا)

مندید: خدا کی احکام میں میں میں میکھ نکالن یا کٹ جبتیاں کرنا یا مصالح اور علل کے در پے

رہنا خداوند تع کی ذوالجلال کی عظمت اور شان کے منافی ہے۔ رب العالمین کورحمن ورجیم
ماننے والے مسمان کوکیا ہوگیا کہ وہ بھی بولیاں ہو لئے رگا۔

انبی کے ول کی ہے کہدرہاہوں زبان میری ہے بات ان کی مفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی مفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی مخل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی مربوے افسوں کی بات ہے کہ خداوندا تھم الحاکمین کومشورہ وینے کی اوراس کے تھم میں ترمیم کرنے کی آپ میں بڑات بھی ہاور جسارت بھی ہیںاں تم سوال کرنے نے بھی الل ہواور جواب لینے کے بھی ۔ چھوٹے حکام دنیا ہے بات کرتے ہوئے ان کی عظمت اور حکومت کا تصور کرتے ہوئے تو آپ کی جان لگتی ہے مگر ذی اقتدار خداہ ندھیقی کا حکام میں کم یونت کرتے ہوئے آپ کی پیشانی پر نجالت کا پسینہ تک بھی نہیں آتا۔ ہم کون بیں اس کومشورہ وینے والے اوراس سے علی ومصالح ہو چھنے والے ؟ کیا ہم اس کے کون بیں اس کومشورہ وینے والے اوراس سے علی ومصالح ہو چھنے والے؟ کیا ہم اس کے ملک میں ساجھی بیں یا ہمارااس کے ساتھ کوئی تا طہ ہے؟ ہم غلام کہلا کرکون بیں اس کے حکم میں وظل وینے والے ؟ کیا آپ نے بھی بیہ بوجا ہے کہ ذرمین اور آسان جی ذات کے لئے ہے دارہ شہنشاہ اورش وہا کا حکم ہے جوا پی ایک دورہ سے نے کرآ فناس ارضین وسمو ہے کوائٹ سکتا ہے۔

#### نمازی برکت ہے بلاؤں سے حفاظت

قرآنی عبارت سے صاف طاہر ہے کہ نماز کان پانچ اوقات ہی زین وآسان ہے ہوئی ہوئی تبدیلیاں تغیرات عظیم واقع ہوتے ہیں۔ بینی ان پانچ وتوں میں زمین وآسان میں بری بری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اوران تغیرات و تبدیلیوں کا اگر انسان کے جسم اور روح دونوں پر ضروری طور پر واقع ہوتا ہے اس لئے ان پانچ وقتوں پر خصوصیات کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کا تھم ویا گیا ہے۔ پانچ تبدیلیاں یوں سجھنے کہ بنج گانہ نمازیں اصل میں انسان کے مختف حالات کا فو تو پی سانسان کی زندگی میں جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لازی طور پر پانچ تغیر اینی پانچ بیں۔ انسان کی زندگی میں جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لازی طور پر پانچ تغیر اینی پانچ بین سانسان کی زندگی میں جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لازی طور پر پانچ تغیر اینی پانچ بین سانسان کی زندگی میں جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لازی طور پر پانچ تغیر اینی پانچ بین جب وارانس ن پر اس طرح دارد ہوتی ہیں جبکہ تم اپنے دوات کرد پر بین میں اور خوتی ہیں جبکہ تم اپنے دوات کرد پر بینگ اور خوتی ہیں جبکہ تم اپنے دوات کرد پر بینگ اور خوتی ہیں جبکہ تم اپنے دوات کرد پر بینگ اور خوتی ہیں جبکہ تم اپنے دوات کرد پر بینگ اور خوتی ہیں جبکہ تم اپنے دوات کرد پر بینگ اور خوتی ہیں جبکہ تم اپنے دوات کرد پر بینگ بی بی جبکہ تم اپنے ہو گئے ہو ہے ہو تے ہو کہ اپنے آئے تی میں مطلع کئے جاتے ہو کہ تم پر ایک بیا

اورمصیبت آنے والی ہے۔مثلاتمہارے نام عدالت ہے ایک وارنٹ گرفتاری جاری ہوا۔ پہلی تنبدیلی سیم پہلی حالت ہے جس نے تمہاری عیش اور خوشحالی میں فرق ڈالا۔سوییہ عالت زوال کے وقت کے مشابہ ہے جس نے تمہاری خوشحالی اور راحت کوز وال میں ڈال دیا کہ وارنٹ گرفتاری کے کاغذ کو دیکھتے ہی تنہارے ہاتھوں کے طولے اڑ گئے کہ بید کیا بن گیا۔ ہائے اب مصیبت سریر آن بڑی۔اس کے مقابل برظہر کی نماز فرض ہوئی جس کا ونت بھی زوال آفاب ہے ہی شروع ہوتا ہے۔اس وقت نماز شعین کر کےانسان کو چونکایا گیا کہ جس ذات کے قبضہ میں وہ زوال ہےاس کی قدرت کو باوکر کےاس ما لک حقیقی کی طرف توجد کی جے۔اور تمہارے نماز ظہر پڑھنے سے تمہاری مصیبت کل جائے۔ ظہر کے ونت آسان کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان کا نیک عمل آسان کی طرف چڑھتا ہے۔ جس کی برکت سے خدا تعالیٰ لفرے فر ما تا ہے اور مشکل آس ان ہو جاتی ہے۔ د دسری تنبدیلی میروسراتغیر یعنی دوسری تبدیلی انسان پراس وقت آتی ہے جبکہ تم بلا اور مصیبت کے بہت نزد یک کئے جاتے ہومثلاً جبکہ تم بذر بعدوارنٹ گرفتاری گرفتار ہوكر حاكم کے سامنے پیش ہوتے ہواور بیدوہ وقت ہوتا ہے جبکہ خوف کے مارے تمہارا خون خشک اور اطمینان کا نورتم ہے رخصت ہونے کو ہوتا ہے۔ سویہ حالت تمہاری اس وقت ہے مشابہ ہے جبكة فآب سے نور كم ہوجاتا ہے اور نظراس برجم عنى ہے اور صريحاً نظرة تاہے كداب غروب آ فآب نزد یک ہے۔اس روحانی حالت کے مقابل نماز عصر مقرر ہوئی ہے تا کہانسان اپنے کمالات کے زوال کو بالکل قریب سمجھے کہ میراستارہ اب ڈو بنے اور غروب ہونے کو ہے سو ایسے وقت میں اینے خالق حقیق کی طرف متوجہ وتا کہ اس کی رحمت کو تھنچ سکے۔ تنيسرى تنبديلى ... تيسراتغيرانسان براس وقت آتا ہے جب اس بلااورمصيبت سے رہائى يانے ک امید منقطع ہو جاتی ہے۔مثلاتمہارے نام فروجرم کسی جاتی ہے اورمخالفانہ کواہ تمہاری ہلاکت کے لئے تمہارے خلاف گواہی دے سے ہوتے ہیں۔اور بیدہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے 

مثابہ ہے جبکہ آفاب غروب ہوجا تا ہے اورون کی روشن کی تمام امیدین ختم ہوجاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی رہائی کی بھی تمام امیدین ختم ہو جاتی ہیں۔ سواس حالت کے بالیقابل نمازمغرب فرض ہوئی تا کہ اس مصیبت کا علاج معالجہ ہوجائے۔

چوھی تبدیلی ... چوھاتغیران پراس وقت ہوتا ہے جب بلا اور مصیبت انسان پر وارد ہوتی جاتی ہے۔مصیبت انسان پر وارد ہوتی جاتی ہے۔مصیبت و بلاکی خت تاریکی انسان کا اعاطہ کر لیتی ہے۔مثلاً فر وجرم مگ جانے اور استفاقہ کی شہادتوں کے بعد سزا کا تکم تم کو من و یا جاتا ہے اور قید با مشقت کے لئے تم کو ایک پولیس مین کے حوالے کر و یا جاتا ہے کہ جھکڑی کا کر جیل میں بند کر د یا جاتا ہے کہ جھکڑی اور سخت اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سویہ حالت اس حالت کے مشابہ ہے جبکہ درات پڑجاتی ہے اور سخت اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس روحانی حالت کے مشابہ ہے جبکہ درات پڑجاتی ہے فرمانی ہے تا کہ ان وقوع ہونے والی بلیات اور مصیبتوں سے تم اس نماز عشاء اور بہ برکت طاعت کے حفوظ رکھے جاؤاور ان سخت اور اندھیری بلاؤں سے بچے رہو۔

پانچویں تبدیلی بھرجس طرح تاریکی کے بعد آخر کارسیج ہوتی ہے اور وی دن کی روشی اپنی پر چک کے ساتھ طاہر ہوتی ہے تھیک انہی بلاول کی تاریکی سے نجات دینے کیلئے ضدا کا رحم تم پر جوش مارتا ہے۔ سواس حالت نو رانی کے بالمقابل خدا تعالی نے تم پر نماز نجر مقرر کی کہ اس نماز کی برکت سے خدا کا رحم تم پر جوش مارے گا اور رات کی تاریکی کی تمام بلاول سے تہ ہمیں نجات دے گا۔ سوخدا تعالی نے انسان کے فطری تغیرات میں پانچ نمازیں تم پر فرض کی ہیں۔ اس سے تم مجھ کے سوخدا تعالی نے انسان کے فطری تغیرات میں پانچ نمازیں تم پر فرض کی ہیں۔ اس سے تم مجھ کے ہوکہ دینمازیں خاص تم ہوگانہ کی دونما ہوتی رہتی ہیں تو ان ہنجگانہ بلاوں سے نے رہوجوز مین و آسان میں ان پانچوں وقتوں پر رونما ہوتی رہتی ہیں تو ان ہنجگانہ بلاوں سے نے رہوجوز مین و آسان میں ان پانچوں وقتوں پر رونما ہوتی رہتی ہیں تو ان ہنجگانہ بیا۔

# نماز کے پانچ اوقات کی برکات

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستی اور چ ند پرستی کے بعد سورج کوڈ ھلتے ہوئے دیکھا تو اپنا منہ زمین اور آسان کے ، لک کی طرف کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم

علیدالسلام کی میدادا بہت پسند آئی۔اوران کی یاد میں ظہر کی نماز فرض قر مائی۔ نیز ان کے صاحبزادے کا جب ظہر کے وقت فدیہ دیا گیااور انہیں ذرج سے محفوظ رکھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہالسلام نے بطور شکرنعت کے جار رکعتیں پڑھیں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم فر ، ت بیں کہ ظہر کے وقت فرشتے آسان پر تبیج کرتے ہیں اور آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اورنمازی کاتعلق ملائکہ ہے ہوجا تا ہے۔علی مذاالقیاس ظہر کا وقت ایک انقلا بے عظیم کا وقت ہے کہاس وقت سورج کا زوال ظاہر ہوج تاہے جس نے تمام عالم کوروش کررکھا تھا۔اب اس ترتی اور عروج کاوفت ختم ہونے کیساتھ تنزل شروع ہو گیااس لئے القدتع لی کی قدرت کے کمال لا زوال کابیشنان د کمچرکرسب لوگول کوالقد تعالی کی طرف متوجه ہونالا زم ہے۔ صبح کے و**قت** مسبح کی نماز کے بعد دو پہر تک کوئی بھی نماز فرض نہیں کی سورج برتی کا شائبہ تک ندر ہے بلکہ سورج ڈھنے کے بعد بیٹا بت کرنا ہے کہ ونیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے۔اورعبادت کےلائق صرف اور صرف ابتد تعالی کی یاک ذات ہی ہے۔ عصر کے وفت سیمسر کی نماز کے وقت حضرت آ دم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھایا تھ اور خدا کوتا راض کیا تھا۔اس نئے امت محمد بیکواس وقت میں نماز کا تکم دیا تا کہ خدا کی رضا اور رحمت کے متحق ہوئییں۔ نیز کہتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہالسلام کوچھلی نے یا ہرا گلاتھا تو وه ونت بھی عصر بی کا تھا اور ای ونت حضرت بونس علیہ السلام کی تو بہ اور دعا قبول ہوئی تھی۔آپ نے آیت کریمہ بھی نجات کے لئے عصر کے وقت بی پڑھی تھی۔ جب القد تعی کی نے آپ کواس قیرو تکلیف ہے رہائی دی تو وہ وقت بھی عصر کا تھا۔اس وقت آپ نے حیار رکعت نماز بطورشکرانہ گزاری \_ نیزعصر کا وفت بھی انقلاب کا وفت ہے اس وفت ون کے کاروبارختم ہونے والے ہیں چنانچہاس وقت بھی عین کاروبار میں تھینے ہوئے ہونے کی حالت میں القد تعالیٰ کے ذکر اور اس کے دریا رے حضور سے عافل ندر ہٹا ضروری ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ جب قبر میں مردہ سے سوال وجواب ہوتا ہے تو وہ عصر کا آخری وقت ہوتا ہے۔ ادھرمنگرنگیرسوال کریں گےا دھرنماز کاعادی شخص نماز میں لگ چکا ہوگا جبیبا کہا ہے منکرنگیر ئے سوالون کا قعر ہی نہیں اور نہ ہی اے منگر نگیر کا خوف رہے گا۔

مغرب کے وقت مغرب کے وقت کی حکمت بیہ ہے کہ حضرت بیفوب علیہ السلام کئی سال تک حضرت بوسف علیه السلام کے فراق میں ہے قرار رہے۔ جب آپ براللہ تعالی نے رحم فر مایا اور حضرت اوسف علیہ السلام کی زندگی کی خبر پینجی تو آب نے شکرانہ کے طور پر تین رکعات نماز برهیس آید تو بینے کی زندگی کاشکریہ ووسرے بینے کی واپسی کاشکریہ تبسرے حضرت بوسف ملیہ السلام کے دین اللی بر قائم رہنے کا شکریہ۔ سوان بزرگ یغیبردل کی پیروی میں ہمیں بھی اس وقت کی نماز کا تھم ہوا۔ نیز جب مغرب کے وقت ' نقلا ب بالكل فل ہر ہوگيہ اور آتی ب كاغروب ہوكر تمام عالم كى حالت وگرگول ہوگئی اور وحشيول اور يرندول تك بھي اپني اپني آيام گاڄول بين آ كرسمٺ ڪئے تو ايسے انقلاب كو ديكھ ئرمسلمان پرلازم ہے کہ مکور اللیل علی النھار کی بارگاہ میں حاضر ہوکر سربیجہ وہو۔ عشاء کے وقت نماز عشاء کے وقت القد تعالی نے حضرت موی طبید السلام کو بحیر ہ قلزم سے یار کیا اور ان کی قوم کو سیح سلامت رکھا۔ فرعون سے نجات دی اور فرعون کے لشکر کو ان کی آ تکھوں کے سامنے غرق کیا۔ان جارون فکروں سے نجات ہونے پر حصرت موی علیہ السلام نے عشاء کی نمازادا کی۔ نیز حضوصلی التدعلیہ وسلم کومعراج کاشرف بھی عشاء کے وقت شروع ہوا تھا۔ لہذااس بابرکت وقت کوامت محمریہ کے لئے بھی بابرکت بنا دیا گیا۔ اور نمازعشاء کا حکم ہوا نیز عشاء کا وقت تو قیامت کا بالکل نمونہ ہے۔جیے نفخ صور سے سب ضقت کومر جاتا ہے۔ای طرح اب سب ضقت برنیند کی موت طایی ہونے والی ہے۔ پس فازم ہے کداس موت سے پہلے ا ہے خالق کا نام لے اوراس بارگاہ یہ فی کے آ داب بجالا کر گنا ہون کی معافی ما تکتا ہواسور ہے۔ چونکہ صبح کا وفت بھی ایک بڑے انقلاب کا وقت ہے کہ رات کوتمام لوگ نیندگی وجہ سے جوموت کے تھم میں ہے کو یام ہے بڑے تھے کد بکا بک صبح کی یو سیٹنے ہی تمام خلقت زندہ ہوگئی جیسے قیامت کےون نفخہ ٹانیہ کے ساتھ لوگ قبروں سے زندہ ہو کرنگل کھڑے ہوں ھے۔ پس بیوونت قبیمت کانمونہ ہے لہٰڈااس وفت کوذ کراوراطاعت الٰہی کے لئے مخصوص کیا گیا۔تو مسلمان کولا زم ہے کہ جبح جا گ کر قضاء حاجت دغیر ہ ضروریات ہے فارغ

ہوکرا چھی طرح طہارت وضوکر کے دربار خداوندی میں حاضر ہو یعنی مسجد میں جاکر جماعت
کے ساتھ نماز اواکرے۔ ایک روایت میں بیجی آیا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تو بہ جس دن فجر کے وفت قبول ہوئی تو انہوں نے دور کعتیں پڑھیں اور ضبح کی نمی زکا وجود ہوا۔
ابتداء اسلام میں فجر عصر اور تبجد کی نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ ایک س ل کے بعد تبجد کی فرضیت تو منسوخ ہوگئی اور باقی دونمازوں کے ساتھ تین نمازوں کا اضافہ شہ معراج کو کیا۔ جب سے و نیا بنائی گئی لینی ابتداء اسلام سے لے کر آج تیک کوئی ایسا دور لوگوں پڑھیں آیا جبکہ مسلمانوں پر نماز فرض نہ ہوئی ہو۔ لیتن شروع اسلام سے لے کر ہر پیغیر کے ذیانہ میں ان کے پیروؤں اور مانے والوں پر نماز پڑھنافرض رہا ہے اور آخر اسلام تک فرض رہ گا۔
ان کے پیروؤں اور مانے والوں پر نماز پڑھنافرض رہا ہے اور آخر اسلام تک فرض رہ گا۔
نماز تو ایک ایسی عیادت ہے کہ بھی بھی بیمسلمانوں سے س قطانیں ہوئی۔

#### نماز كىعظمت واہميت

دیگر انبیاء بلیم السلام کی طرح افضل الرسل 'سیدکل' آقائے نامدار روحانیت کے آخری تا جدار اُجری تا جدار اُجری تا معلی الله علیه وسلم کو بھی تمام عبادات اور اکثر و بیشتر انحا مات و نیابیل بی لینی زمین پر بی عطا ہوئے گرنماز جوالیہ فیتی اور بابر کت تحد تھا اے نہ بیت شان و شوکت اور بزے احشام کے ساتھ عرش بریں پر بواکر عطاکیا گیا۔ اس ہے سلما تان دنیا انمازہ دگا سے بی کہ بنازکس قدر باوقعت کار آمداور فیتی تحد ہے جوکہ آسان پر بلواکر عطاکیا گیا جبکہ اور تمام احکام اور عبادات زمین بی پر حضرت جبرائیل علیہ السوام کی وساطت سے تازل بوئے۔ نیزکسی بھی عبادت کو پر یکٹیکل یعنی علی طور پر کر کے دکھائے نے کے لئے فرشیے نہیں ہوئے۔ نیزکسی بھی عبادت کو پر یکٹیکل یعنی علی طور پر کر کے دکھائے نے کے لئے فرشیے نہیں سیمالملائکہ حضرت جبر کیل علیہ السلام کو دو دن تک و نیابی بھیجا گیا۔ جنہوں نے اوقات نماز کی شخیص کے لئے اس کے اوقات کا اول و آخر عملاً مشخص کر کے دکھائیا۔ گویا کہ حضرت جبر ئیل ایمین پورے اسلام کا تو وتی کے فرید یعیم علی اور بر کر نیابیس بلکہ پوراعمل و ہے کو در یعے تھی علیم بی لئے بر دنیا بیس آئے گر کم اور کا می صرف علیم بی نیابی بیک گی تعیم میں اور ہر مرف علی بی بیر بیر کی گی تعیم میں اور ہر مرف علی بی بیر بیک کے تعیم میں اور ہر مرف علی بیر بیر بیر کی گی تعیم میں اور ہر مرف علی بیر بیر کی گی تعیم میں اور ہر

آسانی شریعت میں ایمان کے بعد پہلاتھم نماز ہی کا رہا ہے۔ اور اس لئے اللہ کی نازل کی ہوئی آخری شریعت میں ایمان کے بعد پہلاتھم نماز ہی کا رہا ہے۔ اور اس وآ داب اور اس موئی آخری شریعت بعنی شریعت محمدی میں نماز کے شرائط دار کان اور سنن وآ داب اور اس کو اتن طرح اس کے مفسدات و محروہات وغیرہ کے بیان کا اتنا اہتمام کیا گیاہے اور اس کو اتن اہمیت دی گئی ہے جواس کے علدوہ کسی دوسری طاعت دعبادت کو نہیں دی گئی۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ججۃ اللہ البالغہ میں نماز کا بیان شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز اپنی عظمت شان اور مقتضائے عقل و فطرت ہونے کے لحاظ ہے تمام عبادات میں خاص المیاز رکھتی ہا ورخداشناس وخدا پرست انسانوں میں سب سے زیادہ نعروف و مشہور اورنفس کے تزکیہ اور تربیت کے لئے سب سے زیادہ نفع مند ہے۔ اس لئے شریعت نے اس کی فضیلت اس کے اوقات کی تعیین و تحد ید اوراس کے شرائط وارکان اور آداب و نوافل اوراس کی رخصتوں کے بیان کا وہ اہتمام کیا ہے جو عبادات وطاعات کی کئی مجھی دوسری قشم کے لئے نہیں کیا اور انہی خصوصیات والمیاز ات کی وجہ سے نماز کو دین کاعظیم ترین شعار اور انتہازی نشان قرار دیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں ندکور ہے کہ کوہ طور پہاڑ پرسیدنا حضرت موکی علیہ السلام کی بہت می باتنی ہوئیں ۔ اول تو حضرت موکی علیہ السلام کونبوت کی خبر دی گئی کہ میں نے تم کونبوت کے باتنی ہوئیں ۔ اول تو حضرت موکی علیہ السلام کونبوت کی خبر دی گئی کہ میں نے تم کونبوت کے لئے منتخب کیا ہے۔ اب کان لگا کراس بات کوسنو جوئم پر دی کی جاتی ہے۔

إِنَّنِي آنَااللَّهُ لَآاِلهُ إِلَّآنَا فَاعْبُدُنِي وَآقِمِ الصَّلُوةَ لِلِكُوى

'' میں اللہ ہول' معبود ہول' میرے سواکوئی معبود نہیں''۔اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ جب میں ہی معبود حق ہول تو ابتم میری عبادت کرو۔اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ نماز کو میری یا دے واسطے قائم کرولیعنی نماز کی یا بندی کرو۔

اب ذراغور یجیج کرنماز کی کتنی برسی شان ہے کہ تو حید کے بعد باتی تمام عبادات سے پہلے خصوصی طور پر نماز کامستفل تھم فرمایا کہ نماز کی پوری پابندی کرو۔اورستی وغفلت ہر گزنہ ہو۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس دین نہیں ۔ یعنی نماز کووین سے و ونسبت ہے جیسے

سرکودھڑ ہے۔ کہ اگر سرنہ ہوتو دھڑ مردہ ہے۔ اسی طرح اگر نماز نہ ہوتو تم ما تی ل بے جان ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ کسی عبادت کے ترک کو حضور علیہ السلام نے کفر سے تعبیر نہیں کیا۔ بجز نماز کے کہ ارشا دفر مایا من قرک الصلوفة متعمداً فقد کفوجس نے ایک نماز بھی جان ہو جھ کر چھوڑ دی۔ وہ کا فر ہو گیا''۔ (یعنی کفر کے نزد کی پہنچ گیا کفر میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ بیدا ہو گیا) حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تع لی علیم اجمعین تو نماز کے ترک کو کفر کا ممل مجھا کرتے تھے (مکنوۃ منوہ ۵)

#### نماز چھوڑنے پرسزا

ایک حدیث میں تارک نماز کے بارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیالفاظ ہیں جن کا ترجمہ میہ ہے کہ جس نے ویدہ و دانستہ اور عمر انماز چھوڑ دی تو وہ جاری ملت سے خارج ہوگیا۔" (رواہ الطبر انی)

ان حدیثوں میں ترک نماز کو کفریا ملت سے خروج اس بناء پر فرمایا گیا ہے کہ نماز ایمان کی الیم بی نشانی اور اسلام کا ایسا خاص الخاص شعار ہے کہ اس کا چھوڑ وینا بظاہر اس بات کی علامت ہے کہ اس جنماز شخص کو انقد اور رسول سے اور اسلام سے تعلق نہیں رہا۔ اور اس نے اسے کو ملت اسمام میہ سے الگ کر لیا ہے۔

ان احادیث میں ترک نماز کو جو کفر کہا گیا ہے اس کا مطلب کا فرانہ کمل ہے۔اوراس گناہ کی انتہائی شدت اور خباشت طاہر کرنے کے لئے بیانداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔جس طرح کسی مصرغذایا دواکے لئے کہدویا جاتا ہے کہ یہ بالکل زہرہے۔

حضرت جابر رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ بندہ اور کفریکے درمیان نماز حچوڑ دیئے ہی کا فاصلہ ہے۔ (میج مسلم)

حدیث کا مطلب ہے کہ نماز وین اسلام کا ایسا شعار ہے اور حقیقت ایمان سے اس کا ایسا گہر اتعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دیئے کے بعد آ دمی گویا کفر کی سرحد میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے۔ بینی ہراسلام لانے والے ہے ہم نماز کا عہد لیتے ہیں 'جوامیان کی خاص نشانی اور اسلام کا شعار ہے۔ پس جوکوئی نماز جھوڑ وے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کے کا فراند طریقہ اختیار کرلیا۔ (رواہ احمد والترندی وائنسائی وابن ماہہ)

ام المونین حضرت ام سلم رضی القدعنها فرماتی جی که بوقت وصال جب حضور صلی القد علیه و سلم کی روح مبارک سینه برآئی تواس دقت آپ کا آخری کلمه بیتها که لوگونماز رک نه کرنا میلیه و سلم کی روح مباروس کی زندگی اور حرکت کا مرکز و محور سورج کا وجود ہے اور جسم کے تمام اعضاء کی حیات کا مرکز صرف قلب ہے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی جبت کا مرکز کعبة القد ہے جس طرح تمام اعتفادات میں اصلی مرکز توحید ہے۔ ٹھیک ای طرح تمام عبادات میں مرکز توحید ہے۔ ٹھیک ای طرح تمام عبادات میں مرکزی عمل نماز ہے۔ اس لئے اعمال میں نماز سب سے بہلے فرض ہوتی ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتی ہے۔ نماز کورجمت دوعالم صلی الله علیه وسلم نے عمادالدین کہا ہے کہ اگر نماز کا ستون قائم ہے تو دین کی عمارت قائم ہے۔ آگر میسا قط ہوگئی تو تمام دین کی عمارت گائم ہے۔ آگر میسا قط ہوگئی تو تمام دین کی عمارت گائم ہے۔ آگر میسا جدولت اسلام کی شوکت وعظمت کر جائے گی۔ اسلام کی نتوک و نو نداذان ہوتی اور نہ خطیب اور ائمہ مسا جدہوتے اور نہ بی محدول کے مینار مسلمانوں کی عظمت کے قصیدہ خوال نظر آتے۔

سورة فتح کے آخر میں حضرات صحابہ کی مدح وتعریف فرماتے ہوئے فدا تعالیٰ نے صاف فرمایے۔ مینیما ہم فی و جُوهِ ہم مِن اَفَرِ السُّجُوهِ ۔ صحابہ کے چہروں میں فاہر ہیں سجدوں کے نشان ۔ یعنی ان کے چہر نے ورانی ہیں۔ کثرت نماز کی وجہ ہے۔ یہاں ایک ہات غور کرنے کی ہے کہ صحابہ کے چہروں کے نورانی ہونے کا سبب نہ تو صحابیت کو بیان کیا گیا کہ صحابی کو ورانی ہیں اور نہیں ہجرت کو اور نہی قال کیا گیا کہ صحابی کو ورانی ہیں اور نہیں ہجرت کو اور نہی قال فی سیسیل اللہ یا کسی اور فضیلت کو بیان کیا گیا بمک صحابہ کے خلصانہ بجدہ کو اس کا نورانی منشاء قرار ویا گیا اور اس مخلصانہ سجدے کی وجہ سے ان کی بیش نی ہیں نور کا درواز و کھول دیا۔ آئ ہی جس کا جی جے ہے ان کی بیش نی ہیں نور کا درواز و کھول دیا۔ آئ ہی جس کا جی جے ہے اپ کی جین نی بیش نی ہیں نور کا درواز و کھول دیا۔ آئ ہی جس کا جی جے ہے اپ کی جین نی بیش نی ہیں نور کا درواز و کھول دیا۔ آئ ہی جس کا جی جے ہوگا ویسا ہی نور

چېره میں پیداموگالیعن جیسی دواموگی دیسا بی نور چېره میں پیداموگا۔

مدارتر فی نماز ہے ۔ جعزات صی بیگی تمام ترقی نماز ہی کی وجہ سے تھی۔ نماز ہی ان کی معیار عباوت تھی اور نماز ہی ان کی معیار خلافت تھی۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی کے لئے جس میں عباوت و خلافت کے دونوں منصب شامل ہیں حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا انتخاب لے کرفر مایا کہ وہ خیرالامت بعد الانبیاء ہیں تو انہیں اسے سامنے امام صلوق ہی بنایا تھا جو بالآخران کے خلیفہ ہونے کی دلیل ثابت ہوئی۔

نماز کی اہمیت کو اس واقعہ سے غور فر مائے:۔ کہ مقام کر بدا میں جب وقت کے شہیر' جگر کوشہ صطفیٰ نور دید اوقت جگر فاظمۃ الزہرا 'سیدنا حضرت امام سین شہیر کر بلا کے سینہ مبارک پرشمر فالم چڑھ بیٹھا تو آپ نے فر مایا کون ہے؟ بولا شمر فر مانے لگے کہ اے بد بخت اس وقت خطیب منبروں پر خدا اور رسول کی حمد و ثناء بیان کر دہ ہیں اور تو اس سینے پر چڑھا بیٹھا ہے جس کو میرے نا نا جان رسول التصلی القد علیہ و سلم بوسد دیا کرتے سے میں نے وقت پایا نماز کا اگر نہ اوا کروں میں نماز کو تو میرے ذمہ رہے گی۔ اٹھ کھڑا ہوکہ بین نماز اوا کروں ۔ چنا نچشمرا ٹھا اور آپ نے نماز کی نمیت با ندھی ۔ سیجے تو ارت نیس کھا ہو کہ شمر نے عین حالت نماز میں آپ کا سرمبارک تن سے جدا کیا۔

پڑھتے نہیں نماز مسلمان کیے ہو۔ اے مومنو نجات کی صورت نماز ہے رحمت حق سے دور ہو کیوں بے نمازیو سندوں پہ پروردگار کی رحمت نماز ہے ہوگی نمازیوں کو نہ تکلیف مرتے دم سنگی مرگ کے لئے شربت نماز ہے غرضیکہ نماز ایک الیمی پہندیدہ عبادت ہے جس سے کمی نمی کی شریعت خالی نہیں

غرضیکہ نماز ایک ایسی پہندیدہ عبادت ہے جس سے سی نبی کی شریعت خالی ہیں رہی ۔حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام رسولوں کی امت پر نماز فرض تھی۔ ہاں اس کی کیفیت اور تعینات میں البتہ تغیر ہوتا رہا ہے۔

امام ربانی حضرت مجددالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو و نیا میں نماز کا رحبۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو و نیا میں نماز کا رحبۃ خرت میں دیداراللی کے رحبہ کی طرح ہے۔ دنیا میں نہایت قرب خداوندی نماز میں ہے۔ اور آخرت میں نہایت قرب ویدار اللی کے وفت ہوگا اور جان لو کہ باتی تمام عبادات نماز کے لئے وسیلہ ہیں اور نماز اصلی مقصد ہے۔

نماز اسلام کارکن اعظم ہے۔ ہرمسلمان عاقل بالغ پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض
عین ہے۔ امیر ہو یا نقیر۔ سیح و ترکدرست ہو یا مریض مسافر ہو یا مقیم بیبال تک کہ دشن کے
مقابلہ میں جب الزائی کی آگ بھڑک رہی ہو۔ اس وقت بھی اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔
عورت جبکہ دردز و میں جتلا ہوجو ایک شخت مصیبت و تکلیف کا وقت ہے نماز کا چھوڑنا جائز
نہیں بلکہ اس کی ادائیگی میں در کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ اگر نے کا کوئی جز
نصف ہے کم اس کے خاص حصہ سے باہر آگیا ہو خون نکلا ہو یا نہیں اس وقت بھی اس کونماز
پڑھنے کا تھم ہے۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ یہ بینا کا فرے نماز کی فرضیت کا
شہوت قرآن مجیداورا جادیث نبویہ اوراجماع است سے ثابت ہے۔

#### نماز کی روح اورصورت

جاننا جاہئے کہ جاندار مخلوق کی طرح حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت اور ایک روح مرحمت فزمائی ہے۔ چنانچے نماز کی روح تو نیت اور قلب ہے اور قیام وقعود نماز کا بدن ہے۔ رکوع و مجدہ نماز کاسر اور ہاتھ یاؤں ہیں۔اور جس قدراذ کاروتسبیجات نماز میں ہیں وہ نماز کے

آ تکھ کان وغیرہ ہیں۔اذ کاروتسبیجات کے معنی کو سمجھنا گویا آ نکھ کی بیٹائی اور کانوں کی قوت ساعت وغیرہ ہے۔ نماز کے تمام ارکان کواطمینان اورخشوع وخضوع کے ساتھ اوا کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کاسٹرول اور رنگ وروغن کا درست ہونا ہے۔الغرض اس طرح پرنماز کے اجزا ادرار کان کو بخضور قلب بورا کرنے سے نماز کی ایک حسین وجمیل اور بیاری صورت ببیدا ہو جاتی ہے۔ تمازیس جوتقرب نمازی کوحق تعالیٰ ہے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال الیں سمجھوجیے کوئی خدمت گاراپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز بدینۃ پیش کرےاوراس وفت اس کو بادشاہ سے تُقرب حاصل ہو۔ پس اگرتمہاری نماز میں ضوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بے جان کنیز بادشاہ کی نذر کررے ہواور ظاہر ہے کہ بیدایک الی گتاخی و بے باکی ہے کہ ایسا كتاخ فخص الرقل كردياجائة عجب نبيل - اكرنماز مين ركوع وسجده نبيل بياتو كويالنكرى لولی اورایا بھے لونڈی نذر کرتے ہواورا گر ذکر وہنچ نماز میں نہیں ہےتو گو یالونڈی کے آ نکھکان نہیں۔اگرسب پچھموجودہے گرذ کرونیج کے معنی نہیں سمجھاور ندول متوجہ ہوا تو ایسا ہے جیسے كنيز كے اعضاء تو سب موجود ہيں ليكن ان ميں حس وحركت بالكل نہيں \_ يعنی حلقہ چپثم موجود ہے گر بینائی نبیں ہے۔ کان موجود ہیں گربہری ہے کہ سنائی نہیں دیتا ہاتھ یاؤں ہیں مگرشل اور بے حس ہیں۔ابتم خود تمجھ سکتے ہو کہ اندھی مبہری کنیزشاہی نذرانہ میں قبول ہوسکتی ہے یا نہیں؟ شاید تمہیں بیشبہ ہو کہ جب نماز کے فرض اور واجب اوا کر ویئے جاتے ہیں تو علماء شریعت اس نماز کے میچے ہونے کا فتو کی دے دیتے ہیں۔خواہ معنی سمچھے ہوں یا نہ سمچھے ہول۔ ادر جب نماز صحیح ہوگئی تو جومقصود تھاوہ حاصل ہوگیا۔اس ہےمعلوم ہوا کہ عنیٰ کاسمجھنا نماز میں ضروری نہیں ہے۔لہذا سمجھ لو کہ علاء کی مثال طبیب کی س ہے۔ پس اگر کوئی لونڈی ایا ہے اور کیسی ہی عیب دار کیوں نہ ہوا گراس میں روح موجود ہےتو طبیب اس کود کچھ کرضرور یہی کیے گا کہ بیزندہ ہے مردہ نبیں ہے۔ای طرح نماز کی روح اور اعضائے رئیسہ کے موجود ہونے سے علی وفتوی دیں گے کہ نماز سیجے ہے اور فاسد نہیں ہے۔ پس ایس صورت میں طبیب اور عالم نے اپنے اپنے منصب کے موفق جو پچھ کہا وہ سیج کہا ہے۔ مگر نماز تو شاہی نذرانہ اور سلطانی تقرب حاصل ہونے کی حالت ہے اورا تناتم خود سمجھ سکتے ہو کہ عیب دار کنیزا گر چہزندہ ہے مگر سلطانی نذرانہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ ایسی کنیز کا تحفہ پیش کرنا گستاخی اور شاہی عمّاب كاموجب ہے۔اس طرح ہے اگر ناتص نماز كے ذريعہ ہے اللّٰد كا تقرب جا ہوگے تو کی جھے جب نہیں کہ بھٹے برانے کپڑے کی طرح لوثا دی جائے اور منہ پر کھینک ماری جائے۔ الغرض نماز سے مقصود چونکہ حق تعالی کی تعظیم ہے لہذا نماز کے سنن ومستحبات و" داب میں جس قدر بھی کمی ہوگی اس قدراحتر ام تعظیم میں کوتا ہی تجھی جائے گے۔نماز کی روح کا زیادہ خيال ركھوليعنى نماز ميں شروع سے اخير تك اخلاص اور حضور قلب بعنی دل كامتوجه ہونا قائم ركھو جوالفاظ زبان سے کہتے ہو یا جو کام اعضاء سے کرتے ہوان کا اثر دل میں بھی پیدا کرو۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جانا جا ہے اور جب زبان الله اکبر کے تو ول میں بھی مہی ہوکہ بیشک القدسے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب الحمد پڑھونو قلب بھی اللہ کی نعمتوں کے شکر میہ سے لبریز ہو۔اور جس وفت زبان سے ایاک نعبدوايا كسنتعين نكلے تو دل بھى اپنے ذليل وضعيف اورمخاج ہونے كا اقر اركر بے يعني قلب میں بھی مہی ہوکہ بےشک بجز خدا کے کسی چیز کا نہ مجھےاختیار ہے نہ کسی دوسرے کو غرض تمام اذ کاروتسبیجات اور جملدار کان و حالات میں ظاہر و باطن یکسال اور ایک دوسرے کے موافق ہونا جا ہے۔بس مجھلو کہ نامہ اعمال میں نماز وہی کھی جاتی ہے جوسوج سمجھ کر پریھی گئی ہو۔ پس جتنا حصہ بغیر منجھے اوا ہو گا وہ درج نہ ہوگا۔ ہاں بیضر ور ہے کہ شروع شروع میں پوری طرح حضور قلب رکھنے میں تم کو بہت دشواری معلوم ہو گی کیکن اگر عادت ڈالو گے تو رفتہ رفتہ ضرور عا دت ہوجائے گی۔اس لئے اس کی طرف توجہ کرواوراس توجہ کو آ ہستہ آ ہستہ بڑھاؤ۔مثلاً اگر شهبیں ج<u>ا</u> رفرض پڑھنے ہوں تو دیجھو کہاس میں حضور قلب کس قندر حاصل ہوا؟ فرض کرو کہ ساری نماز میں دورکعت کے برابرتو دل کوتوجہ رہی اور دورکعت کے برابرغفلت رہی تو ان دو رکعتوں کونماز میں شار ہی نہ کرواوراتی نفلیں پڑھوجن میں دورکعت کے برابرحضور قلب حاضر ہو جائے غرض جتنی غفلت زیادہ ہواسی قدرنفلوں میں زیادتی کرو۔ حتیٰ کہا گر دس نفلوں میں جا رفرض رکعتوں کا حضور قلب پورا ہو جائے تو امید کرو کہن تع کی شانہ اینے نصل و کرم ہے فرائض کا نقصات ان نفلوں ہے بورا فر مادے گا۔اوراس کمی کا تد ارک نوافل ہے منظور فر مائے

گا۔ نیز یہ بھی جان لیجے کہ نمازی کے کپڑوں کی مثال ایس ہے جیسے کسی پھل کے اوپر کا چھلکا۔
اور بدن کی مثال ایس ہے جیسے اندر کا چھلکا۔ اور قلب کی مثال ایس ہے جیسے اندر کی گری اور
مغز پس ظاہر ہے کہ مقصود مغز ہوا کرتا ہے۔ اس طرح اس ظاہری پاکی ہے بھی قلب کا پاک
ہونا اور نورانی بنا نامقصود ہے۔ شایدتم کو یہ شبہ ہو کہ کپڑے کے دھونے ہے قلب کس طرح
پاک ہوسکتا ہے۔ لہذا سجھ اوکہ حق تعالی نے ظاہر اور باطن میں ایک ایسا خاص تعلق رکھا ہے
جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طبارت تک ضرور پہنچا ہے۔ چنا نچہ تجربہ کر لوک
جسبتم وضوکر کے کھڑے ہوتے ہوتو اپنے قلب میں ایس صفائی اور انشراح پاتے ہوجو وضو
جب ہم خصور کے کھڑے ہوتے ہوتو اپنے قلب میں ایس صفائی اور انشراح پاتے ہوجو وضو

# نمازمومنين كيمعراج

معراج میں حضور سلی الله علیہ وسلم کو جو برکات اور روحانی سرباندیاں عطا ہو کیں ان کا کلام خلاصہ تین چزیں ہیں۔ (۱) مشاہدہ ق (۲) قرب ق (۳) الله تعالیٰ ہے راز و نیاز کا کلام کرنا۔ مومن کو نماز میں مینوں چزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ مشاہدہ ق کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ بحالت قیام بندہ کی نظر الله پاک کے چبرے پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ چبرہ اس کی شان کے مناسب ہے۔ (۲) قرب ت یوں حاصل ہوتا ہے کہ بحدہ میں قرب کی انتہاء ہو جاتی ہے۔ (۳) باتی رہا کلام کرنا یہ تو نمازی کو ہر دکعت میں میسر ہوتا ہے کہ وکلہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہوائی کے اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد کے کہاں کے ہر جلے کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہاتھ شرف ہمکلا می حاصل کرنے کے لئے ہو کو گئیسی کہیں کوششیں کرتے ہیں۔ جب گور نر یا بادشاہ سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور خود ہی اندازہ کر لو کہ رب العالمین انظم الحا کمین سے لوگ کیسی کسی کو ششیں کرتے ہیں۔ جب گور نر یا بادشاہ سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب خود ہی اندازہ کر لو کہ رب العالمین انظم الحا کمین سے اگر شرف ہمکلا می موسل ہوگی چونکہ اگر شرف ہمکلا می ہو جائے تو کس قدر مرسرت اور فرحت اور طمانیت قلب حاصل ہوگی چونکہ یہ بہت عظیم الشان مقصد ہاں کے لئے اہتمام بھی اس کے مناسب کیا گیا کہ سب سے بیہ ہمتا می الشان مقصد ہاں کے لئے اہتمام بھی اس کے مناسب کیا گیا کہ سب سے بی ہہت عظیم الشان مقصد ہاں کے لئے اہتمام بھی اس کے مناسب کیا گیا کہ سب سے بیہ ہمتا میں ہو بھی ہونکہ کے اس کے مناسب کیا گیا کہ سب سے بیہ ہمتا میں ہو باتے کو کہ کو کہ مناسب کیا گیا کہ سب سے بیہ سے عظیم الشان مقصد ہاں کے لئے اہتمام بھی اس کے مناسب کیا گیا کہ سب سے بی ہو بات کے کہ تا ہم ہو باتے کہ کہ کا جو اس کے لئے اہتمام بھی اس کے مناسب کیا گیا کہ سب سے بیا ہم ہم کیا ہم کا جو اس کے لئے اہتمام بھی اس کے مناسب کیا گیا کہ سب سے بیا ہم کی اس کے مناسب کیا گیا کہ سب سے بیا ہم کو کیا گیا کہ سب سے بیا ہم کی اس کے مناسب کیا گیا کہ سب سب کو کو کہ کو کہ در سب کی سب کی کیا کہ کیا کہ کو کی کی کی کو کی کیا کہ کیا گیا کہ کو کی کیا کہ کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی

پہلے یاک وصاف جگداس کے لئے منتخب کی گئی جس کومسجد کہتے ہیں پھرایک منادی مقرر کیا گیا۔ جووفت مقررہ پراللہ کے بندوں کواس کی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ جب پاک وصاف باوضو ہوکرسب جمع ہو جائیں تو ایک فخص جوسب سے زیادہ خداترس اورخدارسیدہ ہوآ کے بڑھے اور سب لوگوں کو غلاموں کی طرح سیدھی صف میں کھڑا کر کے ان کی رہبری اور رہنمائی کرے۔ پھر ہرخض دنیاوی خیالات دل سے نکال کر آئینہ دل کو خالق کون و مکان کے سامنے رکھے تا کہ براہ راست تجلیات الہیدول بیں جلوائین ہوں۔خدا کی عظمت و بزرگی کا اقرار کرتے ہوئے دونوں جہان ہے دست بردار ہو کر دست بستہ اپنے مالک حقیق کے سامنے کھڑا ہوجائے اس کی حمد و ثناء کرے۔اس کی خدائی اور ربویبیت کا اعتراف اور اپنی بندگی اور بے جارگی کا اقر ار کرے۔ اوراس سید ھے رائے پر چلنے کی دعا کرے جو ہروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فر مایا ہے۔ان راستوں سے پناہ مائلے جو کمراہوں اور نا فرمانوں نے نکالے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے قانون کو دل ہے قبول کرے۔اور جس قدر ہو سکے زبان سے اس کی تلاوت کرے۔اوراس کی عظمت و کبریائی اوراعلیٰ صفات کمال کو پیش نظر رکھے اس کے سامنے سر جھکائے گویا اس کے قانون کو قبول کر لیا اور اطاعت و فرمانبرداری کاعبد کرلیا۔ سرجھکا کرخدا کی عظمت وجلال کا بار بارا قرارکرے پھرخدا کاشکر کرتا ہوا کہاس نے بندہ کی حمدوثنا م کوقبول کرلیا۔ سیدھا کھڑا ہوجائے اوراس نعت عظمیٰ کے شکر بید بیں اللہ کی بزرگی اور بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے سرکواس کے سامنے زبین پر رکھ دے۔اس کی علو ذات بزرگی اور بڑائی اورشہنشا ہیت کا بار بارا قرار کرے اور وو بارہ سرکو زمین برر کادے کہ بیمر بنایا ای لئے ہے کہ اس کومعبود کے سامنے جھکایا جائے اور کسی ووسرے کو مجدہ نہ کیا جائے ای طرح اول ہے آخر تک چند بار کرے تا کہ دل و د ماغ مالک کی عظمت و ہیبت وجلال ہے لبریز ہو جا کیں ادرا بی غلامی و بندگی کا سکہ دل و د ماغ پر جم جائے۔ یہ ہے نماز کی حقیقت ٰاس طریقہ سے جو محض نماز پڑھنے کا یابند ہو جاتا ہے وہ یا کیزہ اخلاق اوراجھی عادات ہے آ راستہ ہوجاتا ہے اور بری وگندی باتوں اور حرکتوں سے خود بخو د بیخے لگتا ہے۔ بشرطیکہ نماز حضور قلب اورغور وفکر کے ساتھ اداکی جائے کو یا ہم خدا کے دربار میں حاضراوراس کے سامنے ہیں۔وہ ہم کود کچھ رہے ہیں اور ہماری معروضات کوس رہے ہیں۔ پس جو پچے زبان سے کہیں اس کو بچھتے بھی رہیں اور ول سے اس کا اقرار کرتے رہیں۔ جس قدراس میں کی ہوگی۔ گرقاعدہ میں۔ جس قدراس میں کی ہوگی۔ گرقاعدہ میں۔ جس کہ ہرکام ابتداء میں ناقص ہی ہوتا ہے ہرابر کرتے رہنے اوراس میں گےرہے ہی سے درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔ بشرطیکہ بھیل یعنی کمل کرنے کا ارادہ بھی کیا جائے۔ اونی پر قناعت نہ کی جائے۔ افسوس میہ ہے کہ بہت سے مسلمان تو نماز پڑھتے ہی نہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ سیکیل اور ترقی کی کوشش نہیں کرتے۔ و ما علینا الا البلاغ

## نمازا یک نور ہے

رسول الله صلى القدعلية وسلم نے نماز کے بارہ بیل فرمایا ہے کہ 'وہ نور ہے' سواس دنیا بیل المان کی اس خصوصیت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے قلب بیل ایک نور بیدا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے فورمحسوں کرتے ہیں جن کی نمازیں حقیقی نمازیں ہیں۔ پھرای نور کا ایک اثر بیہ ہوتا ہے کہ آ دمی فواحش و منکر ات سے پچتا ہوا چلنا ہے۔ اس کو قر آن جمید میں فرمایا گیا ہے۔ ان المصلوة تنہیٰ عن الفہ خشآ ۽ وَ المُمنكو ''بلاشبه نماز میں بیہ خاصیت ہے کہ وہ آ دئی کو فواحش و منکر ات سے روکتی ہے۔ آ خرت کی منزلوں میں نماز کی اس فورانیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہاں کی اند حیر ہوں میں نماز روشی اور اجالاین کر نمازی کے ساتھ ہوگی۔ قر آن مجید میں ارشاد ہے نُورُ مُنہ یکسمنی بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ وَ بِاَیْمَانِهِمُ اللہ کے ساتھ ہوگی۔ قر آن مجید میں ارشاد ہے نُورُ مُنہ یکسمنی بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ وَ بِاَیْمَانِهِمُ اللہ کے ساتھ ہوگی۔ قر آن مجید میں ارشاد ہے نُورُ مُنہ یکسمنی بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ وَ بِاَیْمَانِهِمُ اللہ کے ساتھ ہوگی۔ قر آن مجید میں ارشاد ہے نُورُ مُنہ یکسمنی بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ وَ بِاَیْمَانِهِمُ اللہ کے ساتھ ہوگی۔ قر آن مجید میں ارشاد ہے نُورُ مُن جانب ان کے انکمان کا نور دوڑتا ہوگا۔

#### اركان نماز برعجيب ثواب

نمازی ابتداءاللہ کبراورانتہا السلام سیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتی ہے بینی اول میں بھی اللہ ہی کالفظ ہواور آخر میں بھی بیاس لئے ہے کے نمازی کو معلوم ہوجائے کہ نماز میں اول سے آخر تک وہ اللہ ی کے ساتھ ہے ترفی شریف میں ابوا مامیٹ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تک بندہ اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے۔ اس پر نیکی اس طرح بھیری جاتی ہے جیسے دلیمن پر پھول۔ برابر کو سے یہ بھی سنا ہے کہ ظہری پہلی چا رسنت کا ثو اب تہجدی نماز کے برابر

ہے۔ بھیراوٹی میں شرکت کا تواب ایک ہزار اونٹ قربانی کرنے کے برابر ہے۔ رکوع میں کہ تبیع کا تواب انسان کے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے کے برابر ہے۔ رکوع میں جانے سے جوگناہ اس پر لا دے گئے تھے وہ گرجاتے ہیں۔ سجدے میں تقرب النی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور سجدے میں ایک تبیع کا تواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جوشی الحمد شریف کے بعدش مل ہوا وہ ایسا ہے جیسے مال غنیمت میں تو شامل ہو گیا گرجہا دمیں شامل شہوسکا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### نمازمیں ہرلفظ پریے حدثواب

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس وقت بندونماز کے لئے تیار ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو جیسا مال کے شکم سے بے گناہ پیدا ہوا تھا اس کے شل اپنے تمام گنہول سے پاک ہوجاتا ہے۔ جس وقت اعو فر باللہ من المشیطان الوجیم کہتا ہے تو اس کے بدن کے ہرایک بال کی گنتی کے برابر نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ جس وقت سورة ن تحد پڑھتا ہے گویا جج اور عمرہ کا تو اب حاصل کرتا ہے۔ جس وقت سبحان رہی العظیم کہتا ہے تو جو کتا ہیں خدا کے ہاں سے نازل ہوئی ہیں گویا سب پڑھتا ہے۔ جس وقت سمع الله مین حمدہ کہتا ہے تن تعالی رحمت کی نظر سے اس کی طرف و کھتا ہے۔ جس وقت سمع اللہ ہوئی جیس گویا سب پڑھتا ہے۔ جس وقت سمع اللہ ہمن حمدہ کہتا ہے تن تعالی رحمت کی نظر سے اس کی طرف و کھتا ہے۔ جس وقت سعو اللہ ہمنا ہے تو انسان و جنات کی گنتی کے موافق نیکیاں خدا تعالیٰ بخشا ہے۔ جس وقت التحیات اللہ پڑھتا و جنت کے تمام صبر کرنے والوں کا ٹواب واجر پاتا ہے۔ جس وقت سلام چھیرتا ہے تو جنت کے تمام درواز سے تا ہے گام صبر کرنے والوں کا ٹواب واجر پاتا ہے۔ جس وقت سلام چھیرتا ہے تو جنت کے تمام درواز سے تا ہے گام صبر کرنے والوں کا ٹواب واجر پاتا ہے۔ جس وقت سلام چھیرتا ہے تو جنت کے تمام درواز سے تا ہے گام صبر کرنے والوں کا ٹواب واجر پاتا ہے۔ جس وقت سلام چھیرتا ہے تو جنت کے تمام درواز سے تا ہے گام مبر کرنے والوں کا ٹواب واجر پاتا ہے۔ جس وقت سلام چھیرتا ہے تو جنت کے تمام درواز سے تا ہے گام مبر کرنے والوں کا ٹواب واجر پاتا ہے۔ جس وقت سلام گھیرتا ہے تو جنت کے تمام درواز سے تا ہے گام مبر کرنے والوں کا ٹواب واجر پاتا ہے۔ جس وقت سلام گھیرتا ہے تو جنت کے تمام درواز سے تا ہے گام مبر کرنے والوں کا ٹواب واجر پاتا ہے۔ جس دولت سلام گھیرتا ہے تو جنت کے تمام درواز سے تا ہے گھیرتا ہے تو جنت کے تمام درواز سے تا ہوں کے لیکھی ہوں تا ہوں کہتا ہے تا ہوں کے تا ہوں کے سے تا ہوں کے تا ہوں کے تا ہوں کے تا ہوں کے تا ہوں کی تا ہوں کے تا ہوں کے تا ہوں کی تا ہوں کے تا ہوں کی تا ہوں کو تا ہوں کی تا ہوں کے تا ہوں کے تا ہوں کی تا ہوں کے ت

#### نماز بروعده مغفرت

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علیہ وسلم نے بیائج نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں جس نے ان کے لئے اچھی طرح وضو کیا اور فھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع وجود بھی جیسے کرنے ہے مہیں ویسے ہی کئے اور خشوع ک

مغت کے ساتھ ان کوا دا کیا تو ایسے مخص کے سے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیگا۔ او جس نے ایب نہیں کیا اور نماز کے بارہ میں اس نے کوتا ہی کی تو اس کے لئے القد تعالیٰ کا کوئی وعد نہیں ہے جا ہے گا تو اس کو بخش دے گا اور جا ہے گا تو سز ادے گا۔ (سنداحم سنن ابی داؤد) تشریح:مطلب بیہ ہے کہ جوصاحب ایمان بندہ اہتمام ادرفکر کے ساتھ نمازاجھی طرح ادا کرے گا تو اولاً وہ خود ہی گنا ہول ہے پر ہیز کرنے والا ہو گااورا گرشیطان بانفس کے فریب ہے بھی اس سے گناہ سرز دہول کے تو نماز کی برکت ہے اس کوتو بدواستغفار کی تو فیق ملتی رہے گی۔جبیبا کہ عام تجربہاورمشاہرہ بھی ہے۔اس سب کےعلاوہ نمازاس کے لئے کفارہ سیرکات مجی بنتی رہے گی۔اور پھرنماز بجائے خود گناہوں کے بیل کچیل کوصاف کرنے والی اور بندہ کو الله تعالیٰ کی خاص رحمت وعنایت کامستحق بنانے والی وہ عباوت ہے جوفرشتوں کے لئے بھی باعث رشك ہاس كئے جو بندے نماز كے شرائط وآ داب كا يوراا بہتمام كرتے ہوئے خشوع وخضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے عادی ہول سے۔ان کی مغفرت بالکل بھینی ہے اور جو لوگ دعوی اسلام کے باوجود نماز کے بارہ میں کوتا بی کریں گے ان کے حالات کے مطابق الله تعالى جوفيعله جابے كاكرے كار جا ہے ان كومزادے يا الى رحمت سے معاف فرماد سے اور بخش دے۔بہر حال وہ بخت خطرے میں ہیں اور ان کی مغفرت کی کوئی گارنی نہیں۔

یہ بات یا در کھیے کہ نماز سابقہ گنا ہوں کی گندگی کو دھوڈ التی ہے مگراس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ دوہ آدی کبیرہ گنا ہوں ہے آلودہ نہ ہو کیونکہ کبیرہ گنا ہوں کی نجاست اتنی غلیظ ہوتی ہے اور اس کے ناپاک اثر ات اتنے گہرے ہوتے ہیں جن کا از الہ صرف تو بہ ہی سے ہوستا ہے ہاں اللہ تعالیٰ جا ہے تو ہو نہی معاف فرمادے اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والانہیں۔

#### نماز جامع عبادت ہے

نمازی مثال مرکب نسخه کی ہے جس میں تمام اجزائے مفیدہ کو جمع کر دیا گیا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ ایساخمیرہ یا مجون مفرد دواسے زیادہ مفید ہوتا ہے پس اس طرح اسلام میں جتنے اعمال مفردہ تھے نماز میں ان سب کو جمع کر کے ایک مرکب بنا دیا ہے کو یا کہ تمام اقوام عالم اور اسلام کی بھی جس قدر عبادت اور اطاعات ہیں نماز ان سب کا ایک جامع مرقع ہے۔ لین ان سب عبادات کوایک نمرز کے اندرجع کردیا گیا ہے۔

روزہ کو دیکھوتو نماز میں موجود ہے کیونکہ روزہ کی حقیقت نیت صادق کے ساتھ کھانے ہے اور عورتوں کے انتفاع ہے بچنا ہے۔ سونماز کا روزہ رمضان کے روزہ ہے بھی زیادہ اکمل ہے۔ کیونکہ رمضان کے روزے میں تو تین چیزیں ہی ممنوع ہیں لیکن نماز میں ان تین کے علاوہ سلام' کلام' عورتوں کو چھونا' ہنسنا بولنا' اور چلنا پھر نا سب با تیں ممنوع ہیں۔ حتیٰ کہ دعا بھی وہ درست ہے جومشا بہ کلام ناس کے نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نماز کے اندرروزہ کی شان رمضان کے روزہ ہے بھی علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے۔ کوالوتو وہ بھی نماز میں موجود ہے۔ کیونکہ جج کی حقیقت ہے تعظیم اور تعلق بالبیت سونماز میں وہ موجود ہے نماز میں موجود ہے۔ کیونکہ جج کی حقیقت ہے تعظیم اور تعلق بالبیت سونماز میں وہ موجود ہے نماز میں ہو تعظیم بیت الند کا بیمقام ہے کہ استقبال قبلہ شرط صحت صلوۃ ہے کہ اس کے بغیر نماز بی ہیں ہو تعظیم بیت الند کے سامنے دفع یہ بین کر کے گروش طواف شروع کرتے ہیں بس ای طرح نماز میں سمت بیت الند کے سامنے کھڑے یہ بین کرتے ہیں۔

پھر جس طرح حرم محترم میں شیطان کے آٹار کوئٹریزوں سے سنگسار کیا جاتا ہے۔
ای طرح نماز میں اولا بی اعوذ پڑھ کراس کے فتنوں سے بناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر جس طرح جم میں طواف و داع کر کے رخصت چابی جاتی ہے ای طرح نماز میں سلام و داع کر کے دخصت ہوا جاتا ہے غرضیکہ جج کی پوری حقیقت بجنسہ نماز میں موجود ہے۔ پس جو نماز پڑھے گاا ہے برکات جج بھی میسر ہوں گے۔

اعتکاف کی روح وحقیقت گناہوں سے رکنا ہے اور بین کمل شکل کے ساتھ موجود ہے کیونکہ
اعتکاف کی روح وحقیقت گناہوں سے رکنا ہے اور بینماز کے اندر موجود ہے چنانچہ
نمازی نماز کے اندر تمام گناہوں سے رکتا ہے۔ بھلا نماز میں کون گناہ کرسکتا ہے۔
اعتکاف میں ضرورت بشریہ پورا کر لینے سوجانے لیٹ رہنے اور کھانے پینے کی تو
اجازت ہے لیکن نماز میں بیسب امور ممنوع اور مفسد صلوق ہیں۔

ز کو ق۔ای طرح ز کو ق بھی اپی حقیقت کے ساتھ نماز میں موجود ہے کیونکہ ز کو ق ک حقیقت انفی فی سبیل انتداور تزکیفس ہے بیٹی محبت دنیا سے قلب کو پاک کرنا تا کہ محبت حقیقت انفی فی سبیل انتداور تزکیفس ہے بیٹی محبت دنیا سے پاک کرلیا جاتا ہے نماز میں ابتداء ہی سے دفع یدین کر کے گویا بندہ ساری و نیا کی نسبت کانوں پر ہاتھ دھرتا ہے کہ میں سب سے بیزار ہوں اور صرف الندکی طرف آتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہی تزکیفس کی روح ہے۔ پھر نماز کے لئے فی سبیل الندمصارف تھوڑ ہے بہت مثل کپڑا 'پینی جگہ لوٹا اور چٹائی وغیرہ لازم جس کی پھر متعدار ہر نمازی پر بقدر حصد لازم نگلتی ہے ظاہر ہے کہ نماز نئے تو پڑھو گے نہیں۔ کپڑا تو پہنو گے ہی اور اس پرخرج بھی ہوگا۔ خصوصا اس کے نماز نئے تو پڑھو گے نہیں۔ کپڑا تو پہنو گے ہی اور اس پرخرج بھی ہوگا۔ خصوصا اس زمانہ میں جبکہ کپڑے کرنا بھی ہوگا اور میں وجود ہے۔

اب بتائے کوئی عبادت رہ گئی جونماز میں موجودنہیں۔ ٹاید کوئی کہنے گئے کہ نماز میں آب بتائے کوئی کہنے گئے کہ نماز میں قربانی نہیں توسمجھ لیجئے کہ قربانی کی حقیقت باطنی ہے۔ لیعنی اپنے کو فٹا کر دینا۔ اور اپنی خواہشات کومٹا دینا سووہ نماز میں ایسی ہے کہ اپنے نفس سے پوچھو کہ تیو دے اندرمقید ہوکر اپنی تمام خواہشات کوچھوڑ نا پڑتا ہے۔

جہاد۔ای طرح جہاد بھی نماز کے اندر موجود ہے۔ جیسے نماز کے لئے تواعد ہیں تھیک ای
اصول پر جہاد کی صفوف کے بھی عسکری تواعد رکھے گئے ہیں کہ بجاہدین کی صفیں ایک سیدھ
میں دہیں۔ساری فوج ایک دیوار نظر آئے۔سب کا ایک فعل ہو۔ یکبار گی سب کا حملہ ہو۔
جیسے نماز میں امام کی آ واز پر رکوع و بجود کی طرف انقالات ہوتے ہیں جو شیطان پر سب سے
زیادہ بھاری وشاق ہوتے ہیں اوروہ خائب و خاسر ہوکر بھا گتا ہے۔ٹھیک ای اصول پر جہاد
میں بھی امام وامیر وسید سالار کے اشاروں پر فوجی نقل وحرکت اور اقد ام ورجوع ہوتا ہے
جس سے دشمن کے چھے جھوٹے ہیں۔ پھر جیسے نماز کا نعرہ تکبیر ہے ایسے ہی جہاد ہیں بھی نعرہ
تکبیر ہی شعار بنایا گیا ہے۔ جس طرح نماز کی تکبیر اور اذان سے شیاطین بھا گئے ہیں ایسے
تک جہاد ہیں نعرہ تھی ہیں ہے۔ جس طرح نماز کی تکبیر اور اذان سے شیاطین بھا گئے ہیں ایسے
تک جہاد ہیں نعرہ تکبیر سے کفار کے ول لرزتے ہیں۔ پھر جیسے نمازیوں کی صف آ رائی کے

وقت حق تعالیٰ کوخوشی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح اپ عیش و آرام کوچھوڑ کر میرے گھر کی طرف دوڑے آرہے ہیں اور میرے دشمن شیطان کو مار ہھگانے کے لئے آمادہ ہیں۔ ٹھیک اس طرح مجاہدین کی صف بندی کے وقت بھی حق تعالیٰ کوخوشی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے بندے میری راہ میں جان وینے کے لئے کس طرح ہوائے چلے آرہے ہیں۔ پھر جس طرح نماز کی جماعت بطور اجتماع گھروں میں نہیں رکھی گئی اس کے لئے مخصوص مکانات یعنی مساجد ہیں ٹھیک اس طرح جہاد بھی گھرکے کونوں میں نہیں ہوتا بلک اس کے لئے مخصوص مکانات یعنی مساجد ہیں ٹھیک اس طرح جہاد بھی گھرکے کونوں میں نہیں ہوتا بلک اس کے لئے محمی مخصوص میدان ہوتے ہیں۔ جس طرح نمازی جب وہ کھڑ اموتا ہے یا سجدہ میں جاتا ہے تو وہ گئی ہونوں پر ملائکہ گنا ہوں کو لا دویتے ہیں اور جب وہ کھڑ اموتا ہے یا سجدہ میں جاتا ہے تو وہ گئی ہونوں طرف سے خشک ہوں کی طرح گرتے اور بکھرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بندہ یاک صاف ہوجا تا ہے۔ ٹھیک ای طرح جہاد کے بارہ میں فرمایا۔

السیف محاء للذنوب: \_ یعن تلوارسارے گناہوں کوختم کرنے والی ہے جس ہے ایک گناہ جھڑ جاتا ہے اورخون کے ایک ایک قطرے کے ساتھ آ دمی کانفس دھل کرصاف سھرا اور چکدار ہوجاتا ہے۔ جب آغاز صلوٰ قابیں شاء کے بعد قراَ آقراَ آن کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے اعوز پڑھی جاتی ہے گویا کہ اپنے دخمن یعنی شیطان کے مقابلہ کے لئے تعوذ کا ہتھیا رسنجال لیا جاتا ہے۔ نماز نے ہمیں یہ بھی بتاویا کہ دخمن کی اپنی چھاؤنی بھی ہوتی ہے جسے شیطان کے مخصوص اوقات سورج فیلئے وقت سورج غروب ہوتے وقت عین دو پہر کا وقت ان میں مخصوص اوقات سورج فیلئے وقت موسی خروب ہوتے وقت عین دو پہر کا وقت ان میں مہیں تکم دیا گیا ہے کہ تین وقت جوشیطان کی چھاؤنی ہے ان میں خودنہ تھسو کیونکہ تہمیں اس کی اندرونی طاقت کا علم نہیں بلکہ دخمن کی حملہ آوری سے پہلے ہی مدافعت کا بند و است رکھو جسے از ان کا اصول ہے نماز نے یہ بھی آگاہ کردیا کہ دشمن تہمارے مورچوں میں شکاف بھی ذال دے گا جسے شیطان صفول کے بچے میں گھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں تھم دیا گیا کہ خوب گھ کرصف بندی کرو۔ یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ دیشمن شیطان پرا پیگنڈہ اکر کے تمہارے خوب گھ کرصف بندی کرو۔ یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ دیشمن شیطان پرا پیگنڈہ اور کے تمہارے خیال ت بھی تبدیل کرے گا جسے شیطان و سوسہ اندازی کرتا ہے۔ سوذ کر اللہ سے بیدار دہو۔ خیال ت بھی تبدیل کرے گا جسے شیطان و سوسہ اندازی کرتا ہے۔ سوذ کر اللہ سے بیدار دہو۔ خیال کہ سیدھار کھنے میں قائدہ سے بھی نماز نے آگاہ کردیا کہ دیشمن تم پرخواب آور

حمیس بھی سینے گا جیسے شیطان کا صفول کے درمیانی فاصلوں میں تمس کر خفلت آ ورشیشیال سنگھا تا ہے تو نمازنے علاج بھی بتلا دیا کہ درمیانی خلل ہی مت جھوڑ و کہاہے آنے اورشیشی سؤنگھانے کی نوبت آئے اور بیجی سمجھا دیا کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو ادھر دھیان ہی مت کرو۔صرف خداہے پناہ مانگو۔ جب نہ مانے تو پھرتعوذ کے ساتھداہے دھتکار دو۔ کو یا ابتداء عدم تشد داور پھر تشد داور کھلی جنگ ہے۔ آپ ہی بتا ہے کہ کیا جہا دہیں اس اصول کے سوا اور کوئی دوسراطریق کار ہوسکتا ہے کہ اگر کفار تعدی برآ ،دہ ہوں تو پہلے امن قائم کرنے کی سعی كرومكر جب حملة ورى كى تفان بى ليس تو چرجم كران كامقابله كياجائ ـ پس اگر جهاد ك اصول معلوم کرنے ہوں اور وشمنوں کے مقابلہ میں جنگی سپرے تیار کرنی ہوتو نماز اس کی بھی سكيم اينا اندر ركفتي ہاوردن ميں يانج مرتباس جنگي سپرك كى طرف رہنمائى كرتى ہے۔ نماز ہجرت بھی ہے۔ای طرح نماز میں ہجرت بھی شامل ہے کیونکہ ہجرت کی حقیقت یمی ہے کہ معاصی کوتر ک کر کے طاعات کی طرف اقدام کرنا ہے۔غور کروتو معلوم ہوگا کہ نماز کی صورت میں ہجرت بھی موجود ہے۔ آخر آ دی گھریارچھوڑ کرہی بیوت البی مینی مساجد میں پہنچا ہے اور حقیقتا ہجرت یہی ہے۔

تلاوت تو ہے ہی۔ پھر دیکھے قرآن کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے۔ اور یہ تلاوت تمازی قرآن بھی نماز میں موجود ہے۔ بلکہ قرآت نماز میں فرض ہے۔ کہ بدول قرآت نمازی نہیں ہوتی ہی جو خص نماز پڑھے گااس کو تلاوت قرآن کے نفائل بھی حاصل ہول گے۔ اور کار کی فضیلت احادیث میں آئی ہے جیے سبحان اللہ کہ اس کے بارہ میں آیا ہے کہ سبحان اللہ کہ اس ہے۔ نماز میں وہ بھی موجود ہے۔ چنانچہ رکوع میں بڑھتے ہیں سبحان رہی العظیم اور بجدہ میں سبحان رہی الاعلیٰ .

، وعا۔ پھرا حادیث میں دعا کے بہت ہے نضائل دارد ہیں۔ تو جب نماز میں قرآن پڑھو گے تو تلاوت قرآن میں کہیں کہیں اورخصوصاً سورۃ فاتحہ میں تو ہر رکعت میں دعا بھی موجود ہےاورسورۃ فاتحاتو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

نیز درود شریف کے کتنے فضائل ہیں اور درود شریف کے بعد بھی دعا کی جاتی ہے۔

پس نماز میں وعائے فضائل بھی آھے اور ورود شریف کے بھی۔ فرضیکہ نماز کسی برکت سے فالی نہیں وعاہے وہ اس میں موجود ہے۔ ثناء ہے وہ اس میں موجود ہے۔ ذکر مبارک ہے وہ اس میں موجود ہے۔ ذکر مبارک ہے وہ اس میں موجود البعض لوگ اولیاء اللہ کا دم بھرتے ہیں اور ان کے ذکر وں کے دلدا دہ ہوتے ہیں سواان کا تذکر ہ بھی نماز میں موجود ہے۔ چنا نچہ ہر رکعت میں پڑھے ہیں اللّٰذِینَ اَنْعَمْتُ عَلَيْهِمُ اس میں اولیاء اللہ بھی تو آگئے۔ بہر حال نماز تمام عبادات میں ممتاز ہے۔ باطنی نحاظ سے اس کے اندر تمام عبادات موجود اور اپنے ظاہر سے بھی کہ نماز کی ہیئت بتلار ہی ہے کہ سے اس کے اندر تمام عبادات موجود اور اپنے ظاہر سے بھی کہ نماز کی ہیئت بتلار ہی ہے کہ نماز والا خشوع وخضوع کسی دوسری عبادت وذکر میں نہیں۔

# کا ئنات کی ہر چیز کی نماز

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ ہرایک چیز کی نماز کی ہیئت اس کی خلقت کے مناسب رکھی گئی ہے تا کہ اس کی نماز اس کی ختقی وضع قطع سے طبعاً ادا ہوتی رہے۔مثلاً درختوں میں چینا پھر تا جھکنانہیں ہےاس لئے درختوں کی نماز صرف تیام ہے یعنی ان کی صورت نوعیہ البی بنائی گئی ہے گویا کہ وہ اپنی ساق پر کھڑے ہوئے قیام کے ساتھ نماز ادا کررہے ہیں۔ پھر چو بایوں کی نماز صرف رکوع ہے یعنی ان کی خلقی ہیئت ایسی بنائی گئی ہے کو یا کہ وہ ہروقت اللہ کے سما ہنے رکوع میں جھکے ہوتے ہیں۔ پھر حشر ات الارض لیعنی رینگنے والے اور بیٹ کے بل چلنے والے کیڑے موڑوں کی نماز بصورت محدہ ہے جیسے سانے بچھو چھکلی اور کیٹر ہے مکوڑوں کی ضقی ہیئت محبدہ نما بنائی گئی ہے کہوہ اوند ھے اور سرتگوں رہتے ہیں۔ پھر جبال لیعنی پہاڑوں کی نماز بحالت تشہد وقعود ہے۔ کویا یہ ہر وفت زمین پر دوزانو جے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہمہ دفت التحیات میں ہیں۔ پھراڑنے دالے یرندوں کی نماز انتقالات ہیں کہ نیجے سے اوپر اور اوپر سے نیخ نتقل ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے انسان تیام سے تعود اور تعود سے تیام کی طرف منقل ہوتا رہتا ہے۔اس طرح برندے اوپر سے ینچے کی طرف اڑتے مثل رکوع کے ہیں اور نیچے سے او پر اٹھتے ہیں تو گویا رکوع سے قومہ وقیام کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب یر پھیلا کرزمین پراوندھے پڑ جاتے ہیں تو گویا جوومیں ہیں۔ پس ان کی نماز انتقالات ہیں۔ پھر سیاروں اور آسانوں کو ویکھوتو ان کی نماز دوران اور گردش ہے کہ ایک نقطہ ہے گھوم کر پھرای نقطہ پرلوٹ آتے ہیں۔اور پھر وہی سابقہ حرکت شروع کر دیتے ہیں جسیا کہ نمازی ایک رکعت پڑھ کر پھر عود کرتا ہے اورای شم کے افعال لوٹ کر دوسری رکعت میں اداکرنے لگتا ہے۔

## زمین کی نمازفرشتوں کی نماز

زمین کی نمازسکون ہے جیسے آ دمی پہلے ساکن ہوتا ہے پھر حرکت کرتا ہے۔ زمین کا یہ جمود وسکون اس کی تکوین نماز ہے۔ پھر مل نکہ کی نماز اصطفاف ہے بینی صف بندی کہ وہ قطار در قطار جمع ہو کریا دالہی میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی صف رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں اور بے شارفر شیتے ہجود میں رہتے ہیں۔

کسی چیز کی نماز دعالیتی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے جس طرح نمازی النجیات کے بعد سلام سے پہلے اور بعد دع کرتا ہے یہ جنت اور دوزخ کی نماز ہے جنت کہتی ہے یا اللہ میرے ساتھ تیرا وعدہ ہے کہ جس نیک بندول سے بچھ کو بحر دول گا۔لہذا میری دعا تیول فر ما۔ اللہ تعالیٰ فر ما کیں گے کہ تیری دعا تبول ہے جس نیک بندوں سے تیرا پیٹ بجر دول گا۔ای طرح دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میری غذا بدکار بندے ہیں لہذا میرا پیٹ این سے بحر واللہ تعالیٰ فر ما کیں گے کہ تیرا سوال بھی بورا کروں گا۔

گویا که جرمخلون کونمازی تبیج اور ذکر بھی اس کی خلقت واستعداد کے مناسب جدا جدا عطا کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا ہے وَاِنْ مِنْ شَیْ ءِ اِلّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰجِنْ لَا تَفْفَهُونَ وَسُبِیْتُ بِحَمْدِهِ وَلَٰجِنْ اِی کُونَی بھی چیزالی نہیں جو خدا کی حمد کے ساتھ اس کی یا کی نہیں ہو۔ جرچیز نماز پڑھتی اور ذکرالی کرتی ہے مگر جمیں سنائی نہیں دیتا۔ جم نے کیا سنناہے جمیں تو انسانوں کی بولیاں بھی مجھ جین نہیں آتھں۔ ایک اردوز بان کود کھے لوکہ اصولاً دوسو بولیاں اردوکی ہندوستان جی بولی جاتی جیں۔ اس طرح باتی ملکوں کی بولیوں کو سجھ لیے نے۔ پھرکی آواز جمیں سنائی نہیں وی گھر بعض اوقات انبیاء پہم السلام من لیتے رہے لیے نے۔ پھرکی آواز جمیں سنائی نہیں وی گھر بعض اوقات انبیاء پہم السلام من لیتے رہے

ہیں۔خلاصہ یہ کہ نمازتمام عبادات کی جامع ہاورساری مخلوقات نماز اور تبیج پڑھتی ہے۔ ساری مخلوقات کی نماز حضرت انسان کی نماز میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ ریساری کا سُنات کا خلاصہ ہے اس کی عبادت بھی ساری کا سُنات کی عبادت ہے۔

# نماز میں حکمرانی کےاصول

بن نوع انسان کوایک عظیم انشان مشن کی پیمیل کے سئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کون و مکان کی حقیقت و ماہیت ہے ہردے ہٹا کرخداوند تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کودنیا ہرآ شکارا کر وے اس بناء پر انسان کومظہر خدا کہا گیا ہے اجزام ساوی اور اجزام ارضی کی کہند تک پہنچنے کے کئے ضروری ہے کہ انسان کنویں کا مینڈک نہ بے بلکہ میدان میں نکلے اور خلیفۃ الله فی الارض کا ثبوت دے۔سب ہے پہلے نماز نے جواسوہ پیش کیا ہے وہ بیہے کے فرض نمازیں کھروں میں ندادا کی جائیں بلکہ مساجد میں حاضر ہوکر \_ بعنی ادائیگی نماز کے لئے سب سے پہلی چیز گھر کی جارد بواری سے ہاہر ہو جانا ہے۔ کو یا نماز نے سب سے پہلے خاتھی خلوت کو تو ژگرایک انسان کومیدان میں نکالا۔اورجلوتوں کے ججوموں میں دیکھنا جا ہاہے جس کاراز بیہ ہے کہ گھر کی جارد بواری ہیں محدود رہ کرانسان کی نگاہ اورظرف علم سب محدود اور تنگ رہتے ہیں اس کی نگاہ گھر میں رہ کرخا نگی امور تک ہی محدودر وسکتی ہے۔اسے عام شہریا تو م ہے کوئی واسطهٔ ہیں ہوسکتا۔اس لئے نماز نے گھروں ہے مساجد کی طرف سفر کرایا تا کہ انسان کی باطنی اور ظاہری وسعتیں نمایاں ہوں۔اور کوئی ایک مسلم بھی تنگ دل' تنگ ظرف اور تنگ حوصلہ ہاتی نہ ہے۔ کہ جس کے سامنے صرف اس کانفس اور اس کا گھر ہو بلکہ اس سے ظرف میں گھر سے با ہرنگل کرمسلمانوں کے پورے جتھوں اور جمکھطوں کی منجائش ہواوراس کے دل میں صرف اپنا اور اپنے بچوں کا ہی خیال نہ ہو بلکہ ان کے علاوہ اپنی قوم کا بھی خیال ہو۔اس کا تجربہاورعلم گھر کی جارد بواری تک محدود ندر ہے بلکہ ہیرونی مجامع میں پہنچ کرسب کو دیکھ کراورسب کی سن کراس کاعلم -اس کا خیال اور تجربه وسیع تر ہو جائے - پھرسفر میں مزید وسعتیں بیدا کیں۔ کہ ہفتہ بحرتو ایک نمازی کومسجد محلّہ ہی کی طرف سفر کرایا۔ نیکن ہفتہ میں جعد کا ایک دن رکھ کراس سفر کو اور وسعت دی کہ شہر بھر کے مسلمان گھروں سے نکل کر ایک جا مع مسجد کی طرف سفر کریں اور مسجد جا مع اور جمعہ کے فضائل بیان کر کے ایک طالب اور نمازی کو مخفور اور مسرور بنا دیا۔ پھر اس سفر کو اور وسیع کیا تو سال بھر بیس عیدیں رکھ دیں کہ مسلمان نہ صرف گھرول سے اور نہ صرف محلوں سے بلکہ شہر سے بھی باہر نگل کرعیدگاہ بیس بہنچیں اور شلع بھر کے مسلمان اسمخ بیل کر خدا کے سامنے بحدہ ریز ہوں پھر آخر بیس اس سفر کو اور وسعت دی تو شہر چھوڑ کر ایک اقلیم اور ایک ملک تک بھی محدود نہ رکھا بلکہ تکم دیا کہ صاحب اور وسعت دی تو شہر چھوڑ کر ایک اقلیم اور ایک ملک تک بھی محدود نہ رکھا بلکہ تکم دیا کہ صاحب اس سفر کریں۔ پھر اس سفر بیس کی طرف بھی سفر کریں۔ پھر اس سفر بیس کہ میں دور بید مسجد الحرام کے بعد مسجد نبوی اور مسجد اقصلی بیت المقدس کو بھی شائل فر ماویا اور ان کی حاضری کی بھی درجہ بدرجہ بر نبوی اور مسجد اقصلی بیت المقدس کو بھی شائل فر ماویا اور ان کی حاضری کی بھی درجہ بدرجہ بر نبوی اور مسجد اقصلی بیت المقدس کو بھی شائل فر ماویا اور ان کی حاضری کی بھی درجہ بدرجہ بر نبوی اور مسجد اقصلی بیت المقدس کو بھی شائل فر ماویا اور ان کی حاضری کی بھی درجہ بدرجہ بر نبوی دیں۔

بہرحال نماز نے اس اسوہ ہے اس اصول کی طرف رہنمائی کی کہمسلمان کا گھر اور باہر سغراورحضروطن اورغيروطن سب برابرين ۔ جب تک مسلمان اپنی نفسی اور خانگی زندگی کوچھوڑ کر با ہزئبیں <u>نکلے گا</u> وہ مجھی اینے دین اپنی قوم اورا پینے ملک کاحق ادانہیں کرسکتا \_ پس اجتماعات یعنی اکٹھا ہونے کیلئے سب ہے بہلی چیز خلوت کا تو ڑ پھینکنا تھا۔ سونمازنے مہلے اسے تو ڑا۔ کارآ مداجتماعیت بھرد کیھئے اجتماعیت بھی ای وقت کارآ مد ہوسکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ نظم ونسق تنظیم ہو۔ بغیر تنظیم کے نری اجتماعیت پچھسودمند ٹابت نہیں ہوسکتی۔اس لئے نماز نے دوسرائحکم بیددیا کہ فرضی نماز با جماعت ادا کیجائے تا کہ نماز کے وقت مسلمان صف بندی اور برا با ندھ کر کھڑا ہوں لیتنی شخنے ہے گنہ اور کندھے ہے کندھا ملا کر کھڑے ہوں تا کہ و مکھنے دالے کو ایک آہنی د بوارمعلوم ہو۔مطلب بیہ ہے کہ نماز کے لئے جو اجماعی نظام '' جماعت'' کی شکل میں تجویز کیا گیا ہے اس کے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیہ طریقة تعلیم فرمایا کہ لوگ مفیں بنا کر برابر برابر کھڑے ہوں۔ آپ نے تا کیدا فرمایا کہ فیس بالكل سيدهي ہوں \_ كوئي هخص ايك الحج نه آ كے ہواور نه بيچھے \_ پيہلے اگل صف يوري كر لي جائے اس کے بعد پیچیے کی صف شروع کی جائے۔ بڑے اور ذمہ دار اور اصحاب علم ونہم اگلی

صفول میں امام ہے قریب جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں ۔ جیموٹے بیچ پیچھیے کھڑے ہوں اور اگر خواتین بھی جماعت میں شریک ہوں تو ان کی صف سب ہے پیچھے ہو۔امام سب کے آھے اور صفوں کے درمیان میں کھڑا ہو۔حضرت نعمان بن بشیر رمنی اللہ عنہ سے ر دایت ہے کہ رسول النّد علیہ وسلم ہماری صفوں کواس قد رسید هااور برابر کراتے تھے گویا کہان کے ذریعے آپ تیروں کوسیدھ کریں گے۔اس کے بعدایک دن ایہا ہوا کہ آب با برتشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لئے اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہو گئے۔ یہاں تک كةريب تقاكة پيكبيركه كرنمازشروع فرمادين كهة ب كى نگاه ايك مخص يريزى جس كاسينه صف سے پچھ آ کے لکلا ہوا تھا۔ تو آ ب نے قرمایا کہ اللہ کے بندو! ای صفول کوسیدھا کرداور بالكل برابركروورندالله تعالى تمهار يرخ ايك دوسرے كے خالف كردے گا۔ ( سحيح مسلم ) مطلب آپ کا بین کا اللہ کے بندو! میں تم کوآ گائی دیتا ہوں کہ اگر صفوں کو برابراور سیدها کرنے میںتم بے پروائی اور کوتا ہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تمہارے رخ ایک دوسرے سے مختلف کر دے گا۔ لیعنی تمہاری وحدت اور اجتماعیت یارہ یارہ کر دی جائے گی۔اورتم میں پھوٹ پڑجائے گی جوامتوں اور قوموں کے لئے اس دنیا میں سوعذا بوں کا ایک عذاب ہے۔ میں بھوٹ پڑجائے گی جوامتوں اور قوموں کے لئے اس دنیا میں سوعذا بوں کا ایک عذاب ہے۔

#### پہلی صف والوں براللہ نعالیٰ کی رحمت پہلی صف والوں براللہ نعالیٰ کی رحمت

حضرت ابوا ما مدرضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فر ماتا ہے اور اس کے فرشنے وعا رحمت کرتے ہیں۔ پہلی صف کے لئے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اور دوسری کے لئے بھی؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ رحمت فر ماتا ہے اور فرشنے وعا رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لئے۔ پھرعوض کیا گیا اور دوسری صف کے لئے۔ پھرعوض کیا گیا اور دوسری صف کے لئے۔ پھرعوض کیا گیا اور دوسری صف کے لئے بھی؟ آپ نے پھر پہلی ہی بات و ہرا دی۔ یعنی فر مایا کہ:۔ اللہ تعالیٰ رحمت فر ماتا ہے اور اس کے فرشنے وعا خیر کرتے ہیں پہلی صف کے لئے۔ پھر آپ سے عرض رحمت فر ماتا ہے اور اس کے فرشنے وعا خیر کرتے ہیں پہلی صف کے لئے۔ پھر آپ سے عرض رحمت فر ماتا ہے اور اس کے فرشنے وعا خیر کرتے ہیں پہلی صف کے لئے۔ پھر آپ سے عرض رحمت فر ماتا ہے اور اس کے فرشنے وعا خیر کرتے ہیں پہلی صف کے لئے بھی؟ آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہی پہلی

بات دہرادی کہ اللہ تع کی رحمت فرما تا ہے اور فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں پہلی صف والول کے لئے۔ اُن لوگول نے پھرع ض کیا کہ یارسول اللہ! اور دوسری صف کیلئے بھی؟ تواس چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ صلم نے فرمایا اور دوسری صف والوں کے لئے بھی (معامہ)

تشریح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تق لی کی خاص رحمت اور فرشتوں کی دعا رحمت کے خصوصی سختی اگلی صف والے ہی ہوتے ہیں دوسری صف والے بھی اس سعادت بیل اگر چہشر یک ہیں ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ پہلی اور دوسری صف میں بظاہر فاصلہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اللہ تق لی کے نز دیک ان میں بہت فاصلہ ہا اس لئے فاصلہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اللہ تق لی کے نز دیک ان میں بہت فاصلہ ہا اس لئے اللہ کی رحمت کے طالب کو جا ہے کہ وہ حتی الوسع بہلی ہی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جس کا ذریعہ بہی ہوسکتا ہے کہ مسجد میں اول وقت میں پہنچ جائے۔ ایک حدیث میں کرے۔ جس کا ذریعہ بہی ہوسکتا ہے کہ مسجد میں اول وقت میں پہنچ جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔

''اگرلوگوں کومعلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر واثواب ہے ٔ اوراس پر کیا صلہ ملنے والا ہے تو لوگوں میں اس کے لئے ایسی دوڑ اور کشکش ہو کہ قرعدا ندازی سے فیصلہ کرنا پڑے۔'' (بندری دسلم)

حضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے طالب کو جائے کہ وہ حتی الوسع پہلی ہی مف جس جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کا ذریعہ یہی ہوسکتا ہے کہ سجد میں اول وقت پہنچ جائے ۔ سیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے کا کیاا جر وثو اب ہے اوراس پر کیا صلہ طنے والا ہے تو لوگوں میں اس کے لئے ایک مسابقت اور شکش ہو کہ قرعہ اندازی سے فیصلہ کرنا پڑے ۔ معزت براء بن عاذب ہے مروی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینوں اور مونڈ هوں کو انہوں کو کہ متند براء بن عاذب ہے مروی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینوں اور مونڈ هوں کو ہمائے گا۔ اور جس نے صف کو طایا اللہ واللہ تو ان کی رحمت سے ملائے گا۔ اور جس نے صف کو طایا میں ایسا کو انتہ واللہ کی ایس کو انتہ کی سے قطع کرے گا۔ آ پ نے قشم کھا کہ ہما کہا کہ بیں اس ذات کی ہم کھا تا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بیشکہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ صفوں میں ایسا گھتا ہے جیسے کہ کمری کا بچہ۔ میری جان ہے۔ بیشکہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کے صفوں میں ایسا گھتا ہے جیسے کہ کمری کا بچہ۔

# صف میں دائیں طرف کھڑے ہونے کی فضیلت

حضرت عا نشہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔اللہ تعالی رحمت نازل فر ما تا ہے اور فرشتے دعاء مغفرت کرتے ہیں صفول کے داہئے حصول پر۔ (ابوداؤڑاہن ماجہ)

تشری : اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس طرح صفوں کے درمیان آپس میں مختلف درجات ہیں ای طرح ایک صف کے مختلف حصوں کے درجات میں بھی یا ہمی فرق ہے۔ اول درجہ توامام کے بالکل چیچے جھے کا ہے۔

دوسرادرجه مف کواہنے حصہ کا ہاں گے علی ء نے لکھا ہے کہ صف بیل بڑر کی ہوتے وقت دکھے لینا چاہئے کہ اگر صف کا داہنا حصہ بائیں حصہ کے مقابلہ بیں کم ہے یابرابر ہے تو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہئے۔
طرف کھڑا ہونا چاہئے اوراگر بائیں طرف کم آدمی ہیں تو پھر بائیں طرف ہی گھڑا ہونا چاہئے۔
تئیسر، درجہ صف کے بائیں حصہ کا ہے۔ لیکن اگر صف کا بید حصہ خالی رہ جائے تو اس کی نصنیات واہنے سے زیادہ ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت این عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ مجد کا بیاں حصہ (لوگوں کے کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے ) ہے کا رہوکر رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو مجد کا بیاں حصہ آباد کرے گا اسے دو گنا اجر طے گا۔
دو گنا اجر طنے کی بظاہر وجہ بیہ کہ ایک تو صف کی کی کو پورا کرنے کا دوسرے صف کی حقیل کی خاطر دائیں طرف کے اجرکو قربان کرنے کا۔

سویا تواب اصل کے اغتبار سے دائیں جانب کا ہی زیادہ ہے کین جب یا ٹیں طرف کم لوگ رہ جائیں تو اس وقت بائیں طرف کا تو اب زیادہ ہو جائے گا۔ یہاں اس بات کا بھی ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تمام روایات میں دائیں بائیں سے امام کا دائیں بائیں ہی مراد ہے نہ کہ مسجد کا۔

حضرت براء بن عازب رضى الله عنه فر ماتے ہیں کہ جب ہم رسول الله صلی الله علیہ

وسلم کے پیچے نماز پڑھتے تھے تو ہم اس بات کو پند کرتے تھے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف و ہماری طرف وہماری طرف کے دائیں طرف کے دائیں طرف کے دائیں طرف کے بید عا پڑھتے سا۔

"رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تُبُعَثُ عِبَادَكَ"

(اے امقد جس دن تواہیے بندول کواٹھائے گااس دن اپنے عذاب سے جھے کو بچا) (مسلم) صفول کوملائے اور ان میں خالی جگہ بر کر ٹیکی ترغیب

حضرت عائشہ رضی التدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کے لئے جوصفول کو ملاتے ہیں۔ (احمرُ ابن فزیر ُ ابن ماج ُ میجا بن حبانُ مام )

ابن ماجہ کی روایت میں ریجی ہے کہ جو (صف میں ) کسی خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔

حضرت عائشہ دختی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کچھ لوگ مسلسل (ایک عرصہ تک) صف اول سے بیجھے ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کوجہنم کامستحق کر کے بیجھے ہی کردیتا ہے۔ (ابوداؤ دابن خزیمہ ابن حیان)

## مسجد میں جمع ہونے کی حکمت

اسلام نے یہ پہلوا ختیار کیا کہ منتشر اور بھر ہے ہوئے افراد کو مسجد میں جمع کر کے ایک جماعت کی صورت بنا کر ساری قوم کو ایک فرد واحد لیعنی امام کے سپر دکر دیا کیونکہ صف بندی اور لائنوں کی بیکسانی اور گھ کر کھڑے ہونا جب بنی فائدہ دے سکتا ہے کہ کوئی طاقت اس کو بروئے کا رلائے۔ جب تک امیر باسپہ سالا راور کمانڈ رنہ ہوتو جمع شدہ فوج کیا کرسکتی ہے اس لیے کسی امام وامیر اور کمانڈ رکا ہونا ضروری ہے ہیں بہی سبق ہم کوئماز نے سکھرا یا کہ جمع شدہ لوگ اپناایک امام مقرد کر کیس ۔ پھرا مام کی بھی شرائط مقرد کردیں کہ جوسب سے افضل ہواس کو لوگ اپناایک امام مقرد کر کیس۔ پھرا مام کی بھی شرائط مقرد کردیں کہ جوسب سے افضل ہواس کو

امام بناؤ۔اورامام کی طاعت قوم و جماعت کے اوپر واجب قرار دے دی اور تھم دے دیا کہ امام کے ایک اشارہ پر لاکھوں گرونیس خم کھا جا کیں اور لاکھوں نفوس حرکت ہیں آ جا کیں اورامام کی اتھارٹی وطاقت بیم تقرر کر دی کہ کسی ایک مقتذی کی مجال نہیں کہ امام سے انحراف کر سکے اوراس سے فرنٹ ہو جائے اور شدید وعیدیں سنائی گئیں جیسے حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عندسے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی القدعائے وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کیاتم میں ہے کوئی اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ جب امام سے پہلے اپناسر اٹھائے تو اللہ دب العزت اس کے سرکو گدھے کا مربنادے یا اس کی صورت بنادے۔ (بخاری وسلم)

پھراسلام نے نماز میں مقتد یوں اور توم کے وقار کو بھی باتی رکھااور تھم دے دیا کہ یہی مقتدی اور بھی مطبع جماعت جوامام کے اشاروں پرچل رہی ہے اگرامام کی کوئی غلطی کی رکن صلوٰ قامیں دکھے ہوئے تو مقتد ہوں کے لئے ہرگز اجازت نہیں ہے کہ اس غلطی پرصبر کر کے ضاموش ہور ہیں بلکہ ان کا فرض ہے کہ امام کوٹو کے اور اس کی غلطی پر اے متنبہ کریں اور امام کے لئے بھی ضروری قرار دے دیا کہ توم و جماعت کی اس تنبیہ پر اپنی غلطی کو مانے اور عملاً اس کا اعتراف کرتے ہوئے جدہ ہوئیں جھک جائے۔

امام کے اشارہ کی طاقت ۱۰۰۰ اس سے نماز نے اس اصول کی طرف رہنمائی کی کے امام کا استغبال تو اتناہ ونا چاہئے کہ اس کے اشاروں پرصفوں کی مفیں جمک جا ہیں گرساتھ ہی تو م و جماعت کا وقاریجی اتناہ ونا چاہئے کہ امام کی غلطی و کیچہ کر قوم اعتراض سے ہرگز نہ چو کے چنانچہ نماز نے اس اصول کو قائم کر کے طب وقوم کو متنبہ کیا ہے کہ طب وسلطنت مسلمہ کا نظام بھی اسی اصول پر قائم کر و ۔ اس کے ساتھ ہی نماز نے ہمیں سے بھی بتلادیا کہ امام وسالار و کما تدراور با دشاہ اسلام کا سب سے پہلامقصد سے ہے کہ وہ تمام مقتد یوں اور پوری قوم کو خدا کے سامنے لے جاکر ڈال دے اور جھ کا وے اور کلمات ربانی ہے واز بلند سب کو سنا دے اور اعلی کی کہ اعلی علمۃ اللہ سے سب کے کان کھنگھٹا ہے ۔ گویا کہ نماز نے واضح طور پر رہنمائی کی کہ اعلیء کلمۃ اللہ سے سب کے کان کھنگھٹا ہے ۔ گویا کہ نماز نے واضح طور پر رہنمائی کی کہ اعلیء کلمۃ اللہ سے سب کے کان کھنگھٹا ہے ۔ گویا کہ نماز ورصدر کا وظیفہ یعنی طریقہ کار بیدنہ ہونا

جاہئے کہ وہ تو م کوتفوق اور نعیش کے مرض میں مبتلا کر دے بلکہ صدر کا اولین وآخرین فریضہ اعلاء کلمنة الله لیعنی الله کے کلمہ کو بلند کرنا اور خدا کے نام کی عالم میں مناوی کرتا ہے۔ نیز اللہ کے بندوں کواس کی بارگاہ تک پہنچانے کے لئے انہیں تھیجت کرنا نیکیوں کا آ رڈر کرنا اور بدی ہے بازر کھنا ہے تا کہ دنیا میں خدا کا نام اوراس کا قانون عام رائج ہواور ساری دنیا اس کے زیر سابیامن کی زندگی بسر کر سکے اور امن عامہ کی فض کونج اٹھے۔ بہر حال بیامر پوری طرح واضح ہوگیا کہنماز کے افعال اور حقائق میں پورا نظام جمہوریت ٔ اتفاق واتحاد ٔ توم کا منصب ونصب امام ٔ نظم وتنظیم اور مساوات اور حکمر انی وتر تی کی ساری اصولی تغصیلات تھیں پڑی ہیں دنیا کی کسی قوم میں پیظیر نہیں مل سکتی کہ ایک با دشاہ رعیت کے اونیٰ آ دمی کے ساتھ' ایک اعلیٰ افسراینے بیرے کے ساتھ ایک بڑا کارخانہ داراینے غریب مزدور کے ساتھ اللہ کے حضور میں کندھے ہے کندھاا در ٹننے ہے گننہ ملا کر کھڑا ہو۔ مساوات کی بیاعلیٰ ترین نظیرصرف اورصرف اسلامی نماز ہی میں دیکھی جاسکتی ہے۔ نماز میں تواضع اور بادشاہت۔اس ہے۔ بات بھی پورےطور پرواضح ہوگئ کے مسلمان نماز ہی کے ذریعہ سے عبادت الہی کا فریضہ بھی ادا کرسکتا ہے۔اور نماز بی کے ذریعہ خلافت الہی یعنی بادشاہت کا مقصد بھی پورا کرسکتا ہے۔قرن اول میں حضرات محابہ نے نماز ہی کی یا بندی و برکت سے نقیری میں بادشاہت کی اور بادشاہت میں نقیری کی شان و کھلائی۔ ہا دشاہت کے وقت بھی ان کی نماز ہے ہیداشدہ تواضع نہیں جاتی تھی اور تواضع اور فٹا یفس کے وقت ان کی نماز ہے بیدا شدہ اجتماعیت اور تنظیم ملت فنانہیں ہوتی تھی۔ ویکھئے امیر المومنين حصرت عمر فاروق رضى اللهءنية خليفه وقت بين تحر كند سطع مرياني كي مشك باوررعايا کے گھر میں یانی بھرتے پھررہے ہیں۔عرض کیا گیا کہ یا امیر المونین بیت المال کے کسی خادم کو حکم فرما دیتے۔فر مایا کہ کل روم کا سفیر میرے یاس آیا تھا اوروہ مجھے سے مرعوب ہوا۔ بعنی میرارعباس پرطاری ہوا جس ہے میرے نفس میں ایک قتم کا عجب اورخود بسندی کا نزنمہ پیدا ہوا۔ اس کا علاج کرتا کھر رہا ہول۔حضرات دیکھے لو کہ امیر المومنین حضرت عمر ف<sub>ا</sub>روق منع

خلافت پر مھی ہیں مگرخوے عبادت اور تواضع نفس دامن کے ساتھ ساتھ ہے۔

قدرت نے مسلمانوں کو ساری دنیا پر حکومت کرنے اور ہرفتم کی روحانی و ، دی ترقیات کا مجموعہ بنانے کے سئے پیدا کیا تھا۔ ترقی کاسب سے بڑااورسب سے موٹر ذریعہ کیر کیٹراور کامل زندگی ہےاوراس کی بہترین محرک نماز ہے۔

# نماز کوآج کل رسمی چیز سمجھا جاتا ہے

جس نمازکوتم ایک رسی چز سمجھ رہے ہو۔ جس کوعہد قدیم کا ایک بریکا راور ہے سودرواج مانتے ہوجس کے اواکر نے میں تہمیں کیا کیا جھوٹے موانع پیش آتے ہیں۔ جسے پڑھتے مجھی ہوتو ''برزبان تبیع و در دل کا وُ وخر'' کا حال ہوتا ہے وہی نماز ایسی چزتھی کہ اگر اس کی حقیقت پر تہمیں عبور ہوتا تو اس وقت تمہاری حالت بدلی ہوئی نظر آتی اور تم بول مقہور و مغلوب نہ ہوتے کیونکہ تم میں سے ہرا یک فروا یک ایسااعلیٰ اور کممل اخلاقی کیریکٹرر کھتا جود نیا میں صرف عزت وعظمت ہیبت و جبروت محکومت وفر ماٹروائی ہی کے لئے ہے۔

نماز کی حقیقت بیہ ہے کہ خواہش ومنکرات ہے رو کے اورانسان کی زندگی کو یاک و ستھرا بنا سکے۔ جس نماز سے بیخصوصیت حاصل نہ ہو وہ نماز' نماز ہی نہیں ہے۔ نماز ک مواظبت ہے انسان درست ہوتا ہے۔خدا کی بارگاہ میں تقرب بڑھتا ہے۔اوراس درجہ بڑھتا ہے کہ دنیا کی تمام جھوٹی ہستیاں ہیج نظر آنے لگتی ہیں۔ نماز کو درست کرنا اور اس کے ٹھیک طریقنہ پرا دا کرنا اولین رکن وین ہے۔اگرصرف اپنی نمازیں ورست واستوار کر لی جائمیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ دین کی ساری سرفرازیاں اور دنیا کی ساری سربلندیاں حاصل ہوسکتی ہیں۔اور دین ہیں تھنے کا بورا راستہل جاتا ہے۔ گرافسوں کہ مسممانوں کی غفلت و جمود نے جہاں ان کی بدا عمالیوں کی یا داش میں ان سے ہرفتم کی سر بلندیاں اورسرفراز باں چھین لی جیں وہاں ان کے دلوں کی انگیٹھیاں بھی اس درجہ سر د ہوگئی ہیں کہان میں اب کوئی چنگاری اور کوئی گرمی یا قی نہیں رہی۔ دل کا سوز وگداز' اللہ کے حضور میں جھکنے کا جذبۂ تجی اٹا بت' سچا عجز غرضیکہ سب سچھے سرد ومحو ہو چکا ہے۔ بہت تھوڑ ہےمسلمان ہیں جونماز کی سیح لذت اپنی نماز وں میں یاتے ہیں۔ جب نماز کی لذت ہی نماز ہے علیحدہ کر لی گئی تو پھرایسی نماز ایک جسم ہے جس میں جان نہیں ایک پھول ہے جس میں خوشیونہیں ۔ایک ڈ ھانچہاور ہیو کی ہے جس میں روح نہیں ۔ایسی نماز بے کار' بے نتیجہ اور بے اثر ہے۔ کونہ پڑھنے ہے تو بہتر ہے مکراس سے مقصود حاصل نہیں ہوسکتا۔

### محرومی کے لئے نسخہ شفا

جب دعوت وتبلیغ حق کی پکار مکہ کے کو ہساروں سے شروع شروع میں نکرائی تھی بالکل ابتداء عالم اسلام تھی۔ اس وقت اسلام و داعی اسلام کی غربت و بے چارگی بیاری اور بے مدرگاری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ معدووے چندمسلمان تھے جو ہر طرف سے اعداء اسلام کے نرغہ میں محصور تھے۔ نہ صرف مکہ بلکہ پورا جزیرہ عرب ان کے خون کا پیاسا اور جان

کا وشمن تھا جس طرف نظر اُٹھتی تھی ماہوی سے مکراتی ہوئی واپس آتی تھی۔ایے عالم س میری وبے جارگی میں ان تمام درد ومصائب کا علاج ونسخه شفاجو تھیم مطلق نے تبحویز کیا وہ کیا تھا؟ وه صرف يهى أيك نسخة تقار أقيم الصَّالُوةَ -أقِم الصَّالُوةُ لِعِنْ نماز قائم كرور نماز قائم كرور اس کئے کہ نماز ہی تمہارے تمام د کھوں کا علاج ہر در دکی دوا۔ اور ہر تشم کے زخم کا مرجم ہے۔ حالانکہان ہے جارےمسمانوں کوامتد کی اس کشادہ زمین پرا تناحق بھی نہ تھا کہ کھلے طور پر نماز ہی کے لئے جگہ لتی ۔ مگر دانائے حال نے بجز اس کے اور کوئی دوسرانسخ نبیس تجویز کیا کہ أَقِيعِ الصَّلُوةُ - أَقِيعِ الصَّلُوةُ ثمازة مَّ كُرونمازة أنَّم كرو-اس وسيع وكشاده زبين عرب ميس سب کے لئے جگتھی۔سب کو چلنے پھرنے کا با قیدوشرط حق تھا مگر تنگ تھی وہ زمین تو ان چند پرستاران حق وتو حید کے لئے وہ کوئی جسمانی وروحانی تکلیف وایڈ ایمنی جوان کو نہ دی گئی یا ان کے لئے تبجویز ندکی گئی۔ بالآخر جب شعرت تکالیف و ایڈ ا رسانی حدے بڑھ گئی ادر انسان کے لئے نا قابل برداشت ہوگئی حتی کہ دہ وجودا قدس جس کی بقاء پر پوری کا کنات کی بقاوسعاوت منحصرتهی باشاره ملک موج الدّين بجرت پرمجبور مواراوروطن سے بوطنی پر لا چار۔اس وقت کے کرب والم اور در دوغم کے لئے بھی جودار و ئے تسکین ومرہم زخم آتا ہے وه بدكه أقِيع المصَّلُوهُ تماز قائم كرو في مازقائم كرو سورة أن كي آخري آيات يرهوتوتم كوواضح ہوجائے گا کہاس ہے جارگی غربت اور در دومسکنت کا جوعلاج سوجا گیا اور کامیا نی کی جوراہ تبویز کی گئیوہ بجزاس کے اور کچھ نہیں کہ أقبع الصّلوٰ ہُنماز قائم کرو۔

سیحی نمازے پھر ذراغور کروکہ کس طرح ان ہی معدودے چند مسلمانوں نے بچی نماز اور صرف بچی نماز کی برکت سے جماعت کی شکل اختیار کی اور کس طرح اس ربانی جماعت نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ بچی نمازوہ ہے جس سے دل میں سوز وگداز۔ رکوع میں خشوع وخضوع اور بچود میں کیف ولڈت حاصل ہواور تقرب ومعراج الی الحجو بہو۔ جن کی نمازیں بچی تھیں اور جنہوں نے اپنی تمازوں میں لڈت و چاشی پائی تھی قرآن ان کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہور جنہوں نے اپنی تمازوں میں لڈت و چاشی پائی تھی قرآن ان کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ تَدَجَافی جُنُو بُھُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ان کے پہلوخواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں ان

کی پسلیاں نرم و نازک گریلوں پرسکون وقر ارنہیں یا تیں۔وہ راتوں کواٹھ اٹھ کراینے اللہ کے حضور میں نمازیں قائم کرتے ہیں۔ان کی پیشانیاں مصروف سجدوان کی زبانیں تبییج کنال ان کے قلوب محولذائذ نماز ہوتے ہیں۔ آپ نے سا ہوگا کہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنه نماز بڑھ رہے تنے کہایک چھوٹی سی چڑیاان کے باغ میں آگئی اوراس کو پھر جانے کا راستہ نہ مدا حصرت ابوطلح کی توجہ نماز میں بٹ گئی۔ نماز کے بعدانہوں نے بوراباغ صدقہ کر دیا اس کے کہ حقیقت نمازاس شرکت کو گوارا نه کرسکتی تقی به به جه حقیقت سچی نماز کی به کاش جمیس بھی ایسی نمازوں کی حات پڑتی اور ہم بجھتے کہ نماز واقعی کیا چیز ہے؟ گرآج ہماری توبیرحالت ہے کہ خودمسلمانوں کا یہ نیا متمدن طبقہ کی الا علان کہتا ہے کہ نماز ہے بڑھ کراس گروہ کے لئے کوئی مبغوض و مکروہ تھکم نہیں۔صاف کہتے ہیں کہ نمازسوائے ایک وحشانہ حرکت ہونے کے اس کے اکثر اجزاءایے ہیں جومتمدن زندگی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔وضو سے سوٹ کی آستینو ل کا کلف خراب ہو جاتا ہے اور سجدہ میں جانے سے پتلون بر گھٹنوں کے باس شکنیں بڑ جاتی ہیں۔ فَو يُلّ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمُ عَنْ صَلاتِهِمُ سَاهُوْنَ النِمَازِيون كَ لِحَ بِلاَكت بِجوائِي نمازوں سے غفلت شعاری کرتے ہیں۔ دیکھئے کا شتکار پھل کے لئے بیج بوتا ہے اور پھولوں کی ساری محبوبیت اس میں ہے کہ اس کی خوشبو سے د ماغ معطر ہوجا تا ہے۔ پس اگر بیج پھل نہ لایا اور پھولوں نے خوشبونہ دی 'جواصل مقصد تھا تو کا شتکار کے لئے بل جو نئے کی بجائے بہتر تھا کہ وہ گھر میں آ رام سے سوتا' اور بے خوشبو کے پھولوں سے وہ خشک شہنی زیادہ قیمتی ہے جو چو لھے میں جلائی جا سکے۔ بھی وہ وقت تھا کہ نماز ہی کے ذریعہ سے ساری مشکلات حل کرائی جاتی تھیں۔حضرت انس خادم حضورا تورسلی الله علیہ وسلم کے پاس پچھیز بین تھی۔اس زمین میں کام کرانے والے نے زمین کی خشکی کی شکایت کی ۔ تو حضرت انس نے نماز پڑھی اور پوچھاتم کچھ دیکھتے ہولیتنی ابر وغیر ہ۔اس نے عرض کیانہیں آ پ نے پھر نماز پڑھی اور یو جیما کچھ دیکھتے ہو؟عرض كيا كە پرندەك پركے برابر بادل و كھا ہوں۔ چنانچة بينماز يراهة اور دعا كرتے رہے میہاں تک کہ بارش ہوگئی ادر زمین سیراب ہوگئی پھر فر مایا کہ دیکھو بارش کہاں تک پینچی ہے؟اس فے عرض کیا کہ آ ہے کی زمین سے آ کے نہیں گئی۔

#### نظام جماعت

سے بات ذکر کی جا چی ہے کہ نماز صرف ایک عبادتی فریفرہی نہیں ہے بلکہ وہ ایمان کی نشانی اور اسلام کا شعار بھی ہے اور اس کا اوا کرنا اسلامیت کا ثبوت اور اس کا ترک کروینا وین نشانی اور اللہ ورسول ہے بے بقلقی کی علامت ہے اس لئے ضروری تھا کہ نماز کی اوا نیکی کا کوئی ایسا بندو بست ہو کہ برخض اس فریف کوعلانی سب کے سامنے اوا کرے۔ اس کے اللہ تعالیٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کا نظام قائم فر ما یا اور برمسلمان کے لئے جو بیاریا کی دوسری وجہ سے معذور شہوجماعت سے نماز اوا کرنالازی قرار دے دیا۔ کے لئے جو بیاریا کی دوسری وجہ سے معذور شہوجماعت سے نماز اوا کرنالازی قرار دے دیا۔ ہمارے نزدیک اس نظام جماعت کا خاص راز اور اس کی خاص الخاص حکمت بہی ہے کہ اس جماعت کا خاص راز اور اس کی خاص الخاص حکمت بہی ہے کہ اس جماعت کا مور شہوجماعت کا خاص راز اور اس کی خاص الخاص حکمت بہی ہے کہ اس جماعت کا مور کی کہ وجہ سے انفرادی طور پر بھی الی پابندی نہ کر سکتے۔ ہیں جو عز بیت میں جا وہ دو افراد امت کی دیل تعلیم و تربیت کی کی اور جذبے کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر بھی الی پابندی نہ کر سکتے۔ کا اور ایک دوسرے کے احوال سے باخبری کا ایک ایسا غیر رسی اور بے تکلف انتظام بھی ہے جس کا بدل سوچا بھی نہیں جا سکتا۔

نیز نماز با جماعت کی وجہ ہے مسجد میں عبادت وانا بت اور توجہ الی اللہ و دعوات صالحہ کی جو فضا قائم ہوتی ہے اور زندہ قلوب پر اس کے جواثر ات پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے مختلف الحال بندوں کے قلوب ایک ساتھ متوجہ ہونے کی وجہ ہے آسانی رحمتوں کا جونز ول ہوتا ہے اور جماعت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی شرکت کی وجہ ہے جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت می حدیثوں میں دی ہے نماز جیسی عبادت میں ملا مگہ اللہ کی جومعیت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے ہیں۔

کی جومعیت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے ہیں سب اس نظام جماعت کے برکات ہیں۔

زیر معیت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے ہیں سب اس نظام جماعت کے برکات ہیں۔

نمازیں امام اور مقتدیوں کی آئین اگر بیک وقت ادا ہو جاتی ہے تو قدرت کو یہ اجتماعی ادا اتن محبوب ہوتی ہے کہ اس کی رحمت کا دریا بے تو قف جوش میں آجا تا ہے اور سب کے گنا ہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہودا مت محمدیہ کے لئے یہ نفائل و کیھ د کیھ کراینی حاسدانه خصلت کی بناء پرجلا کرتے تھے۔

امام کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جوامام اپنے مقتدیوں کواچھی طرح نماز پڑھاتے ہیں اور میں بچھ کر پڑھاتے ہیں کہ ہم اپنے مقتدیوں کی نماز کے ضامن ہیں توان کواپنے مقتدیوں کی نماز کا اجر بھی ملتا ہے۔ جتنا تواب مقتدیوں کو ہوتا ہے اتنابی امام کو بھی ملتا ہے کین مقتدیوں کے واب میں سے پچھ کی کی نہیں جاتی ۔ (طبران)

ایسے امام جن سے ان کے مقتری خوش ہیں تیامت میں مشک کے ٹیلوں پر ہیشے ہوں گے۔اوران کو قیامت کے دن کو کی گھبراہٹ یا خوف نہ ہوگا۔

کے دارہ کی رہے ہوئے۔ اور کی است کے علاوہ اس نماز جماعت کے ذر بعہ امت میں جواجتا عیت بیدا کی جاسکتی ہے اور محلّہ کی مجد کے ہفتہ وار وسیع ہے اور محلّہ کی مجد کے ہفتہ وار وسیع اجتا کا اور پوری بہتی کی جامع مجد کے ہفتہ وار وسیع اجتا کا اور کی مسال میں دود فعہ عیدگاہ کے اس سے بھی وسیع تراجتا کے سے جو تظیم اجتا کی اور کی فائد سے اٹھائے جاسے جی ان کا سمجھتا تو آئے کے ہرآ دمی کے لئے بہت آسان ہے۔ بہر حال نظام جماعت کی انہی برکات اور اس کے اس تم کے مصالح اور من فع کی وجہ سے امت کے ہر خض کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی واقعی مجبوری اور معذوری نہ ہووہ نماز جماعت ہی سے اوا کر سے اور جب تک امت میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات ہما ہوئی ہوئی ہوئی کی مفاق کی علامت مجھاجا تا تھا۔ براس طرح عمل ہوئی اور کر تا تھا اور اس میں کوتا ہی کونفاق کی علامت سمجھاجا تا تھا۔ گخض جماعت ہی سے نماز اوا کرتا تھا اور اس میں کوتا ہی کونفاق کی علامت سمجھاجا تا تھا۔ ترک جماعت ہی سخت وعید ۔ اس لئے اس بار سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں مروی ہے کہ نرز ارشاد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے سنن ابن ماجہ میں مروی ہے کہ لؤوں کو جائے کہ وہ جماعت ترک کرنے سے ماز آجا کہ شرنہ بیں تو میں ان کے گھروں کو گوں کو گھروں کے گھروں کو گھروں کو گھروں کو گھروں کے دو جماعت ترک کرنے سے ماز آجا کہ کمٹر نہیں تو میں ان کے گھروں کو گھروں

لوگوں کو جائے کہ وہ جماعت ترک کرنے سے باز آجا کیں نہیں تو میں ان کے گھروں کو آگوادوں گا۔ غور فرما ہے کہ تارکین جماعت کے بارے میں رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے کس قد رسخت غصہ وجلال کا اظہار فرمایا۔ ای بناء پر بعض آئمہ سلف جن میں ایک امام احمد بن ضبال بھی ہیں اس طرف گئے ہیں کہ ہر غیر معذور فخص کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح اس کو جماعت فرض ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح اس کو جماعت

ے پڑھنا بھی ایک مستقل فرض ہے اور جماعت کا تارک ایک فرض مین کا تارک ہے۔
لیکن محققین احناف نے جماعت سے متعلق تمام احادیث کوسامنے رکھ کر بیدائے قائم کی
ہے کہ جماعت کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک گنہگار ہے۔ تاہم بید حقیقت ہے کہ بغیر
عذر کے ترک جماعت بہت بڑی محرومی اور بدختی ہے۔ حضور صلی القد علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد
ہے کہ نماز با جماعت کی فضیلت اسکیے نماز پڑھنے کے مقابلہ بیس کا درجہ زیاوہ ہے اور اس کا
تو اب کا گنا زیادہ ملنے والا ہے۔ اس حدیث سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ اسکیلے پڑھنے
دالے کی نماز بھی بالکل کا لعدم نہیں ہے وہ بھی ادا ہوجاتی ہے لیکن تو اب میں ۲۲ ورجہ کی رہتی
ہے اور یہ بھی یقیناً بہت بڑا خسارہ اور بڑی محرومی ہے۔

#### يابندي جماعت يرعجيب واقعه

محمہ بن ساعدایک بزرگ عالم ہیں جواہ م ابو یوسف اما محمہ کے شاگر دہیں ایک سوتین برس کی عمر ہیں انتقال ہوا۔ اس وقت ووسور کعات نقل روزانہ پڑھتے ہے کہتے ہیں کہ مسلسل چالیس برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ بھیبراولی فوت ہوگئ تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہا یک مرتبہ میری والدہ کا انتقال ہوااس کی مشغول کی وجہ ہے بھیبراولی فوت ہوگئ تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہا یک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہوگئ تھی تو میں نے اس وجہ ہے کہ جماعت کی نماز کا تو اب میں دیکھا کہ ایک فوجہ نراوہ وہائے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک فخص نراوہ ہیں۔ اس نماز کو چھیس دفعہ پڑھا تا کہ وہ عدد پورا ہوجائے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک فخص کہتا ہے کہ جمہ تیں وفعہ نماز تو پڑھ کی مگر ملائکہ کی آ مین کا کیا ہوگا۔ ملائکہ کی آ مین کا مطلب یہ ہے کہ بہت تی احادیث میں سیار شاونوی آ یا ہے کہ جب امام سورہ قاتحہ کے بعد آ مین کہتا ہے کہ بہت تی احادیث میں سیار شاونوی آ یا ہے کہ جب امام سورہ قاتحہ کے بعد آ مین کہتا ہے کہ بہت تی احادیث میں سیار شاونوی آ یا ہے کہ جب امام سورہ قاتحہ کے بعد آ مین کہتا ہے کہ بہت تی احادیث میں سیار شاونوی آ مین ملائکہ کی آ مین کے ساتھ ہوجاتی ہے اس کے سب کے کہا معاف ہوجاتی ہے اس کے سب کی میں تھی ہوجاتی ہوجاتی ہے اس کے سب کی خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔

مولانا عبدالحی صاحب فرائے ہیں کہ اس قصہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب مجموعی طور سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اسیے میں حاصل ہوہی نہیں سکتا۔ چاہے ایک ہزار مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے۔ اور یہ نظا ہر بات ہے کہ ایک آمین کی

موافقت ہی صرف نہیں بلکہ مجمع کی شرکت نمازے فراغت کے بعد ملائکہ کی وعاجس کا اس حدیث میں ذکر ہے ان کے علاوہ اور بہت ی خصوصیات ہیں جو جماعت ہی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ضروری امریہ بھی قابل لحاظ ہے۔ عماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی اس وعا کا مستحق جب ہی ہوگا جب نماز نماز بھی ہواور اگر ایسے ہی پڑھی کہ پرانے کیٹرے کی طرح لیبیٹ کرمنہ پر ماروی گئی تو پھر فرشتوں کی وعا کا مستحق نہیں ہوتا۔

#### فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کا مطلب

حدیث میں جوآیا ہے کہ نماز میں جس مخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافق پڑے گی اس کے ا<u>گلے پچھلے</u> گنرہ معانب ہو جائمیں گے۔موافق پڑنے کا مطلب سیجے ومخار تول کے مطابق بینے کہ زماند میں موافقت ہوجائے۔جس وقت مل مکد کی زبان سے آمین نکلے اس وقت اس کی زبان ہے بھی نکلے ابن حبان وغیرہ نے فرمایا ہے کہ موافقت سے مرادییه ہے کہ اخلاص اورخشوع میں بھی ملائکہ کیساتھ موافقت ہوجس طرح وہ اخلاص و خشوع کے ساتھ آمین کہتے ہیں یہ بھی اخلاص اور خشوع کے ساتھ کہے۔ منبيه: كتنامخقرمل اوركتنابر ااجرب\_ ذراح فكربوتو آمين ملائكه كے ساتھ زماند ميں موافقت كيامشكل ہے بلكه اتى تھوڑى سى دىر كے لئے اخلاص وخشوع ميں موافقت ہوجانا بھى كوئى بردى بات نہیں۔اللہ تعالی ہم سب کواس کی رعایت کی توفیق عطا فرمائیں۔ جماعت کے لئے مسجد میں جانے والے کا ہرقدم ایک نیکی کوواجب کرتا ہے اور ایک گناہ کومٹا تاہے۔(این حبان) فرمایا جس مخص نے اچھی طرح وضو کیا اور گھرے نماز کے لئے لکلاتو دا ہے قدم پر ا یک نیکی لکھی جاتی ہے اور بائیں قدم پرایک گنا دمث جاتا ہے۔مسجد کا فاصلہ قریب ہویا بعید'مسجد میں پہنچ کر جماعت ہے نماز ادا کی اگر پوری جماعت ل گئی تو یعنی تجمیرتحریمہ میں شریک ہواتو پورااجراوراگر پچھ حصہ نماز کا ہو چکا تھا یہ بیج میں شریک ہوااور سلام کے بعد ا بنی نماز پوری کرلی تو بھی پوراا جرادراگراس کے معجد میں پینیخے تک سلام پھر گیا اوراس ے مسجد میں تنہاا بنی نماز پوری کی تو مجھی پوراا جر۔ (ابوداؤد)

مطلب بیہ ہے کہ با قاعدہ وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلا جانا خواہ جماعت طلب بیہ ہے کہ با قاعدہ وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلا جانا خواہ جماعت طے یا نہ طے ہرتئم کے اجر کا موجب ہے۔ کامل وضو کر کے فرض نمی ز کے لئے نگلنا ایسا ہے جیسے کو گی احرام با ندھ کر جج کو چلا۔ دونما زوں کے درمیان اگر کوئی لغونغل نہ کیا جائے تو بینما زعلیمین میں لکھی جاتی ہے (ابوداؤد)

#### بندہ کے منہ سے آہ کا نکلنا اور اس کی قیمت

حضرت عارف رویؓ نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ قتل کیا ہے کہ رسول امتد صلی ا مقد علیہ وسلم کے ایک صحابی کی جماعت فوت ہوگئی تھی جب و ومسجد ہرینہیے تو دیکھا کہ لوگ نماز بڑھ کر باہرنکل رہے ہیں۔انہوں نے جیرت زوہ ہو کر دریا فت کیا کہ آپ لوگ کہاں جارہے ہیں۔؟ ان حضرات نے جواب دیا کہ نماز ہو چکی ہے اور ہم نماز ہے فارغ ہوکرا ہے اپنے گھروں کو جارہے ہیں۔اس صحابی نے پھروریا فٹ کیا کہ کیا جماعت ہوگئ؟ لوگوں نے کہا ہاں بھائی جماعت ہوچکی ۔اس صحابی کوفوت جماعت کا اس قدرصدمہ ہوا کہ اس کے منہ ہے ایک آ ونکل گئی۔ میآ ہ الی دلسوزتھی جس ہے معلوم ہوتا تھا کہ اس مخص کا کلیجہ جل گیا۔ جولوگ نما زیر ھے کر نکلے تھے ان میں ہے ایک مخض نے اس صحابی کوعلیحدہ لے جا کر کہا کیا آپ جماعت کی نماز کا ثواب ج**ا**ہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں جماعت کا ثواب جا ہتا ہوں۔اس شخص نے کہا کہ جماعت کا تواب میں تم کو اپنا دے دیتا ہوں بشرطیکہ بچھے بیہ آ ، دے دو۔ بیصحابی رضامند ہو گئے اور آ ہ اے دے آئے اور جماعت کا ثواب اس سے لے کر یلے آئے۔ رات کوخواب میں ویکھا کہ کوئی مختص دریا نت کرتا ہے اے خدا کے بندے آج کیا فروخت کرآیا؟اس نے کہا ایک آ ہ منہ ہے نکل تھی وہ فروخت کرآیا ہوں۔ اس دریافت کرنے والے نے کہا کہ وہ آ ہ تو اتنی فیمتی تھی کہا گر قیامت کے دن اہل محشر پرتقتیم کر دی جاتی تو تمام اہل محشر کی نجات کے لئے وہ آ ہ کا فی ہوتی ۔

#### بينمازي كاانجام

ایک مرتبہ حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جوفت نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کیلئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت جست ہوگی ، اور نجات کا سبب ہوگی اور جوفت نماز کا اہتمام نہ کرے اس کیلئے قیامت کے دن نور نہ ہوگا اور نہ اس کیلئے قیامت کے دن نور نہ ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی جست ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ اس کا حشر فرعون ، ہامان اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (احمہ)

#### فرعون، ہامان اورانی خلف

فرعون کو ہر مخفس جانتا ہے کہ کس درجہ کا کا فر تفاحتیٰ کہ خدائی دعویٰ کیا تھا اور ہا مان اس کے وزیر کا نام ہےاورانی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑاسخت رشمن اسلام تھا، ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کرتا تھا کہ بیس نے ایک گھوڑا یالا ہے اس کو بہت کچھکھلاتا ہوں اس پرسوار ہوکر (نعوذ باللہ)تم کولل کروں گا جصنورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبهاس يعضر مايا تفاكهان شاءالتدميس بى تجھ كولل كرونگاءا حد كىلزائى بيس وەحضورا قدس صلى التدعليه وسلم كوتلاش كرتا بجرتا تفااور كبتا تفاكرا كروه آج نيج محيح توميري خيزنبيس، چنانچ جمله ك اراوہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا ، صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کونمٹا دیں ،حضورصی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ آنے دو، جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایک سحالی کے ہاتھ میں سے برچھالے کراس کے ماراجواس کی گردن مر لگا اور بلکا ساخراش اس کی گردن برآ کمیا تکراس کی وجہ ہے، کھوڑے ہے لڑھکتا ہوا گرا اور کئی مرتنبه گرااور بھا گیا ہوااینے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی تتم مجھے محمصلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کردیا، کفارنے اس کواطمیتان ولایا کہ معمولی خراش ہے کوئی فکر کی بات نہیں ، مگروہ کہتا تفا كەجمەسلى القدعليه وسم نے مكه بيس كہا تفاكه بيس تجھ كولل كرونگا، خداك قشم اگروہ مجھ برتھوك بھی دیتے تو میں مرجاتا، مجھ کواس ہے جس قیدر تکلیف ہورہی ہے لات وعزی ( دومشہور

بنوں کے نام ہیں) کی قسم اگر یہ تکلیف سارے تجاز والوں کو تقبیم کردی جائے تو سب ہلاک ہوجا کیں، چنانچہ کمہ کرمہ بیننچ سے ایک دن پہلے وہ راستہ ہی ہیں مرگیا (خمیس) ہم مسلمانوں کیلئے غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کا فر ، پکے کا فر اور سخت رشمن کو تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قد ریقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے ہیں ذرا بھی تر وو وسلم کے ارشاد کے بیا وجود ، محبت کے اور شک نہ تھالیکن ہم لوگ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے سچا مانے کے باوجود ، محبت کے ووٹ کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیز وں میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں ، کتنا کا نہتے ہیں یہ ہرخض کے اپنے ہی گریبان فیصل مند ڈال کرد کھنے کی بات ہے کوئی دوسرا کی کے متعلق کیا کہ سکتا ہے۔

## فرعون، ہامان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ

این جرز نے لکھا ہے کہ فرعون ، ها مان اورانی بن خلف کے ساتھ حشر ہونے کی بیروجہ ہے

کواکٹر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے، جوان لوگوں میں پائی جاتی ہیں، لیس اگراس کی

وجہ مال و دولت کی کثر ت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا ، اور اگر حکومت وسلطنت ہے تو

فرعون کے ساتھ اوروزارت (لیمنی ملازمت یا مصاحبت) ہے تو ہا مان کے ساتھ اور تنجارت ہے

تو افی بن خلف کے ساتھ ، البتہ بیضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن

عذاب سے خلاصی ہوجائے گی اور وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا

زمانہ کیا ہی جوہنے کھیل ہے نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔ (حکایات محابہ)

#### ترک نمازاوراس میںسستی کرنا

تارک نماز کے بارہ میں جواحادیث میں شدیدترین دعیدیں آئی ہیں ان حدیثوں سے حضرت امام احمد بن فار بعض دوسرے اکا برملت نے تو یہ مجھ ہے کہ نماز چھوڑ دیئے سے محمد میں خاردر مرتد ہوجا تا ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعمق نہیں رہتا ہے گا کہ اگر وہ اس حال میں مرجائے تو اس کی نماز جناز ہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔اور مسلم نوں کے قبرستان حال میں مرجائے تو اس کی نماز جناز ہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔اور مسلم نوں کے قبرستان

میں وَن ہونے کی اج زت بھی نہیں دی جائے گ۔ بہرحال اس کے احکام وہی ہوں گے جو مرتد کے ہوتے ہیں۔ گویا ان حفرات کے نزدیک کی مسلمان کا نماز چھوڑ دینا بت یاصلیب کے سامنے ہجدہ کرنے یا القد تعالی یا اس کے رسول کی شان میں گتا خی کرنے کی طرح کا ایک عمل ہے جس سے آ دمی قطعاً کا فر ہوجا تا ہے خواہ اس کے عقیدہ میں کوئی تبدیلی نہوئی ہو۔ کین دوسرے اکثر آئم ترحق کی رائے میہ ہے کہ ترک نماز اگر چدایک کا فرانہ کمل ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لیکن اگر کسی بد بخت نے صرف غفلت سے نماز چھوڑ دی جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لیکن اگر کسی بد بخت نے صرف غفلت سے نماز چھوڑ دی ہے گئراس کے دل میں نماز سے انکار اور عقیدہ میں کوئی انحراف نہیں پیدا ہوا ہے تو اگر چہوہ دنیا اور آخرت میں خت سے خت سزا کا مستحق ہے لیکن اسلام سے اور ملت اسلامیہ سے اسلامیہ سے اسلامیہ سے اسلامیہ سے کہ کا تعلق بالکل نہیں ٹوٹ گیا ہے اور اس پر مرتد کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔

بے ممازی بہرحال بے نمازی چاروں مذہبوں میں شخت سزا کا مستحق ہے۔ نمین اوم تو یہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی فرماتے ہیں کہ بے نمازی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو خوب وراجائے اور بمیشہ کے لئے قید کیا جائے جب تک تو بدنہ کرے رہانہ کیا جائے (روالوار) حاصل یہ نکلا کہ بے نمازی کا چروا تنامنوی ہے اور کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے چوکوں اور بازاروں میں پھیرا جائے بلکہ دائم الحسیس رکھا جائے جب تک نماز کا یا بند نہ ہوجائے قید سے ہرگزنہ نکالا جائے۔

. نیز بے نماز پر آسمان سے لعنت نازل ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جبکہ گنہگاروں کا منہ کالا ہوگا۔ توان میں ہے بے نماز کامنہ زیادہ کالا ہوگا۔

حدیث شریف میں مزید تہدید یہ ہے کہ تارک صلوق معمولی کا فروں کے ساتھ نہیں بلکہ قیامت کے دن ان کا فروں کے ساتھ ہوگا جن کا کفراس امت میں ضرب المثل بن چکا ہے جیسے فرعون ہا مان قارون اور الی بن خلف وغیر ہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث ہے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ جوتارک صلوق ہاس کے ساتھ مغفرت کا حق سبحا نہ وتعالی کا کوئی عبد نہیں ہے۔ اور اس کے ستنتبل کا فیصلہ مشیت الہی کے ماتحت رہتا ہے گر کھلے کا فروں کی طرح اس پردوز فی ہونے کا تھم نہیں ہے۔ گویا کھار میں اور ماقت میں اتنا فرق باقی رہتا ہے کہ جسیرہ عام کا فروں پردوز خی ہونے کا تھم نگر چکا ہے یہ اس شخص میں اتنا فرق باقی رہتا ہے کہ جسیرہ عام کا فروں پردوز خی ہونے کا تھم نگ چکا ہے یہ اس شخص میں اتنا فرق باقی رہتا ہے کہ جسیرہ عام کا فروں پردوز خی ہونے کا تھم نگ چکا ہے یہ اس شخص میں اتنا فرق باقی رہتا ہے کہ جسیرہ عام کا فروں پردوز خی ہونے کا تھم نگ چکا ہے یہ اس شخص میں اتنا فرق باقی رہتا ہے کہ جسیرہ عام کا فروں پردوز خی ہونے کا تھم نگ چکا ہے یہ اس شخص میں اتنا فرق باقی رہتا ہے کہ جسیرہ عام کا فروں پردوز خی ہونے کا تھم نگ ہے کہ جسیرہ عام کا فروں پردوز خی ہونے کا تھم نگ ہونے کا تھم میں اتنا فرق باقی رہتا ہے کہ جسیرہ عام کا فروں پردوز خی ہونے کا تھم نگ کے کا ہے یہ اس خوان

تم اس پنیس ہے۔ اس لئے علاء نے تارک صلوٰۃ کو کھلے کا فرے تھم بین نہیں رکھا۔
ایک نماز چھوڑ نے کی سمزا ، روایت ہے کہ جوکوئی ایک وفت کی نماز قصداً چھوڑ ہے گا۔ اس ایک نماز کے بدلے تین هیہ دوزخ میں عذاب یاوے گا۔ هیہ اس ہزار برس کو گہتے ہیں۔ اور تین هیوں کے دوسو چالیس ہزار برس ہوئے۔ سوایک وفت کی نماز کے بدلے مہم ہزار برس ہوئے۔ سوایک وفت کی نماز کے بدلے مہم ہزار برس دوزخ میں جلنا ہے۔ جو محف مرد ہو یا عورت برسوں بلکہ عمر بحر نماز نہیں بزاجہ میں خوب فکر کرو۔ تو بہ کر کے جلد بزاجہ ہوا کا وکوئی ہوئی ہوئی نماز وں کو بھی ادا کروتب می تعالی تہماری تو بیتوں کر یگا۔ فیم کھولی تو پینۃ چلا این جرنے زواجر ہیں کھا ہے کہ ایک عورت کا انقال ہو گیا تھا اس کا بھائی ڈن میں شریک تھا۔ انقاق ہے وہن کرتے وفت ایک تھیلی قبر میں گرگی۔ اس وفت تو خیال نمیں آ یا بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا اور چیکے سے قبر کھول کرتھیلی نکا لئے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کولا تو نہیں آ یا بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا اور چیکے سے قبر کھول کرتھیلی نکا لئے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کولا تو بنیس آ یا بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا اور چیکے سے قبر کھول کرتھیلی نکا لئے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کولا تو بنیس آ یا بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا اور چیکے سے قبر کھول کرتھیلی نکا لئے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کولا تو بنیس آ یا بعد میں یاد آئی کو دھ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کرد ہی تھی۔ اعاد نا اللہ منہا ہو بی سات ہوا ماں نے بتایا کہو دنماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کرد ہی تھی۔ اعاد نا اللہ منہا سے بات ہوں کی تو تو تا کی تو تو تا کو تا کو کا کہور کو تا کہ کہور کی تھی۔ اعاد نا اللہ منہا ہو بیکھا کہ کہور کی تھی۔ اعاد نا اللہ منہا ہو

فرض اور سنت نوافل جملہ باخرم نماز

بلکہ قرب تن دلاتی ہے بیا ہے ہم نماز

ہم تو جی صبح و مسا قائم وضو دائم نماز

قائم و دائم کی جو کہتے ہیں پڑھتے ہم نماز

ہے ستون دین یعنی دین کا ہے تھم نماز

کہتے ہیں کہ ہم تو جی دائم وضو قائم نماز

ان کو دکھلائے گی روز حشر رنج و غم نماز

کیا نہ پڑھتے ہے کہدو و پڑھی ہر دم نماز

یا نہ ابراہیم نے کہد دو پڑھی ہر دم نماز

اے عزیز وا منجگانہ تم پڑھو ہر دم نماز دونوں عالم میں نمازی کی ہے برتر آبرو ہوگئے ہیں ہیں نمازی کی ہے برتر آبرو مت سے اولیاء مت سنو جال نقیروں کی جو بکتے رہتے ہیں ہیں وہ سب گراہ ان کارہنما شیطان ہے کیا نہ پنجی ہے رسول اللہ سے ان کو خبر کیا نہ پنجی ہے رسول اللہ سے ان کو خبر کیا نہ پنجی ہے رسول اللہ سے ان کو خبر ہیں جو بید کمر ہادین اور تارک صوم وصلو قبیں جو بید کمر ہادین اور تارک صوم وصلو قبیں جو بید کمر ہادین اور تارک صوم وصلو قبیل ہیں جو بید کمر ہادین اور تارک صوم وصلو قبیل ہیں جو بید کمر ہادین اور تارک صوم وصلو قبیل ہیں جو بید کمر ہادین اور تارک صوم وصلو قبیل ہیں جو بید کمر ہادین اور تارک صوم وصلو قبیل ہیں جو بید کر ہادین اور تارک صوم وصلو قبیل ہیں جو بید کی زکر ہادیں۔ ویعقوت وضعیت وضعیت

یا نه پڑھتے ہے کہوتو سرور عالم نماز که کرومت بنجگانہ میں بھی تم کم نماز اور نہ چوروں ساپڑھوتم بحل کر کر کم نماز تاگزاریں دل ہے بم سب دمبرم باہم نماز یا نہ اساعیل ومویٰ اور عیسیٰ نے پڑھی تم کو بھی لازم ہے امت رسول اللہ کی اور کرو ہروم رکوع وسجدہ اطمینان سے دے ہمیں تو فیق اپی بندگی کی اے کریم!

## بے نمازی کی سزا

اگرنمازی فرضت بی کامنگر بوتو با جماع اہل اسلام کا فرمر تد ہے (الا بیک نیامسلمان ہو اورا سے فرضت کا علم نہ بوسکا ہو یا کسی جگہ جس رہتا ہوکہ وہ فرضت سے جاہل رہا،اس صورت جس اس کو فرضت سے آگاہ کیا جائے گا،اگر مان لے تو ٹھیک ورنہ مرتد اور واجب القتل ہوگا) اور جو شخص فرضیت کا ق ق کل ہے گرستی کی وجہ ہے پڑھتا نہ ہوتو اہام ابو حذیقہ ، مالک ،شافعی اور ایک روایت جس امام احمد بن حنبل کے نز دیک وہ مسلمان ہے اور امام احمد کی ایک روایت جس وہ مرتد ہے،اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور نماز پڑھنے کیا جائے آگروہ نماز پڑھنے گئے تو ٹھیک ورنہ ارتد او کی وجہ سے اس کو تل کر دیا جائے اور مسلم نوں کے قبرستان جس اسے وُن نہ کیا جائے ،غرض اس کے تمام احکام مرتد ین کے احکام جیں۔

امام ما لک مان مشافتی کے نزدیک اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق اگر چہ بے نمازی مسلمان ہے گراس کی سزائل ہے الا بید کہ وہ تو بہ کرے ، اس کو تین ون کی مہلت دی جائے گی اور ترک نمازے نمازے کا حکم دیا جائے اگر تو بہ کر لے تو اس سے تل کی سزاسا قط ہوجائے گی ور نہاس کوتل کردیا جائے گا اور تل کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کیا جائے گا ، الغرض اگر بے نمازی تو بہ نہ کر ہے وان حضرات کے نزدیک اس کی سزائل ہے اور حضرت امام ابوضیفہ کے نزدیک بے نمازی کوتل نہیں کیا جائے گا اور روز انہ اس کے جوتے لگائے جائیں گے یہاں جائے گا اور روز انہ اس کے جوتے لگائے جائیں گے یہاں جائے گا دور وز انہ اس کے جوتے لگائے جائیں گے یہاں جائے کہ دوہ ترک نمازے تو بہرے ، ان نہ اہب کی تفصیل فقد شافعی کی کتاب شرح مہذب اور فقہ نفی کی کتاب نفی اور فقہ نفی کی کتاب نہ دور کے قل

کافتوی وسیتے ہیں ان کا استدلال ہیہ ہے کہ سب سے بڑا جرم ہے، اس کے علاوہ ان کے اور بھی دلائل ہیں، حضرت شیخ ہیران پیرشاہ عبدالقا در جبیلائی امام احمد بن ضبل کے مقلد ہیں اس کئے اگر حضرت پیران پیرنے یہ کھھا ہو کہ بے نمازی کا کفن دفن نہ کیا جائے بلکہ مردار کی طرح تھی مطابق میں ڈال دیا جائے تو ان کے غرجب کی روایت کے عین مطابق ہے۔ (آپ کے سائل کا فقی ط) (از مولانا محمد بوسف لہ جیانوی دھاند)

#### ہرنماز آخری نماز

حضرت ابوابوب انصاري رضى الله عندن فرمايا كدا يك فخص رسول الله صلى التدعليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ کو کوئی مختصری نصیحت فرما دیجئے ۔ آ پ نے فرمایا احجہ تو جب نماز يرصف كفر اجولو السي نمازير هناجيس رخصت جونے والا آخرى نمازير هتا ہے اور الي بات زبان مے مت نکالنا جس پرکل کومعذرت کرنی پڑے اور دومروں کے پاس جو مال ہے اس کی کوئی طمع اینے دل میں نہ رکھے۔ بیہاں پہلی نصیحت نماز کے متعلق ہے۔ نماز کیا ہے یہی کہ دونوں ہاتھ اٹھائے کو یا دنیا کو پس پشت ڈال دیااور التدا کبر کہدکر کو یا اس جہان سے نکل کرعالم قدس میں داخل ہوگیا۔اب نہ کھانا ہے نہ بینا نہ کی سے خطاب کرنا ہے۔نہ کسی کی طرف التفات مصلی کود مجھوتو سرتایاادب بی ادب نظر آتا ہے۔ کھڑا ہے تو ہمیتن کسی سے مناجات میں منہمک ہے۔ بھی رکوع میں جھکتا ہے تو مجھی مجدہ میں جاہر تا ہے۔ اور پچھ در کے لئے کسی کی تبییج و تقدیس میں ایسامشغول ہے کہاس کی نظروں میں کوئی دوسرا کویا موجود ہی نہیں۔ای محویت کی صورت ے گزر کر باادب دوزانو بیشہ جاتا ہےاورتھوڑی در کے بعدایے دائیں بائیں والوں کواس طرح السلام عليكم كہتا ہے كوياكسى دوسرے عالم سے ابھى ابھى اس جہان ميں آيا ہے۔الغرض بس يوں نماز بردهو گویا سب کورخصت کر دیا اورسب ہے رخصت ہو گئے اور یقین کر نو گویا تمام جہان کو رخصت کر کے بیآ خری نماز بڑھ رہے ہو۔اب معلوم نہیں میسر ہو کہ نہ ہو۔ کاش ہاری نمازوں میں اس حقیقت کارنگ آج ئے تو ہاری نمازوں میں جان پڑجائے اور مومنوں کے لئے نمازے معرج ہونے کامطلب ٹاید کھونہ کچھ بھی میں آنے لگے۔حدیث ٹریف میں ہے کہ آیک فینس

ے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ فلال مخص رات کونمازیں پڑھا کرتا ب ور جب تڑکا سوریا ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس چیز کوئم کہدرہے ہوئینی ادائے نماز۔ یہی چیز اس کواس حرکت سے روک و کی۔

ایک ون جب ظیفہ سلیمان بن عبدالملک نے حضرت ابو حازم ہے سوال کیا کہ

آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہوت جملے فرائنس وسنن کی رعایت کے ساتھ وضوکائل کرتا ہوں پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر بیت اللہ شریف کوسا منے جنت کو دا کی طرف دوزخ کو با کی طرف اور بل صراط کو پاؤں کے ینچا وراللہ سبحانہ دفعالی کو مطلع و خبر وارتصور کر کے نماز پڑھتا ہوں اور بیگان کرتا ہوں کہ سیمیری آخری نماز ہے اس کے بعد مجھے نماز پڑھنا میسر نہ ہوگا۔ پھر تعظیم کے ساتھ تھی سیمیری آخری نماز ہے اس کے بعد مجھے نماز پڑھنا میسر نہ ہوگا۔ پھر تعظیم کے ساتھ تھی سیمیری آخری نماز ہے اس کے بعد مجھے نماز پڑھنا میسر نہ ہوگا۔ پھر تا ہوں اور ذلت کے ساتھ رکوع اور تواضع کے ساتھ تھی ساتھ تا ہوں اور ذلت کے ساتھ کو اور تواضع کے ساتھ تھی ساتھ تھی اور اتنام کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔ پھر اس خوف سے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں کہ شمعلوم یہ نماز میری قبول کی جاتی ہے یا میر سے منہ پر ماری جاتی ہے۔ خلیفہ نے ان سے نہما میں نماز پڑھ د ہے ہو؟ فرمایا جالیس سال سے ۔ اس نے کہا میں جا بتا ہوں کاش ساری عمر جس ایک نماز الی پڑھلوں تو کا میاب ہوجاؤں۔

## نماز میں ادھرادھرو یکھنا

بخاری ومسلم میں ہے کہ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندرادھرادھرد کیمنے کے متعلق مسئلہ پوچھا آ ہے نے ارشاد فر مایا کہ اس کو ہوں سمجھوجیسے کوئی شکاری جانورکسی کا گوشت نوج کر لے جا سے اسی طرح شیطان بھی بندے کی نماز کا کوئی حصہ نوج کر لے جا تا ہے۔

حضرت علامدانورشاہ صاحب تشمیری نورالقد مرقدہ فرہ تے ہتے کہ قیامت میں جب بندہ کی نماز جسم ہوکر آئے گی تو جہال نماز میں کی جانب اللہ سے کی تو جہال نماز میں کی جانب اللہ علی مورت میں نیا ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمار میں کی جانب النفات کرنا

صرف کرا ہت اور دنیوی احکام پر ہی جا کرختم نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں نمازی صورت میں ایک بڑے بدنماعیب کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ونیا میں نمازی کی اس گستاخی کا اس طرح ایک اعلان بن جاتا ہے جس کواگر دنیا میں انسان چھپا بھی وے تو آخرت میں تمام اللہ محشر کے سامنے چھپانہیں سکتا اوراس کی عام رسوائی بن جائے گی۔

ترندی میں حضرت انس رضی الله عنهٔ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ خبر وار نماز میں کسی جانب بھی توجہ کرنے ہے ڈرنا۔ کیونکہ نماز میں ادھرادھر توجہ کرنے ہے ڈرنا۔ کیونکہ نماز میں ادھرادھر توجہ کرنی بڑی بربادی اور تباہی ہے۔ اگر بھی کسی ضرورت ہے کرنی ہی پڑجائے تو خیر نفوں میں کر ایتا اور فرضوں میں تو پھر بھی نہیں۔

اے صاحبو! حکام کے سامنے جتنا ادب ملحوظ رکھتے ہوگم از کم حق تعالیٰ شانہ اسم الحاکمین کے سامنے اتنا تو رکھو۔ جب حکام کی ہیبت و نیا ہیں مانع ہے نگا ہ اٹھانے سے تو حق تعالیٰ سجانہ میں تو علاوہ ہیبت کے اور بہت سے امور بھی اس کے مقتضی ہیں۔ مثلاً منجملہ ان کے ایک محبت بھی ہے کیا ادھرادھر ویکھنے کے لئے محبوب سے نگاہ اٹھا و سے؟ مشاق سے بو چھئے کہ محبوب کے سامنے موجود ہوتے ہوئے ادھرادھر ویکھنا کیا ہے؟ عشاق کو توجوب سے ایک دم بھی غفلت گوار انہیں ہوتی ۔۔۔

یک چیٹم زدن غافل ازاں شاہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ باشی حاکم کے سامنے تو ادھرادھرد کھتے ہی نہیں اس خیال سے کہ شاید ہمیں نگاہ اٹھاتے ہوئے دکھیے دی نہیں اس خیال سے کہ شاید ہمیں نگاہ اٹھاتے ہوئے دکھیے جاران کے سامنے ادھرادھرد کھتا ہیں دکھتے ہیں اور کسی وقت ہم سے توجہ نہیں ہٹاتے پھران کے سامنے ادھرادھرد کھنا کہتے جائز ہوسکتا ہے۔ چاہے تو بہتھا کہ قلب بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہوتا۔ خیرا گراس کو تنظیم بھی کرلیا جائے کہ اس پر قدرت نہیں تو نگاہ پر تو قدرت ہونے کا تو انکار نہیں کر سکتے ۔ پس نگاہ کو دوسری طرف کیوں متوجہ کرتے ہو؟ دوسرے اس میں پچھا فا کدہ بھی تو نہیں ہے کیونکہ جن چیز وں کود کھتے ہوان کو نماز کے اندر لے تو سکتے نہیں۔ پس فعل عبث ہونے کی وجہ ہے بھی اس سے بچاؤ ہوتا جائے ۔ گوادھرادھرد کھنے نہیں۔ پس فعل عبث ہونے کی وجہ ہے بھی اس سے بچاؤ ہوتا جائے۔ گوادھرادھرد کھنے سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی گراد ہے سلوۃ کے خلاف ہے۔

# سنت کے ترک پرنور میں کمی

ہارے بزرگ حاجی حضرت امداداللہ صاحب مہاجر کی نوراللہ مرقدہ کے متعلقین میں سے ایک مخص بڑے صاحب کشف تھے۔انہوں نے ایک بارارادہ کیا کہ ایک دفعہ دور کعتیں ایس پڑھیں جن میں کوئی وسوسہ نیدآ ئے۔ چنانچہ وضو کر کے دور کعت نماز پڑھی جس میں تمام ظاہری و باطنى شرائط كالى ظركها اورشروع عداخيرتك كوئى وسوسدنية بإاور بورى طرح كامياب موشئه جب نمازے فارغ ہوئے تو عالم مثال کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے کہ دیکھوں کہاس نماز کی وہاں کیا صورت ہے۔کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک نوجوان بری پیکرحور کھڑی ہے۔جوحس میں ا ثانی ہے سرے پیرتک زیورات سے مرصع ہے۔ ہر ہرعضو خوبصورت ہے گرآ تکھوں سے اندھی ہے۔ یعنی آ تکھیں تو موجود ہیں اور نہابیت خوبصورت ہیں گر روشنی نبیں ۔انہوں نے قبلہ حضرت حاجی صاحب سے اس کا محملاً تذکرہ کیا۔حضرت نے فی البدیہ فرمایا کہ شاید آب نے میسوئی کے لئے آئکھیں بند کر لی ہوں گی۔کہاجی ہاں۔فرمایا کہ بس اتن ہی کمی رہی۔اگر سنت کے موافق ہوتو گواس میں لاکھوں وساوس آئیں وہ خدا تعالیٰ کے نز دیک پہندیدہ ہےاس ہے جواس کے صبیب صلی الله علیه وسلم کی سنت کے خلاف طریقه بریزهی جائے۔ اگرآ تکھیں سنت کے مطابق تھلی رکھتے گو وساوس آتے جس کی وجہ ہے اس حور کے حسن اور زیورات ہیں کمی ہوتی تھر آئھول سے تواندھی نہ ہوتی۔اب آ ب نے آئھیں بند کر کھیں اور سنت رسول کے خلاف عمل کیا۔ گووساوس میں کی آگئی اوروساوس نہ آنے کی وجہ سے زید وحسن والی حورحاصل ہوئی مگررہی تو اندھی۔اور طاہر ہے کہ اندھی عورت خواہ کیسی ہی حسین اور خوبصورت ہواس ہے۔سوانکھی لیعنی أتكھول والى عورت افضل ہے۔ كوشن ميں كم ہو۔ يہ ہے سنت بر كم كرنے كاثمر ہ۔

# يحيل نماز كاطريقه

مینکمیل نماز کے لئے مراقبہ موت ومراقبہ لقاءا متد کا عادی ہونا جا ہے۔ عین نماز کے اندر بھی اس مراقبہ میں قلب کومشغول کیا جائے جس کی صورت یہ ہے کہ نماز کی ہیئت میں غور کرے کہ میں جونمام دنیا ہے رخ پھیر کر ہاتھ باندھ کراس طرح کھڑا ہوں کہ نہ کس ہے بات کرسکتا ہوں نہ کسی کی طرف دیکھ سکتا ہوں نہ کھا لی سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور اس سے عرض معروض کررہا ہوں۔ پھر قیام کی حالت میں سویے کہ خدا تعالیٰ کے مجھ برکس قدراحیانات وانعامات ہیں جن کاشکریہ میرے ذمہ واجب ہے۔ سورة فاتحہ بڑھتے ہوئے بیسو ہے کہ میں القد تعالیٰ کے انعامات کاشکر بدادا کررہا ہوں۔اوراسکی ربو ہیت کا اقرار اور اپنی عبدیت کا اعتراف کر رہا ہوں۔اور اس عبدیت پر قائم رہے اور اہل عبدیت کے طریقہ پر چنے کی دعا کررہا ہوں۔ اور جولوگ طریق عبدیت سے بہک محئے اور احنت وغضب کے منتحق ہو گئے ہیں ان کے طریقہ سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں اور جو قانون الٰبی بھیل طریق عبدیت کے لئے نازل ہواہاں پر ہمیشہ کے لئے چلنے کا عہد کر دہا مول - فاتحد کے بعد سورة پڑھنے کا میں مطلب ہے پھر جب رکوع میں جائے تو یہ سویے کہ میری پیدائش ای مٹی اورزمین ہے ہے جومیرے یا وَل تلے ہے۔ زمین کی خاک ہے جیتا جا گیا سمیع وبصيرانسان پيدا ہوجا نامحض خالق جل وعلیٰ کی قدرت ہے جس کی پيدائش زمين کی خاک اوراس کی نباتات وغیرہ ہے ہواس کوعبدیت اور بندگی کے سوا کیجھزیبانہیں۔ بروائی اور بزرگی صرف خالق جل وعلیٰ کوزیبا ہے۔ جوتمام عیوب سے بری ہے۔ اس لئے نماز میں بار بارابلدا کبر کہا جاتا ہے کہ اے خالق ہم نے آپ کی عظمت کے سامنے اپی خیالی عزت کو قربان کر دیا۔ پھر سجدہ میں جاتے ہوئے بیسو ہے کہ مجھے ایک دن زمین کے اندر پیوند ہونا ہے۔ اور اس وقت خدا کے سوامیر ا ساتھ وینے والا کوئی شہوگا۔ ونیا ہے میرا نام بھی مث جائے گا اور نشان بھی۔اس کے بعد دوسرے تعدے میں بیل سور کرے کہ کویا میں سرچکا اور خداے ال کیا ہوں۔ اب خدا کے سواکوئی میرے ساتھ نہیں۔ پھرجلہ تشہد میں بیسو ہے کہ مرنے کے بعد پھرایک زندگی ہوگی جہاں اسلام اورا عمال واقوال واحوال صالحہ بمی کام آئیں سے جوالند تعالیٰ کے واسطے کئے ہوں کے اور سيدنارسول التدسلي التدعليه وسلم اورجملها نبياء وحصرات ملائكها ورتمام نيك بندول كيعزت ظاهرهو گی اوروہ گنہگاروں کی شفاعت کریں ہے۔لہذاان پرسلام بھیج کران ہے تعلق پیدا کرنا جا ہے۔ چرچونکدامت محدیدکوسید تارسول الندسلی الله علیه وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے اس لئے اخیررکعت میں آپ پرخصوصیت کے ساتھ درود پڑھنا جائے۔ جب یے تصور جم جائے تواس کے بعدجلسة بعنی بیضنے کی حالت میں پول تصور کرے کہ گویا مرنے کے بعد بندہ میدان قیامت میں حاضر ہوا ہے اور تمام اعمال وافعال واقوال جودنیا میں کئے ہیں اس کے سامنے ہیں جن میں سے بن کام آرہے ہیں جوالقد تق کی کے اصر سول اللہ سنی القد علیہ وسلم اور تمام اخبیاء وصنیاء و ملائکہ کی جماعت سامنے ہے جو در بار الہی میں حاضر ہیں اور میں ان سب پر دروو شریف وسلام بھیج رہا ہوں۔ اخیر میں اپنے گئے کامیا نی و نجات و فلاح کی دعا کر رہا ہوں۔ بس اسی طرح پوری نماز میں لقاء اللہ ورجوع اللہ کا استحضار کیا جائے۔ اس استحضار کا ظن اور تصور بھی نماز میں کافی ہے کہ گویا ہیں اس وقت خدا کے سامنے حاضر ہوں اور مرگیہ ہوں یا مرنے والا ہوں اور گویا ہیں اس وقت عالم آخرت میں حاضر ہوں۔ اس واسطے قرآن کی مرنے والا ہوں اور گویا ہیں اس وقت عالم آخرت میں حاضر ہوں۔ اس واسطے قرآن کی آب ہوں کا مرائے والا ہون اور گویا ہیں اس وقت عالم آخرت میں حاضر ہوں۔ اس واسطے قرآن کی ہو جائے گا۔ اور تمام خیالات ووساوس قلب سے نکل جا کیں گے۔ واللہ تی کی اعلم۔

## نماز کس طرح پڑھی جائے؟

یہ ممانعت صرف اس صورت میں ہے جبکہ بغیر کسی مجبوری کے آ دمی ایسا کرے آگر بالفرض کسی کو کوئی خاص مجبوری ہوتو و ہ معذور ہے اور اس کے حق میں بلا کراہت جا تز ہے۔ نمازا داکرنے کا طریقہ۔ بیہے کہ چھی طرح وضوکر کے قبیے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور دونوں یا دُل کے درمیان میں جا رانگل کا فرق چھوڑ ہے اور دونوں ہاتھ لٹکائے اور ول کوخوب ائتد کی طرف رجوع کرے۔اور دنیا کے اندیشے دل ہے دور کرے اور دل میں به تصور کرے کہ میں القد تعالیٰ کو دیکھتا ہوں اور اگر میں نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ تو مجھ کو دیکھتا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس مخص کا مدحال ہوگا تو و وخص نہا یت ہیبت 'تعظیم اور شرم کے ساتھ سر جھکائے ہوئے نہایت خوف شوق اور محبت سے کھڑا رہے گا اور داہنے بائیں نہ دیکھےگا۔اس کو خیال کرنا جا ہے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے روبرو کھڑا ہووے اور با دشاہ اس کے احوال کو دیکھا کرے کہ پیخف کس طرح کام کرتا ہے تو اس مخص کی ہیہ طافت نہ ہوگی کہ ذراکسی طرف ویکھے یا ہے اونی کرے۔ یاکس سے بولے یا ہنے۔سونم ز میں تو نمازی القد تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے۔ جوسب باوشا ہوں کا یادشاہ ہے اور تمام عالم كاپيدا كرنے والا اورسب پرغالب اور جو جاہے سوكر ۋالے اور جو جا باسوكيا اور جو جا ہتا ہے موکرتا ہے۔مناسب ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑا ہووے تب اس معبود کے سوائے سب کا خیال اوراندیشه دور کرے اور نما زمیں مشغول ہووے۔ جب نبیت کرے نماز کی تو دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھا و ہے اس طرح پر کہ دونوں انگو تھے کان کی لومیں چھو جا ویں اور تکبیرتح یمیہ کے بعنی اللہ اکبر یکبیر کے بعد داہنا ہاتھ یا کیں ہاتھ مرد کھے ناف کے بیجے اس طرح پر کہ چھنگلی اورا تگوٹھے کے <u>حلقے</u> میں بائیں ہاتھ کے گئے کو لے لے اور دونی تھیلی بائیں متھلی کی پیٹے پر ہواور دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں بائیں کلائی پر بچھا دے۔اگرعورت ہوتو کندھے تک ہاتھ اٹھائے کیکن ہاتھوں کو دوپٹہ سے باہر نہ نکالے پھرسینہ پر ہاتھ باندھ لیے۔ دونوں ہاتھوں کو کا نول تک اٹھانے میں اشارہ ہے کہ اللہ کے سواسب چیز کو پیچھے پھینک دیا۔ نیز اللہ اكبركہتے ہوئے الله كى برانى اورعظمت دل ميں بھى موجود ہو۔ تكبيرتحريمه بين باتھ اٹھاتے وقت انگلیول کوشی ہے کھلی رکھتے یعنی مشی بندند کھنی جا ہے اور بیدخیال کرے کہ انگلیوں کو پھیلا ناسنت ہے۔ بلکہالگلیوں کواپنی حالت پر چھوڑ دے نہ پھیلا دے۔ نہ سمیٹے اور یہی شرح وقابیہ میں ہے۔

مطلب ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے دفت مرد ہو یا عورت اپنی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرے اور اٹھیاں سیدھی رکھے لیعنی ندان کو سخت مل وے اور نہ پھیلا وے بلکہ جس طرح عادۃ ہوتی ہیں ای طرح رکھے پھر دل میں نیت کرتے ہوئے خالص قیام کی حالت میں تکبیر کے لیمن نیت اور تکبیر دونوں سے نماز شروع ہوتی ہے صرف ایک سے نہیں۔ یہی درمختار میں تکھا ہے۔

نمازمين إدهرأ دهرمتوجه بهونا

تنبيرتح يمدكنيك بعد ہاتھ باندھتے ہوئے ثناء پڑھے تب تعوذ پڑھے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحيم يزھے۔ پھرسورۃ فاتحہ پڑھے۔ايک مرتبہ پھرۃ ہتہ ہے ہین کہے اور فاتحہ کے ساتھ کوئی سورۃ ملادے۔ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ رہے۔ دوسرے دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کرے۔ تیسرے کسی طرف متوجہ نہ ہو۔ جو مخف نماز میں ادھرادھرمتوجہ ہواس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بڑی مشکل ہے در بانوں کی منت ساجت کرکے بادشاہ کےحضور میں بہنچےاور جب رسائی ہواور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہوتو وہ ادھرادھر دیکھنے گئے۔الیی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا۔ قیام میں نماز کے سجدہ کی جگہ پر نظر نکا ناالقد تعالیٰ کے چبرہ پر نظر نکا نا ہے جیسا کہ چبرہ اس کی شان کے مناسب ہے۔انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا تصور باندھے وہی سامنے آ جاتی ہے جب الله ياك كے چبرے كاتصورر كھے گاتو وہى سامنے حاضرر ہے گا۔ سجدہ كى جگہ نظرر كھنے ميں ایک بھاری حکمت رہمی ہے کہ دساوی کم آتے ہیں جس کا جی جا ہے تجربہ کرلے۔ قیام کی حالت میں الحمد شریف ختم کرنے اور سورۃ ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔اس طرح کہاللہ کے الف کو قیام سے شروع کرے اور اکبر کی را کورکوع میں تمام کر دے۔ لیعنی جب جھکنا شروع کرے ای وقت تکبیر شروع کرے تا کہ جس وقت سنت کے مطابق بورا جھک لے اس وقت تھ بیر بھی ختم ہو جائے۔ تا کہ کوئی حالت نماز کی ذکر ے خالی نہ ہو۔ نیز رکوع میں سراور پشت اور سرین ایک سیدھ میں رہیں اوراس حالت میں

اطمینان کرے اور قرار پکڑے تا کہ سب اعضاء اپنی اپنی جگہ قرار پکڑ جا کیں اور ہاتھوں کی

انگلیاں جنتنی پھیل سکیس پھیلا کر دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں ہے محکم پکڑے اور ہاتھ

سید هے تان کررکھے دونوں ٹائٹیں سیدھی کھڑی کرے کمان کی طرح شیڑھی جھکی ہوئی رکھنا
کروہ ہے۔ (مراقی الفلاح) رکوع میں سجان رئی العظیم تین مرتبۂ پانچ یا سات مرتبہ
کے۔ رکوع میں بیقصور کرے کہ رب تعالیٰ کے احسان جھ پراس قدر ہیں کہ میری پیٹیان
کے اٹھانے سے عاجز ہے اور جھکی جاتی ہے اور رب کی تعظیم اور تواضع کے لئے جھک جائے۔
ول میں اس کی عظمت شان کا تصور ہواور زبن سے اس کی تبیج اور تعظیم کمال شوق سے کرتا
ہو۔ دل اس کی تعظیم سے پر ہو۔ تمام مخلوق کو اور اپنے آپ کواس کی عظمت کے سامنے نہایت
حقیر اور عاجز جانے اصل اور مقصود بالذات تو رکوع سے دل کا جھکنا ہے۔ اور جوارح کا جھکنا تو
بالت جے۔ لہذا دونوں امور کا پورالی ظر کھے۔ دل میں کما حقہ ادب اور تواضع ہواور اعضاء بھی
بالت جے۔ لہذا دونوں امور کا پورالی ظر کھے۔ دل میں کما حقہ ادب اور تواضع ہواور اعضاء بھی
برد کھے اور دونوں ہا زو پہلو سے خوب ملائے رکھے اور دونوں ہیر کے شخنے بالکل ملاد ہوے۔
تو مہد۔ رکوع کی تربیح ختم ہوئے مرنمازی سے ماللہ لمہن حصلہ کہتے ہوئے

قومہ۔رکوع کی تبیع ختم ہونے پر نمازی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوجائے۔اس طرح پر کہ سمع اللہ کے سین کورکوع سے شروع کرے اور حمدہ کی ہا کوقو مے میں تمام کرے۔ پھر ربنالک الحمد پڑھے اور قومے میں آ رام کرے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونے کوقومہ کہتے ہیں۔ قومہ میں اطمینان کرنا امام ابو بوسف رحمۃ القدعلیہ کے بعد کھڑا ہونے کوقومہ کہتے ہیں۔ قومہ میں اطمینان کرنا امام ابو بوسف رحمۃ القدعلیہ کے نزدیک فرض ہے۔ اگر نہ تھہرے گا تو نماز باطل ہوگی۔ مرطر فین کے نزدیک واجب ہے۔ اس کے ترک کرنے سے نماز سخت مکروہ ہوگی۔مطلب سے کہ جب رکوع سے سرائی الحاس کے ترک کرنے ہے نماز ہونے کہ دیر میڑھ کی کا ہر منکا یعنی ہر جو ڈٹھیک اٹھا گڑا ہونے کی حالت میں وہ رہتا ہے۔

جب خوب سیدها کھڑا ہوجائے تو پھر الله اکبر کہتا ہوا مجدہ میں جائے۔اس طرح پرکہ اللہ کا اللہ کے الف کو توجہ سیدها کھڑا ہوجائے تو پھر الله اکبر کی را کو سجدے میں تمام کرے۔ بعنی جھکنے کے وقت تنجیر شروع کرے اور زمین پر مرد کھنے کے وقت ختم کرے۔ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر فیکے پھر داک ہودونوں ہاتھ کی انگلیاں خوب ملا کر قبلہ کی طرف سیدھی متوجہ کر کے زمین پر کھے۔ پھر ٹاک اور بھیثانی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے اور سجدہ میں ران پیٹ سے اور باز و بغلوں سے

الگ رکھےاوریاؤں کی انگلیوں کا منہ بھی د ہا کر قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔اوراس حالت میں خوب اطمینان سے کم از کم تین مرتبہ سبحان رہی الاعلیٰ کے۔بداریمیں لکھاہے کہ شکم کواس قدر کشادہ رکھے کہا گر بکری کا بچہ جا ہے تو نکل جائے۔ گر جب صف میں ہوو نے تو پھرا پنے تنین کشادہ ندر کھے تا کہاس کے پاس والے کوایذانہ ہودے۔مطلب بیہ ہے کہ دونوں ہاتھ سجدے میں کا نول کے برابرر ہیں اور دونول ہاتھوں کے بیچ میں ماتھار کھے اور تجدے کے وقت ما تھا اور ناک دونوں زمین ہر رکھ دے اور ہاتھوں کی نہدیاں کھڑی رہیں اورتسبیجات کونہایت عظمت سے پڑھے۔ گر یادر کھئے عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ مجدے کی حالت میں یاوک کھڑے نہ کرے۔ بلکہ دانی طرف کو نکال و بوے اور خوب سمٹ اور دب کر سجدہ کرے کہ پیپ دونول رانول سےاور ہانبیں دونول پہلو سے ملاد یو ہےاور دونوں ہانبیں زمین پررکھدے۔ سجده بحبده كيتبيح ختم ہونے براللہ اكبركہتا ہوا سراتھادے اس طرح بركہ اللہ كالف كو سجدے ہے شروع کرے۔ ادر اکبر کی را کو بیٹھنے میں تمام کرے۔ ادراس طرح اٹھے کہ پہلے ببیثانی اٹھے بھرناک بھراطمینان کے ساتھ رانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اوراس بیٹھنے میں بایاں یاؤں بچھا کراس پر ببیٹھےاور داہنا یاؤں کھڑا کر کےاس کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ پھریہلے کی طرح دوسرا مجدہ التدا کبر کہدکر کرے۔اوراس میں بھی وہی تنہیج پڑھے۔ یہ ایک رکعت ختم ہوئی پھر دوسری رکعت کے لئے باہوں پر زور دیکرا تھے اللہ اکبر کہنا ہوانہ تو زمین پر ہاتھ ٹیک کراٹھے نہ بیٹھے بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے ۔ سجدے سے اٹھتے وقت یہلے سراٹھائے پھر ہاتھ اٹھائے پھر کھٹنے۔اورسراٹھانے کے ساتھ بی تکبیرشروع کروے۔ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ا دا کرے تگر دوسری رکعت میں ثناءا ورتعوذ ند کہےا در نہ ہاتھ اٹھا وے۔ جب دوسری رکعت تمام ہو وے تب بایاں یا وَل بجھا وے اوراس پر بیشے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھے۔اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رہیں اور دونوں ہاتھوں کو دونوں را نوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے یاس ہوں اور مٹھی کھلی رکھے اورا نگلیاں زانوں پر پچھی ہوئی قبلہ رخ رہیں۔ عور تنس کیسے بیٹھیں۔ بیمرد کے بیٹھنے کی بیئت ہے۔ اور عورت تورُ ک کرے یعنی

بائیں سرین پر بیٹھے اور دونوں یا وَل دائیں طرف نکال دے۔ پھراس قعدہ میں تشہد لیعنی التحیات پڑھے۔نہایت عظمت کے ساتھ معنیٰ کی رعایت کرتے ہوئے اور پیج کی التحیات پر سیجے زیا وہ نہ کرے۔فرض نماز میں بیجھلی وونوں رکعتوں میں فقط الحمد *پڑھے*اورکوئی سورت نہ ملاوے۔ جب پچھلی دونوں رکعتیں تمام ہوویں تباس طرح بیٹھے جس طرح پہلے میٹھا تھا۔اور التحيات اور درودشريف پڙھے۔جب درودشريف پڙھ ڪيتب دعائے ماثورہ پڙھے يعني اليي وعا پڑھے جو حدیث یا قرآن مجید میں آئی ہو۔ پھراینے دانی طرف سلام پھیرے اور کم السلام عليكم ورحمة القد\_ پھريبي كهدكر بائيس طرف سلام پھير \_\_اورسلام كرتے وقت فرشتوں یرسلام کرنے کی نیت کرے۔سلام کے لئے اتنا منہ پھیرے کہ پیچھلے لوگ اس کا رخسارہ و کم پھ سکیں۔ مینماز پڑھنے کا طریقہ ہے کیکن جواس میں فرائض ہیں ان میں سےاگرا کیک بات بھی حچوٹ جائے تو نمازنہیں ہوتی جاہے قصداً حچھوڑا ہو یا بھولے سے دونوں کا ایک تھم ہے۔ بعض چیزیں واجب ہیں کہان میں ہے اگر کوئی چیز قصداً جھوڑ دے تو نماز نکمی اور خراب ہو جاتی ہے اور پھر سے نماز بڑھنی ہوتی ہے اگر کوئی بھر سے نہ پڑھے تو خیر تب بھی فرض سر سے اتر جا تا ہے کیکن بہت گناہ ہوتا ہے۔اگر بھولے ہے چھوٹ جائے تو سجدہ مہوکر لینے سے نماز ہوجائے گی اور بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہیں نماز کی ان ساری چیز وں کواچھی طرح <u>یا</u>د كرلينا جائے۔جا ہے فقد كى كتابيں ديكھ كرياعلىء كرام سے مسائل يو جھ يو جھ كريادكرليويں۔ وعا کا سلیقہ۔سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو سینے اور موندھوں کے برابر اٹھاوے۔اس طرح پر کہ دونوں بغلیں طاہر موویں اور جو حاجت جا ہے القدے مائے ۔مگراتی بات یا در کھئے کہ سلام کے بعد ذکر و دعا کے بارے میں جو حدیثیں بیان ہوئیں ان سے تو سے معلوم ہو چکا ہے کہنماز کے خاتمہ پر یعنی سلام کے بعد ذکرودعا رسول التصلی القدعلیہ وسلم سے عملاً بھی ثابت ہے اور تعلیماً بھی۔اوراس سے انکار کی تنجائش نہیں ہے کین یہ جورواج ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد دعا میں بھی مقتدی نماز ہی کی طرح امام کے یابندر ہے ہیں جتی ا کہ اگر کسی کوجندی جانے کی ضرورت ہوتہ بھی امام سے پہلے اس کا اٹھ جانا براسمجھا جاتا ہے بیہ

بالكل بےاصل ہے بلكة قابل اصلاح ہے۔ امامت اور اقتداء كار ابط سلام پھيرنے برختم ہوجاتا ہےاس لئے سلام کے بعد دعامیں امام کی اقتداءاور بابندی ضروری نہیں۔ جا ہے تو مختصر دعا کر کے امام سے پہلے اٹھ جائے اور جا ہے تواسینے ذوق اور کیف کے مطابق دیر تک دعا کرتارہے۔ التحیات میں جب کلمہ پر پہنچے تو لآاللہ کہنے کے وفت دائنے ہاتھ کی چھنگلیااوراس کے ساتھ کی انگلی بند کر کے گر ہ بنا لے اور انگو تھے اور ورمیان انگلی کا حلقہ بنا لے اور کلمے کی انگلی کھڑی کرےاور الا اللہ کہنے کے وقت جھکا دے ۔گرعقد لیعن گر ہ وحلقہ کی ہیئت کوآ خرنماز تک باقی رکھے۔اگر جار رکعت پڑھنا ہوتو التحیات ہے زیدہ اور پچھ نہ یڑھے بلکہ فورا اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ قعدہ میں کلمہ شہادت کے دفت انگشت شہادت کا اٹھانا اوراشارہ کرنا حضرت عبدائند بن عمر رضی ابتدعنہما کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام ہے بھی روایت کیا ہے اور بلاشبر رسول الند صلی المتدعلیہ وسلم سے ثابت ہے اوراس كامقصد بظامريبي ب كرجس وقت نمازى اشهد ان لآ الله الا الله كهدرالله تعالی کے وصدہ لاشریک ہونے کی شہادت دے رہا ہؤاس وفت اس کادل بھی توحید کے تصور اور یقین ہے لبریز ہواور ہاتھ کی ایک انگلی اٹھا کرجسم سے بھی اس کی شہادت دی جارہی ہو بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی اسی حدیث کی بعض روایات میں بیاضا فیہ مجمی ہے کہ آنکشت شہادت کے اس اشارے کیساتھ آپ آ نکھ سے بھی اشارہ فر اتے تحے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد ہے کہ آنگشت شہادت کا بیراشارہ شیطان کیلئے لوہے کی دھاراور چھری اور تکوارے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔



# نماز کی حرکات وسکنات براجروثواب

## نماز میں ثناء پڑھنے کی وجہ

کیمیر ترح میر کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء تسبیح و نقدیس اور اپنی عبودیت کے اظہار پر مشمل کوئی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی جاتی ہے۔ سُبٹ حنگ اللّٰهُم بمز له سلام دربار کے ہے۔ بی آ دم میں بی فطری امر ہے کہ جب کسی عالی شان امیر کبیر سے سوال کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت روائی چاہتا ہے تو پہلے اس کی مدح و ثنا اور اس کی بزرگی وجلالی اور اپنی فرات و اکساری بیان کرتا ہوا اپنی حاجت کا اظہار شروع کرتا ہے۔ و ہی طریقہ بہاں بھی سکھایا گیا ہے۔ تا کیفس انسان خداکی بزرگی اور اپنی پستی برآ گاہ ہو۔

اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ جو گویا قرآن کا افتتاحیہ ہے بیتی سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی صفات کا بڑا جامع اور موثر بیان بھی ہے۔ اور ہرفتم کے شرک کی نفی کے ساتھ اس کی تو حید کا اثبات واقرار بھی ہے۔ صراط متنقیم لیعنی وین حق اور شریعت الہید کے لئے اپنی ضرورت مندی اور قدا بی کی بناء پراس کی ہدایت کے لئے عاجز انداور فقیرانہ سوال اور دعا بھی ہے بہر حال سب سے پہلے بیسورۃ کی ہدایت کے لئے عاجز انداور فقیرانہ سوال اور دعا بھی ہے بہر حال سب سے پہلے بیسورۃ پڑھی جاتی ہوں تا ہوں ہے کہ اس کے بغیر گویا نماز ہی ہوں ہوں۔ ۔ متعین طور پراس ورجہ میں لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر گویا نماز ہی نہیں ہوتی۔

### نماز میں دوسجدے مقرر ہونے کی وجہ

سجدۂ اول نفس کواس بات پرمتنبہ کرنے کے لئے ہے کہ میں اس خاک سے پیدا ہوا ہوں اور دوسراسجدہ اس بات پر دال ہے کہ میں اس خاک میں لوٹ جاؤں گا۔

## ہر دور کعبت برالتحیات مقرر ہونے کی وجہہ

چونکہ اصل میں نماز دو ہی رکعت مقرر ہوئی ہے اور باتی رکعتیں ان کی پخیل کے واسطے ہیں اس کے ہر دور کعت کے بعد تشہد مقرر ہوا تا کہ اصل اور فرع میں تمیز ہوجائے اور اس کئے ہر دور کعت کے بعد تشہد مقرر ہوا تا کہ اصل اور فرع میں تمیز ہوجائے اور اس تمیز کے لئے پہلی دور کعتوں میں فاتحہ کے ساتھ ضم سور قابھی واجب ہوا۔ اور آخری دور کعتوں کے ساتھ ضم سور قامقرر نہیں ہوا۔

#### نمازي كامكالمه

جب نمازی کوحضور الہی میں بیٹے جانے کی اجازت ہوئی تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے حضور میں کیا تحفہ لائے تو اس وقت دوزانوں بیٹھ کراس امر کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اے خدا لعظیمات قلبی عبادات بدنی اور عبادات مالی کامستحق تو ہی ہے اور یہ تیرے ہی حضور کے لائق ہے لہذامیراسارامال وہدن اس امرے لئے تیرے حضور میں ہے۔التحیات کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ سب عبادات قولی اور تمام عبادات بدنی اورسب عبادتی یاک مالوں کی الله بی کے لئے ہیں۔ یعنی زبان سے جوتعریفیں اور ثنائیں کی جاتی ہیں اور بدن کے ساتھ جو قیام ورکوع و جود تو مہجسہ قعدہ کیا جاتا ہےاور یاک وحلال مال سے جوز کو ۃ' نذرُ قربانی'صدقہ' خیرات ادا کی جاتی ہے۔ سپہ سب عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لئے مخص ہیں۔ سی مخلوق کا اس میں حصہ نہیں۔ بعض شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ پیشبد شب معراج کا مکالمہ ہے۔ رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کو جب بارگاہ قدوسیت میں شرف حضوری تصیب ہواتو آپ نے نذران عبودیت اس طرح بیش کیا اور کو بااس طرح سلامی دی۔ان شارصین نے لکھا ہے کہ نماز میں اس مکالمہ کوشب معراج کو یادگار کے طور پر جوں کا توں لے لیا گیا ہے۔ جمہورامت کے مل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی التدعليه وسلم نے جولفظ تلقین فرمایا تقامیا معراج کے مکالمہ والی مشہور عام روایت کی بنیاد برانتد تعالی ك طرف عد جولفظ ارشاد مواتفاليني السلام عليك ايهاالنبي حضورصلي الله عليه وسلم ك بعد بھی بطور یا دگاراس کوجوں کا توں برقر اررکھا گیا۔اور بلاشبدار بب ذوق کے کئے اس میں ایک

خاص لطف ہے۔اب جولوگ اس صیغہ خطاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ہیدا کرنا جا ہے جیں۔ا کے متعلق بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شرک پسندی کے مریض نہایت ہی کورذ وق اور عربی زبان وادب کی لطافتوں سے بالکل ہی ٹا آشنا اور ناواقف ہیں۔

## درود شریف کی حکمت

انسانوں پر خاص کران بندوں پرجن کو کسی نبی کی ہدایت پر تعلیم سے ایمان نصیب ہوااللہ تعالیٰ کے بعدسب سے بڑااحسان اس نبی ورسول کا ہوتا ہے جس کے ذریعیان کوایمان ملا ہواور ظاہر ہے کہ است محمد میکوا بمان کی دولت اللہ کے آخری نبی حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطه سے لمی ہے۔ اس لئے میامت اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ممنون احسان آ تخضرت صلی انٹدعلیہ وسلم کی ہے۔ پھرجس طرح اللہ تعالی جوخالق و ، لک اور بروردگار ہے اس کاحق میہ ہے کہاس کی عبادت اور حمد و تبیج کی جائے اس طرح اس کے پیفیبروں کا حق ہے کہان برورودو سلام بھیجا جائے۔لیعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے مزید رحمت ورافت اور رفع درجات کی دعا کی جائے۔ بدوراصل ان محسنوں کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا بدید و فاداری و نیاز کیشی کا تذرانداور ممنونیت وسیاس گزاری کا اظهار ہوتا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہان کو جماری وعاول کی کیا احتیاج' بادشاہوں کوفقیروں اورمسکینوں کے مدیوں اور تحفوں کی کیاضرورت! تا ہم اس میں شبہیں کہاللہ تعالى ماراية تخذيمى ان كي خدمت من بهنجا تا إدر مارى ال دعا والتجا كحساب من بهنيا تا یراللّٰد تعالیٰ کے الطاف وعنایات میں اضا فدہوتا ہے اور سب سے برژا فا کدہ اس دعا کوئی اورا ظہار وفاداری کا خود ہم کو پہنچتا ہے ہماراایمانی رابطہ محکم ہوتا ہے اور ایک دفعہ کے مخلصانہ درود کے صلہ میں القد تعالیٰ کی کم از کم دس رحمتوں کے ہم ستحق ہوجاتے ہیں۔ چونکہ اس برگزیدہ گروہ انبیاء عظم السلام کے احسانات ہم پرسب سے زیادہ اور بہت کثیر ہیں اس لئے ہر فروانسانی پراس جماعت انبیاء میہم السلام کی شکر گزاری کا اظہار واجب ہے۔اوراس شکر گزاری کا نام ہی اسل می زبان میں درودوسلام ہے۔ کیونکہانس ن کورشدو بدایت کاسبق ان بزرگوں کی زندگی ہے ہی حاصل ہوا۔ ونیا میں جہاں کہیں بھی نیکی کی روشنی اور بھلالی کا نور ہے جس جگہ بھی ول کی صفائی اور ضوص کا اجالا ہوہ سب صرف ان بررگول کی تعلیم وہدایت کا نتیجہ وبرکت ہے جن کوانبیا علیم السلام کے نام ہے پہارہ جاتا ہے۔ پہاڑوں کی غاروں گھنے جنگلوں شہروں کی آباد یوں اور ویہاتی بستیوں میں جہال کہیں بھی رہم وانصاف غریبوں کی مدؤنتیموں کی پرورش اور خلوص و نیکی کا اثر ملے گا وہ سب اس برگزیدہ جماعت کے کی ذکمی فرد کی وعوت اور پکارکا نتیجہ ہے جسیا کہ قرآن کا وعوی ہے۔ وَ اِنْ مِنْ اُمَّة اِلَّا حَلَا فِیْهَا اَلَمْ نِیْ تُوم ایک نہیں گزری جس میں انسانوں کو ہوشیار کرنے والا نہ آیا ہو۔ ان بررگوں نے ہماری روحانی بیاریوں کے لئے نسخ تر تیب دیتے ہماری اندرونی والا نہ آیا ہو۔ ان بررگوں نے ہماری روحانی بیاریوں کے لئے نسخ تر تیب دیتے ہماری اندرونی والی دنیا کو آباد کیا۔ ہماری اندرونی بیالی درست کیں۔ خدا اور بندے کا رشتہ مضبوط کیا۔ اگر ہم ان بررگوں کے ذریعہ سے خدا اور بندے کے تعلقات نہ جانے اور شاہ و گذا کے حقوق اگر ان بررگوں کے ذریعہ سے ہماری روحانی و نیا کا ایوان آراستہ ہے۔ کہ کے ایوجہل ایران کے سری اور روم کے قیصری حکومتیں مدت ہوئی مٹ گئیں ان کا نام ونشان باتی نہیں رہا۔ گرمیرے حضور تا جدار مدید کا عام اور عالمگیر قانون بدستور جاری ہو اور قیامت تک جاری رہے گا۔

## نمازمیں درود شریف کاموقع اوراس کی حکمت

جبیا کہ معلوم ہے درووشریف نماز کے بالکل آخریس لین آخری قعدہ میں تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے ظاہر ہے کہ بہ اس کے لئے بہترین موقع ہوسکتا ہے۔اللہ کے بندے کورسول اللہ صلی اللہ علیہ صلم کی ہدایت وقعلیم کے صدقے میں ایمان نصیب ہوا۔اللہ تقائی کواس نے جاتا بہچانا اور نماز کی شکل میں اس کے دربار عالی کی حاضری اور حمد و شیخ اور ذکروم ناجت کی دولت کو یا ایک طرح کی معراج ہے جو اسے نصیب ہوئی۔ اور آخری قعدہ کے تشہد پر بینمت کو یا کممل ہوئی۔اب اس کو حکم ہے کہ اللہ کے دربار سے دخصت ہونے سے پہلے اور اپنے لئے بچھ ما لگنے ہوئی۔اب اس کو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو حسوس کرتے ہوئے کہ انہی کی ہدایت کے صدیدے میں اس دربار تک رسائی ہوئی۔اور بیسب پھی نصیب ہوا۔اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے صدیدے میں اس دربار تک رسائی ہوئی۔اور بیسب پھی نصیب ہوا۔اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے صدیدے میں اس دربار تک رسائی ہوئی۔اور بیسب پھی نصیب ہوا۔اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ اور آپ کی ذریت طیب کے لئے اور آپ کی در بار

بہتر سے بہتر دعا کرے۔ چٹانچیاس کے سوااوراس سے بہتر کوئی چیز اس کے بیاس ہے ہی نہیں جس کو پیش کر کے وہ اسپنے جذبہ ممنونست کا اظہار اوراحسان مندی کا حق ادا کر سکے۔اس لئے درود شریف کے بیر بہترین کلے صحابہ کرام کورسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے۔

درود وسلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے

ایک خاص حکمت دروروسلام کی بیجی ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کت جاتی ہے۔ اللہ لقائی کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور محتر مہستیاں انبیا عیبہم السلام کی ہیں۔ جب ان کے لئے بھی حکم میہ ہے کہ ان پرورودو سلام بھیجا جائے لیخی ان کے واسطے اللہ سے رحمت وسلامتی کی دعا کی جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی سلامتی اور رحمت کے لئے خدا کے تان ہیں۔ اور ان کاحق و ما کی جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی سلامتی اور رحمت و سلامتی کی دعا کیں کی جا کیں۔ رحمت و اسرامتی خودان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ان کے واسطے رحمت و سلامتی کی دعا کیں کی جا کیں۔ رحمت و سلامتی خودان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ فیر کہ ساری خلوق میں آئیس کا مقام سب سے بالا و برتر ہوال درودو سلام کے اس حکم سے ہم کو نبیوں اور رسولوں کا دعا گو بنا و یا اور جو بندہ بھی تجھی جائے بہر حال درودو سلام کے اس حکم سے ہم کو نبیوں اور رسولوں کا دعا گو بنا و یا اور جو بندہ بھی تیجی جائے سلام ہیجئے کا حکم سورة احزاب کی آیت میں دیا ہے اور بردی شا ندار تم ہید کے ساتھ دیا ہے۔ اس معام ہے کہ وسکتا ہے کہ درسول اللہ علی وموقع نما زکا جزوا فیر قعدہ اخیرہ ہے۔ اس عاج زکا خیال ہے کہ وسکتا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ کرائے گوغا لبًا بتایا تھا کہ اس حکم کی تھیل کا خاص کیل وموقع نما زکا جزوا فیر قعدہ اخیرہ ہے۔

حضرت ابراتيم عليه السلام پر در و دشريف كى خصوصيت

حضرت ابراہیم علیہ السلام پردرودشریف کی خصوصیت کی دوہ جہیں بیان کی جاتی ہیں۔
(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں تمام نبیوں نے السلام علیم کہا گرآپ کی امت
پرسوائے ابراہیم علیہ السلام کے اور کسی نبی نے سلام نبیس بھیجا۔ رسول التہ صلی القد علیہ وآلہ وسلم نے
اس احسان کے بدلہ میں اپنی امت کوارشا دفر مایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پردرود بھیجا کرو۔
انبیاء کا سملام (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تغییر سے فارغ

ہوئے توسب کھر والوں کوجمع کر کے بیٹے تو پہلے آپ نے بیدعا کی جس کا صرف ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ' یا اللہ جو جم سلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بوڑھوں میں سے اس کھر کا ج کر ہے اس کو میراسلام پہنچا دے' ۔ اس پرسب اہل بیت نے آ مین کہی۔ پھر آپ نے بیدعا کی:۔ ' الجی! امت محمد بیر کے ادھیروں میں سے جواس گھر کا ج کر ہے اس کومیراسلام پہنچا دے' ۔ سب نے آمین کہی۔ پھر حضرت اساعیل علیہ السلام نے دعا کی۔' ' یا اللہ! جو محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوانوں میں سے اس گھر کا ج کر سے اس کومیراسلام پہنچا دے' ۔ سب نے آمین کہی۔ پھر حضرت سارہ علیہا السلام نے دعا کی۔' اے اللہ! امت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے جو عورت اس گھر کا ج کر سے اس کومیراسلام پہنچا دے' ۔ سب نے آمین عورتوں میں سے جو عورت اس گھر کا ج کر سے اس کومیراسلام پہنچا دے۔' ،

سب گھروالوں نے اس پر آمین کہی۔ پھر حضرت حاجرہ علیہاالسلام نے دعا کی۔
"اے اللہ! جوامت محمد یہ کے آزاد غلاموں اور باندیوں سے اس گھر کا جج کرے ان پر
میراسلام پہنچا دے"۔ سب گھروالوں نے آمین کہی۔ جب ان لوگوں نے پہلے ہی
اس امت محمصلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان
کے بر لے ہیں ان پر درود وسلام جیمینے کا تھم فرمایا۔ (حاشہ صن حیین)

# درود شریف میں ہاراہی تفع ہے

یمی حال درود شریف کا ہے کہ حق تعالیٰ کا بیفر مانا کہ رحمت کی دعا کرورسول کے لئے۔رحمت بھیجنا تو منظور ہے بی خواہ ہم درود بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ چنا نچہ اس کے بل إِنَّ اللَّهُ

وَمَلَنِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي موجود ہے گر ہماری قدر بردھانے کوہمیں کہددیا کہ درود

ہمیجو ۔ تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ کوئی شخص کیا منہ لے کر کہ سکتا ہے کہ آپ ہمارے مختاج

ہیں۔ اوراس کہنے پرآپ پر دہمت ہوتی ہے۔ خوب سمجھ پیجئے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کے
ساتھ جومعاملہ می تعالیٰ کا ہے وہ ہماری درخواست پر موتو ف نہیں۔ اس کی ایک دلیل بی بھی
دود دشریف جومعاملہ میں تعالیٰ کا ہے وہ ہماری درخواست پر موتو ف نہیں۔ اس کی ایک دلیل بی بھی
دور ددشریف ہمیشہ مقبول ہوتا ہے سواگر ہمارے ملی کا آپ پر رحمت نازل ہونے میں کوئی اثر
ہوتا تو جسے اور اعمال ہیں ہی بھی ہماراعمل ایسا ہی ہونا چاہئے تھا کہ بھی مقبول اور بھی مردود
ہوتا سو ہمیشہ مقبول ہونا دلیل ہے اس کی کے معلوم ہوجائے کہ ہمارے ملی کا اس میں کوئی اثر
ہوتا۔ سو ہمیشہ مقبول ہونا دلیل ہے اس کی کے معلوم ہوجائے کہ ہمارے ملی کا اس میں کوئی اثر
ہوتا۔ سو ہمیشہ مقبول ہونا دلیل ہے اس کی کے معلوم ہوجائے کہ ہمارے ملی کا اس میں کوئی اثر
ہوتا۔ جن تعالیٰ تو ضرور رحمت بھیتے ہی ہیں ہم درود بھیجی بیانہ بھیجیں اس لئے درود شریف بھی
غیر مقبول نہیں ہوتا۔ بس خدا تعالیٰ کور حمت بھیجنا ہوں تب ہم کو جو تھم دیا تو صرف ہماری عزب
ہوسانے کو کو کی شخص بیا حسان میں ہوگئی کے حضور کردیا۔ آفیاب شعاع میں ہماراتھائ ہرگز

#### خاتمه نماز كاسلام

رسول التدسئی الله علیہ وسلم نے جس طرح نماز کے افتتاح اور آغاز کے لئے کلہ التدا کبرتعلیم فرمایا ہے جس سے بہتر دوسرا کلمہ افتتاح نماز کے لئے سوچا ہی نہیں جاسکتا۔ ای طرح نماز کے افتتام کے لئے "المسلام علیکم و رحمه الله "نفقین فرمایا ہے۔ اور بلاشہ نماز کے خاتمہ کے لئے جمی اس سے بہتر کوئی لفظ سوچا نہیں جاسکتا۔ جمحف جانتا ہے کہ سمای اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک دوسر سے سے غائب اور الگ ہونے کے بعد پہلی ملاقات ہو۔ للبذ افتتام کے لئے جب ایک دوسر سے سے غائب اور الگ ہونے کے بعد پہلی ملاقات ہو۔ للبذ افتتام کے لئے السلام کیکم درجمۃ اللہ کی تعلیم میں واضح اشارہ ہے بلکہ کو یا بدایت ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہہ کر جب نماز میں واضح اشارہ ہے بلکہ کو یا بدایت ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہہ کر جب نماز میں واضی جوادر بارگاہ خداوندی میں عرض معروض شروع کر ہے تو چاہئے کہ وہ اس وقت اس عالم شہود میں واخل ہواور بارگاہ خداوندی میں عرض معروض شروع کر ہے تو چاہئے کہ وہ اس وقت اس عالم شہود سے تی خائب اور الگ ہو جائے اور الند کے سوا

کوئی بھی اس وقت اس کے ول کی نگاہ کے سامنے ندر ہے اور پوری نماز میں اس کا حال مجی رہے۔
پھر جب قعدہ اخیرہ میں تشہد اور درو دشریف اور آخری دعا انقد تعالی کے حضور میں عرض کر کے اپنی نماز پوری کر نے واس کے باطن کا بیر حال ہو کہ گویا اب وہ کسی دوسرے عالم سے اس دنیا میں اور اپنی کر اور اپنی ایس ماحول میں واپس آیا ہے۔ اور دائیس بائیس والے انسانوں یا فرشتوں ہے اب اس کی نئی ملاقات ہور ہی ہے اس لئے اب وہ اس کی طرف رخ کر کے اور انہی سے خاطب ہو کر کے السلام علیکی ورخمۃ اللہ اس عاجز کے ذو یک اس تھم کا بھی داز اور یہی اس کی حکمت ہے۔

# نماز کی حقیقت اوراجتماعیت کااثر غیراقوام پر

اگرفی الحقیقت نمازاس روح کو لئے ہوئے اداہ وجو پہلے بیان ہو پھل ہے تواس نماز کااڑ
ہم پری نہیں بلکہ غیرا توام پر بھی پڑتا ہے۔ پاکستان بنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ کلکتہ کے گول
میدان میں جب عید کی نماز ہوتی تھی تو غالبًا دس بارہ لا کھآ دمی جمع ہو کرا یک ام کے پیچھا فتداء
کرتے تھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لئے اکثر غیر مسلم بھی تماشا نیوں کے طور پر جمع ہو جاتے
سے۔ ایک وفعہ ان تماش بینوں میں بلبل ہند مسرسر وجنی تائیڈ دہھی بینماز کا منظر دیکھنے کے لئے
آئی اور دہ اس وفت کے بڑے لیڈروں میں شار ہوتی تھی۔ وہ نماز عید کا بیمنظر دیکھ کر جیران تھی
اور اس نے کہا کہ بیڈ سپلن اور بیرنظام کہ لاکھوں کی مرتب صفیں صرف ایک لیڈرکی ایک آواز پر
حرکت کر رہی ہیں۔ کیا ٹھکا نہ ہا انظم کا کہ امام اور لیڈر کے ایک اشارہ پر لاکھوں گر دنیس خم
ہوجا کمیں اور لیڈرکی ایک حرکت بدن سے لاکھوں انسان حرکت بیس آجا کیں۔

## اسرائيلي اوراسلامي نماز كامقابله

مشہورائگریز لیمبان نے دی کیکچر آف اہلیجز صفحہ ۳۳ پر لکھا ہے کہ میں نے کی مرتبہ سیحی و اسرائیلی نماز اور اسلامی نماز کا مقابلہ وموازنہ کیا تو ٹابت ہوا کہ اسلامی نماز کی طرز عبادت افضل ہے۔ میں مجھتا ہوں کہ اسلامی نماز بہت معبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں ضدا کی حمد وثناء تقدیس و تنجید ہے۔ اسلامی نماز ایک دعا اور عاجز اندائتجا ہے اور اس میں اعساری اور عاجزی کا عجیب مظاہرہ

ہے۔آ کے لکھتا ہے۔ کہ میں التزاماً جمعہ کے دن اسکندریدی جامع مسجد میں محض اسلامی نماز کی شان و یکھنے جاتا ہوں میں نے جب خطیب کے برجوش خطبہ صفوں کی تر تیب اور رکوع وجود کے اہتمام برغور كيا تومير \_ قلب برجيب اثر مواجوما قابل بيان ہے۔ جمعہ كے دوران ميں مجھتا تھا كـ إسلام مجصة وازدى دباب اورنمازى عبادت كابركيف نظاره ميرى روح برقبصنه كررباب غیرمسلم کا قبول اسلام معتبر ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ کے شہر نیوقیصر میں جب ایک دفعه سلمان ا کشے ہوکرنماز پڑھنے لگے اور نماز کے لئے سب نے ایکھے وضو کیا تو و ہاں کا ایک یا دری مع اینے وس بارہ ساتھیوں کے دضو کا منظر دیکھ رہا تھا اور حیران تھا کہ سب مسلمانوں نے ایک ہی طریقہ پر وضو کیا۔ پھر جب جمع شدہ مسلمانوں نے یا جماعت نماز پڑھی تو اس ونت بھی وہ جیرانی ہے دیکھ رہا تھا کہ سب کا اکٹھا جھکا ؤ ہے۔سب مسلمان انتضل كركمزے ہوتے ہیں اور انتھے ہی مكدم زمین برائی پیشانی كوخدا كے حضور ركھ دیتے ہیں۔ بیساری چیزیں وضوا ورنماز کا منظر دیکھے کرسششدرا وردنگ رہ گیا اوراسی وقت مع ا ہے ساتھیوں کے کلمہ پڑھ کرمشرف بداسلام ہو گیا (والثداعلم) اس نے کہا کہ میرے دل کو یفین آ گیاہے کہ بیہ وضواور نمازالیل شاندار تر کیب کسی جھوٹے مذہب کی ہرگز نہیں ہوسکتی۔ ذراغور فرمائے کے صرف ایک نماز نے ایک اسلام دشمن فرنگی کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ ند بب اسلام ایک حق ند بب ہے اور اس کو بالآ خرند بب اسلام قبول کرنا پڑا۔ ا ذان اثر کرنگی ۔ایک عرصہ ہوا کہ اخبار میں میضمون نکلاتھا کہ ایک امریکن ڈاکٹر جو کہ بائسکوپ سمپنی کا بنیجر نفااس نے ایک دن مسلمانوں کی اذان دنماز کا تماشا کرنے کی نبیت ے ایک مؤ ذن کو بلایا اوراس ہے کہا کہ تم اذان دواور ہم تہاری اذان کوگراموفون میں بند کریں گے۔مؤذن نے اوان وی تو اس بنیجر کے دل پر ایسی چوٹ تکی کہ اس کی حالت بدلنے گئی۔ حالا نکہ اس نے تماشا کی نبیت ہے اذ ان کوگراموفون میں بند کیا تھا۔ اورمعتقد ہوکرا ذان نہی تھی مگرمتبرک کلام میں برکت داثر ہوتا ہے اگر قلب میں عنا دنہ ہو۔ ابومحذوره كاقبول اسلام مستحيح روايات مين منقول يركه فتح مكه كے بعد جب اسلام لشكر جنگ حنین سے واپس آ رہا تھا اورا یک پڑاؤ پر حضرت بلال رضی ابتدعن نے اذان کی تو کھار کے چند نوعمر لڑے جن جس ابومحذورہ بھی تھے اذان کی ہنسی اور نقل کرنے گئے۔ آنخضرت صلی ابتد علیہ وسلم نے تھم فر مایا کہ ان لڑکوں کو بکڑلاؤ۔ چنا نچہ بچھ لڑے حاضر کئے گئے۔ بوچھا گیا کہ کون نقل اتارتا تھا۔ سب نے ابومحذورہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ سب لڑکے رہا کردیئے گئے اور ابو محذورہ کی خوش نصیبی نے اس کوروک لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اس طرح محذورہ کی خوش نصیبی نے اس کوروک لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اس طرح خدا کھڑے ہو کہ اور جیسے آپ اذان تلقین فرماتے گئے وہ اپنی زبان سے اوا کرتے رہے۔ نتیجہ بیہ واکہ ابومحذورہ کے دل میں خدانے اسلام ڈال دیا۔ اس طرح خدا کی قدرت سے نقل اصل بن گئی۔ حضور سے ان کو مکہ کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ حضرت ابومحذورہ نہایت خوش آ واز اور بلند آ واز تھے۔ ان کی وفات مکہ شریف میں ہوئی۔

مولا تا ابوالکلام آزادر حمة القدعلیہ نے اپی تصنیف ' جامع الشواہ' کے صفحہ الا براکھا ہے کہ ۱۹۸ کے ایس جب نبو مین بوتا پارٹ نے مصر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور ڈھائی برس تک مصر پر فرانسیسیوں کا قبضہ رہا تو خود نپولین اور اکثر افسران فوج نے اعلانہ طور پر جامعہ از ہر میں اسلام قبول کر لیا تھا جمعہ کی نماز میں بھی شریک ہوتے تھے اور انہوں نے اسلامی نام بھی افقیار کر لئے تھے۔ یہ سب پچھا سلام کی صداقت اور اسلام کی اجتما تی عباوت کا اثر ہے۔ تفصیل کے لئے حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب و یو بندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الاسلام کا ملاحظہ کیجئے اس میں حضرت مولا نانے اس پہلوسے روایات جمع کی ہیں۔

ایک انگریز مسٹری ایم کنگ اور سیمی رہنما پاوری جیمس مولر نے لکھا ہے کہ اسلامی نماز ایک بہترین و ربعہ ہدایت ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جیس نے اعلیٰ پوزیشن کے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنے اثر واقعۃ ارکے لحاظ ہے ایک متاز حیثیت رکھتے ہیں کہ کم حیثیت والے آدمی ان سے بات کرنے کی بھی جرات نہیں کر سکتے لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے توایک عظیم الشان آدمی ہے تابانہ معجد جیس واخل ہوجاتا ہے اور اپنے غیر معروف اور کم درجہ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ٹل کر فریضہ نماز اوا کرتا ہے۔ اس نظار ہے ہیہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جیشک اس اسلامی نماز میں ساوگی اور فروتنی کا سبق موجود ہے اور عبادت نماز میں مساوات کی ایک اعلیٰ شان نظر آتی ہے۔ انہ واعلیٰ شان نظر آتی ہے۔ کہ واقعی اسلامی رسول نے بجیب انداز سے امیر وغریب اونیٰ واعلیٰ ا

کوا یک صف میں جع کر دیا۔اورمناسب طور پرغرور ونخوت کے طلسم کو یاش یاش کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تتلیم کرتا ہوں کہ نماز ایک بہترین عبادت ہے۔ آ گے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ محمر بوں کا عقیدہ ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ بظاہر بیہ عقیدہ درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اکثر نمازی بھی برائیوں کی طرف مائل نظر آ نے ہیں لیکن تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ و المخص جو دن میں پانچ مرتبہ اور مہینے میں ایک سو بچاس مرتبہ اینے خدا تعالیٰ ہے پر ہیز گاری کا عہد کرتا ہے اور گنا ہوں ہے بیزاری ظاہر کرتا ہے وہ ایک ندایک دن ضروراین عهد میں کامل ہوجا تا ہےا ورحقیقتا پر ہیز گار بن جا تا ہے۔ نما ز میں د نیاوی فائدے بھی ہیں … ای طرح جرمنی کے مشہورعلمی رسالہ دی ہایف میں ایک مشہور جرمن فاضل نے لکھا ہے کہ اسلام کی عباوت نماز میں قیام ورکوع وقعود اور سجده کی حرکات ایک اعلیٰ حکمت عملی اور تد بر پرمبنی ہیں ۔اگر اہل بورپ میں اس اسلامی نماز كارواج موتاتو جميں جسماني ورزش كے لئے نئ نئ ورزش حركتيں اليجاد ندكرني يزتين '\_ آ گے لکھا ہے۔کہ ایشیا کے گرم ملک میں انسان کے جسم کے اندر چر بی زیادہ پیدا ہوتی ہے اور دوران نماز سجدہ کے اندر دونوں ہاتھوں اور دیگر اعصاء ایک خاص کشش کے ساتھ بھیلا نا اورسمیٹنا فربہی اورموٹایا کی مضرتوں اور نقصانات کو دور کر دیتا ہے۔ آخر میں ریھی تحریر کیا ہے کہ اسلام میں عسل اور وضو کے واجبات نہایت دور اندلیثی اور مصلحت پرمبنی ہیں۔ عسل میں تمام جسم اور وضو میں ان اعضاء کا یاک صاف کرنا ضروری ہے جو عام کاروباریا چلنے پھرنے میں کھلے رہتے ہیں۔ منہ کوصاف کرنا اور دانتوں کومسواک کرنا' ناک کے اندرونی گر دوغبار دغیرہ کو دور کرنا بیتمام حفظان صحت کے لواز مات ہیں اوران واجبات کی بڑی شرط آب رواں کا استعال ہے کہ ان اعضاء کوصاف ستھرے اور بہتے ہوئے یانی سے دھویا جائے کیونکہ ایسا یانی فی الواقع جراثیم کے وجود سے یاک ہوتا ہے۔ ریتمام شرطیں اور تمام چیزیں اسلامی نماز کے اواکرنے سے بخوبی پوری ہوجاتی ہیں۔ یانچ وقت کی نماز کی یا بندی کرنا اور صبح سویرے اٹھنا ایک نمازی کو چست و حالاک اور ہوشیار بناتا ہے۔ اور تندرتی میں ایک تمایال اضافہ جوتا ہے۔ فافھم یاولی الابصار.

نحن قوم اعزنا الله بالاسلام

حضورا كرم صحابه كرام اوراولهاء صالحين كي نماز كيساته محبت

حق بیہ ہے کہ نماز الیمی بڑی وولت ہے کہ اس کی قدر وہی کرسکتا ہے جس کو اللہ جل شاندنے اس کا مزہ چکھادیا ہو۔اسی دولت کی وجہ ہے حضور صلی اللّٰد علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آ نکھ کی ٹھنڈک اس میں فر مائی اوراسی لڈیت کی میبہ ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر ھتے تماز ہی میں گذار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی التدعلیہ وسلم نے وصال کے ونت خاص طور برنماز کی ومتیت فر مائی اوراس کے اہتمام کی تا کید فر مائی ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم ارشا وقل كيا كيا تقو االله في الصلوة تمازك باركيس التدسية رست رجو حضرت عبداللد بن مسعود خضور صلی الله علیه وآله وسلم نے قال کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھ کونماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی ہے گذرا۔حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نمازیر ھر ہے تھے مجھے بھی شوق ہواحضور کے بیجھے نیت باندہ لی۔حضور سورۃ بقرہ بڑھ رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ سودہ آ تیوں بررکوع کردیں سے تکر جب وہ گزر تکئیں اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا کہ دوسوہ ۲۰ پر رکوع کریں کے گر وہاں بھی نہ کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم ہی پر کریں گے۔ جب سورت ختم بوئى توحضور ين كل مرتبه اللهم لك الحمداللهم لك الحمد يرها اورسورة آل عمران شروع کردی۔ میں سوچ میں پڑ گیا... آخر میں نے خیال کیا کہ آخراس کے ختم پر تو رکوع کریں ہی گے۔حضور نے اس کوختم فر مایا اور تمین مرتبہ اللھم لیک الحمد پڑھا اور سورہ کا کدہ شروع کردی۔ اسکوختم کر کے رکوع کیا اور رکوع میں سبحان رہی العظیم بڑھتے رہے اور اسکے ساتھ کچھاور بھی پڑھتے رہے جو سمجھ میں نہآیا۔اس کے بعدای طرح سجدہ میں سبحان ربی الاعلی بھی پڑھتے رہاں کے ساتھ کھادر بھی پڑھتے تھے۔اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع کر دی۔ میں حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کرسکا اور مجبور ہوکر چلا آیا۔ پہلی رکعت میں تقریباً پانچ سیپارے ہوئے اور پھرحضورا قدس

صلی الله علیہ وسلم کا پڑھنا جونہایت اطمینان ہے تبحویداور ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت

جدا جدا کرکے پڑھتے تھے۔الی صورت بیل کتنی لا نبی رکعت ہوئی ہوگی۔انہیں وجوہات سے آپ کے پاؤل پر نماز پڑھتے پڑھتے ورم آجا تا تھا۔ گرجس چیز کی لڈت دل بیل اُترجاتی ہے اُس بیل مشقت اور تکلیف دشوار نہیں رہتی۔ ابوا کتی سیعی مشہور محد ث بیل۔سوم الرس کی عمر بیل انتقال فر مایا۔اس پر انسوس کیا کرتے تھے کہ بڑھا ہے اور ضعف کی وجہ سے نماز کا لطف جاتا رہا۔ دورکعتوں بیل صرف دوسور تی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی جاتی تیں زیادہ نہیں پڑھا جاتا (تہذیب البہذیب)

بدو سورتیں بھی بونے جاریاروں کی ہیں.. جھر بن ساک فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میراایک یروی فقا۔اس کے ایک لڑکا تھا جودن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اور رات بھرنما ز ہیں اور شوقیہ اشعار میں ر بتا تھا۔ وہ سو کھ کراییا ہو گیا کہ صرف بڑی اور چڑہ رہ گیا۔اس کے والدنے مجھ سے کہا کہ تم اسکوذراسمجھاؤ۔ میں ایک مرتبداینے درواز ہ پر بیٹیا ہوا تھا۔ وہ سامنے سے گذرا میں نے أے بلایاوہ آیاسلام کرکے بیٹھ کیا۔ میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کدوہ کہنے لگا۔ پچاشاید آپ محنت میں کمی کامشورہ دیں گے۔ چیاجان میں نے اس محلے کے چندلڑکوں کے ساتھ بدھے کیا تھا کہ دیکمبیں کون محض عبادت میں زیادہ کوشش کرے۔انہوں نے کوشش اور بحنت کی اوراللہ تعالیٰ کی طرف بلالئے گئے جب وہ بلائے گئے تو بڑی خوشی ادر سردرکے ساتھ گئے۔ان میں سے میرے سواکوئی باتی نہیں رہا۔میراعمل دن میں دوباراُن پر ظاہر ہوتا ہوگا۔وہ کیا کہیں مے جب اس میں کوتا بی یا تیں گے۔ چیا جان اُن جوانوں نے بڑے بڑے جاہدے کئے۔ اُکی مختنی اور مجابدے بیان کرنے لگا جن کوس کر ہم لوگ متحیررہ کئے۔اس کے بعدوہ لڑکا اُٹھ کر چلا گیا۔ تميسرے دن ہم نے سنا كه وہ بھى رخصت ہوگيا۔ رحمة الله رحمة واسعة (نزمت) اب بھى اس کئے گزرے زمانے میں اللہ کے بندے ایسے دیکھے جاتے ہیں جورات کا اکثر حقہ نماز میں گزارد ہے ہیں اور دن میں وین کے دوسرے کاموں تبلیغ تعلیم میں منہمک رہتے ہیں۔ حضرت مجد والف ٹائی کے نام نامی سے کون مخص مندوستان میں ناواقف موگا...ان کے ایک خلیفہ مولا تا عبدالوا حدّ لا ہوری نے ایک دن ارشاد فر مایا کیا جنت میں نماز نہ ہوگی کسی

نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں نماز کیوں ہودہ تو اعمال کے بدلہ کی جگہ ہے نہ کے تمل کرنے

کی۔اس برایک آ تھینجی اوررونے لگے اور فر مایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کیے گز رے گی۔ اليسي لوكول معدنيا قائم معاورزندكي كوصول كرنيوالي حقيقت مي بي مبارك متيال بيل التدجل شانداين لطف اوراييز برمر منن والول كطفيل جميس بهي نواز دي تو أس کے لطف عام سے کیا بعید ہے۔ حافظ ابن حجر نے منبہات میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضور اقدیں صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیامیں تنین چیزیں محبوب ہیں۔خوشبوعورتیں اور میری آئھوں کی شندک نماز میں ہے۔حضور کے پاس چندصحابہ تشریف فرماتھے۔حضرت ابو بمرصد یق نے ارشادفر مایا آ ب نے سے فر مایا اور مجھے نین چیزیں محبوب ہیں آ پ کے چیرہ کا و کھنا۔ا بے مال کو آپ پرخرچ کرنا اور یہ کہ میری بٹی آپ کے نکاح میں ہے۔حضرت عمرٌ نے فرمایا سے ہے اور جھے تین چزیں محبوب ہیں۔امر بالمعروف نبی عن المنكر (اچھے كاموں كا تحکم کرنا اور یُری با توں ہے رو کنا ) اور برا تا کپڑا۔حضرت عثمانؓ نے فر مایا آ پ نے سج کہااور مجھے تنین چیزیں محبوب ہیں۔ بھوکوں کو کھلا تا ۔ ننگوں کو کپڑا پہنا نا اور قرآن یاک کی تلاوت کرنا۔حضرت علیٰ نے ارشا دفر مایا آپ نے سیج فر مایا اور مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔مہمان کی خدمت گرمی کا روز ہ اور دیمن برتکواراتنے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ جھے تن تعالی شانہ نے بھیجا ہے اور فر مایا کہ اگر میں ( بینی جبرئیل ) دنیا والوں میں ہوتا تو بتا وٰں مجھے کیا پہند ہوتا ۔حضور کے ارشاد فر مایا بتا ؤ...عرض کیا بھو لے ہووں کوراستہ بتانا۔ غریب عبادت کرنے والوں ہے محبت رکھنا اور عیال وارمفلسوں کی مدد کرنا اور اللہ جل جلالہ کو بندوں کی تین چزیں پسند ہیں۔(اللہ کی راہ میں) طاقت کاخرچ کرنا (مال سے ہویا جان ہے) اور گناہ پر ندامت کے دفت رونا اور فاقہ برصبر کرنا (نضائل اعمال)

#### نماز کےفوائدو برکات

حافظ ابن تیم زادالمعاویس تحریر فرماتے بیں کہ نماز روزی کو تعینی والی ہے۔ صحت کی محافظ ہے۔ بیاری کو رفع کرنے والی ہے۔ ول کو تقویت کی بنچاتی ہے۔ چیرہ کو تو بصورت اور منور کرتی ہے۔ پیاری کو رفع کرنے منور کرتی ہے جان کو فرحت پہنچاتی ہے۔ اعضاء میں نشاط پیدا کرتی ہے۔ کا بلی کو دفع کرتی

ہے شرح صدر کا سبب ہے زوح کی غذا ہے دل کومتور کرتی ہے۔ اللہ کے انعام کی کافظ ہے اور عذاب اللہی سے حفاظت کا سبب ہے شیطان کو دُور کرتی ہے اور رحمن سے قر ب پیدا کرتی ہے۔ غرض روح اور بدن کی صحت کی حفاظت میں اس کو خاص دخل ہے اور دونوں چیزوں میں اس کو خاص دخل ہے اور دونوں چیزوں میں اس کی عجیب تا شیر ہے۔ نیز دنیا اور آخرت کی مصرفوں کے دور کرنے میں اور دونوں جہان کے من فع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔

وونوں جہان کےمنافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔ ایک نماز قضاء کرنے پر دو کر دوڑاٹھاسی لا کھسال عذاب ہوگا حضور سلی التدعلیہ وسلم سے قل کیا گیا ہے کہ جو تخص نماز کو قضا کردے گووہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ ہے ایک هب جہنم میں جلے گا اور هب کی مقدارای • ۸ برس کی ہوتی ہےاوراکیک برس تین سوساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کی برابر ہوگا (اس حساب سے ایک حقب کی مقدار دو کروڑا تھا ہی لا کھ برس ہوئی • • • • • ۲۸۸) (کذافی مجاس الدبرار) ھنب کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانہ کے ہیں۔اکٹر حدیثوں میں اُس کی مقداریبی آئی ہے جواُویر گذری تعنی • ۸سال۔ درمنتور میں متعدد روایات سے بہی مقدار منقول ہے۔ حضرت علیٰ نے ہلال ہجری سے دریافت فرمایا کہ هب کی کیا مقدار ہے انہوں نے کہا کہ هب ای ۸۰ برس کا *جوتا ہےاور ہر برک* بارہ مہینے کا اور ہرمہدین<sup>ت</sup>میں دن کا اور ہر دن ایک ہزار بر*س* کا حضرت عبداللہ بن مسعود ٌ ے بھی سیجھ روایت ہے ای • ۸ برس منقول ہیں۔ حصرت ابو ہر بریہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہی نقل کیا ہے کہ ایک هنب ای • ٨سال کا جوتا ہے اور ایک سال تنین موساٹھ دن کا اور ایک دن تمہارے دنوں کے اعتبارے (لیعنی ونیا کے موافق ) ایک ہزار دن کا یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر ان مجمی حضور الے نقل فر مایا ہے اس کے بعد حضرت عبدالله بن عمر فر ماتے ہیں کہاس بھروسہ بر نہیں رہنا جاہے کہ ایمان کی بدولت جہنم ہے آخرنکل جائیں گےاتنے سال یعنی دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا وہ بھی جب ہی کہ اور وجہ زیادہ بڑے مسینے کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی م محد مقداراس سے کم وزیادہ صدیث میں آئی ہے مگراوّل تو اُوپروالی مقدار کئی صدیثوں میں آئی ہے ال لئے بیمقدم ہے دوسرے بیچی ممکن ہے کہ آ دمیوں کی حالت کے عتبارہے کم وہیش ہو۔ ابواللیث سمرقندی نے قرۃ العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاارشاد قل کیا ہے جو محض

ایک فرض نماز بھی ویدہ دانستہ طور پر چھوڑ دے اُس کا نام جہنم کے درواز ہر لکھ دیا جاتا ہے اوراس کو اس میں جانا ضروری ہےاور حضرت ابن عباس رضی الله عندے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا بید کہوکہ اے اللہ ہم میں کس کوشقی محروم نہ کر۔ پھر فرمایا جانتے ہوشقی محروم کون ہے؟ صحابات استفسار برارشادفر مایا کشقی محروم نماز کا حجود نے والا ہا کا کوئی حقد اسلام میں منبیں۔ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ دانستہ کر بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالیٰ قیامت میں النفات ہی نفر ما کیں گے اور عذاب الیم (دکھ دینے والا عذاب) اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث نے قال کیا ہے کہ دس آ دمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا۔ منجملہ ان کے نماز کا چھوڑنے والابھی ہے کہاس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں کے اور فرشتے منداور بشت برضرب لگارہے ہوں گے۔جنت کے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں نہ میں تیرے لئے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کے گی کہ آ جامیرے ماس آ جا تومیرے لیے میں تیرے لئے۔ بیمی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی (جنگل) ہے جس کا نام ہے لم لم ۔ اُس میں سانپ ہیں ۔ جواونٹ کی گرون کے برابرموٹے ہیں اوران کی لمبائی ایک مہینہ کے فاصلے کے برابر ہے اُس میں نماز چھوڑنے والول کو عذاب دیاجائے گا۔ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام بُتِ الحزن (عُم کا کنواں) ہے وہ بچھوؤل کا گھر ہے اور ہر بچھو ٹچر کے برابر بڑا ہے وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈے نے کے لئے ہیں۔ ہال مولائے کریم معاف کردے تو کون کو چھنے والا ہے گرکوئی معافی جا ہے تبھی تو ابن حجرؓ نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا۔ اُس کا بھائی وُن میں شريك تھا۔اتفاق ہے دُن كرتے ہوئے ايك تھلى قبر ميں گرگئے۔اس وقت خيال نہيں آيا بعد ميں یادآئی تو بہت رنج موا۔ چیکے سے قبر کھول کرنکالنے کا ارادہ کیا..قبر کو کھولاتو وہ آگ کے شعلوں ے بھررہی تھی۔روتا ہوا مال کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور لوچھا کہ یہ بات کیا ہے۔ مال نے بتايا كهوه تمازيس سستى كرتى تقى اورقضا كردين تقى اعاذ فاالله منها\_

## نماز جيس تؤ دين جيس

حضورا قدس کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حقہ نہیں اُس شخص کا جونماز نہ پڑھتا ہواور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز وین کیلئے الیں ہےجیسا آ وی کے بدن کیلئے سرجوتا ہے (افرجالیز اروافراج الحام)

فائدہ: جولوگ نماز نہ پڑھ کراہے آپ کومسلمان کہتے ہیں یا حمیت اسلامی کے لیے چوڑے دعوے کرتے ہیں وہ حضورِ اقدس صلّی القدعلیہ وسلم کے ان ارشادات پر ذراغور کرلیس اور جن اسلاف کی کامیابیوں تک پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں ان کے حالات کی بھی تحقیق کریں کہ وہ دین کوکس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ پھرونیاان کے قدم کیوں نہ چوتی۔حضرت عبدالله بن عبال الكي آكه يس ياني أترآ مالوكول في عرض كيا كداس كاعلاج تو موسكما يحرج عدروز آب نماز نه پڑھ کیس کے انہوں نے فرمایا نہیں ہوسکتا۔ میں نے حضور سے سُنا ہے جو محض نماز نہ پڑھے وہ الله جل شاند کے بہال ایس حالت میں حاضر ہوگا کہتن تعالی شانداس برناراض ہوں گے۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا یانچ ون لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رکعت بھی اس طرح نہیں پڑھوں گا۔ عمر بھر بینائی کومبر کرلیٹاان حضرات کے بہاں اس سے بل تھا كهنماز حجهوژ ديں۔حالانكهاس عذر كي وجہ ہے نماز كا حجهوژنا جائز بھي تقا۔حصرت عمرُواخيرز مانديس جب برجیما مارا گیا تو ہروقت خون جاری رہتا تھااورا کٹر اوقات غفلت رہتی تھی خنی کہ اس غفلت میں وصال بھی ہو گیا مگر بیاری کے ان دنوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو ہوشیار کیا جا تا اور نماز کی درخواست کی جاتی۔وہ اس حالت میں نمازادا کرتے اور فرماتے کہ ہاں ہاں ضرور جو محض نمازنہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہمارے بیہاں بیار کی خیرخواہی راحت رسانی اس میں مجھی جاتی ہے کہ اسکونماز کی تکلیف نہ دیجائے بعد میں فدید دیدیا جائےگا۔ ان حضرات کے یہاں خرخوائ يتمى جوعبادت بمى حلتے چلاتے كرسكدريغ ندكياجائے۔

 سوتے تھے...شخ کواس کی اطلاع کی گئی در یافت کیا کہ نماز کے اوقات تو محفوظ رہتے ہیں ( ایعنی نماز کے اوقات ہو محفوظ ( بینی نماز کے اوقات ہوشک محفوظ ( بینی نماز کے اوقات ہوشک محفوظ ہیں ۔فرمایا تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے شیطان کواس پرمسلط نہونے ویا۔

سب سے پہلے نماز فجر حضرت وم علیدالسلام نے اداکی

ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں دور کعتیں فرض پڑھتے ہیں اس کی حکمت ہیں ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام نے ادا فر مائی، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت و نیا میں رات چھائی ہوئی تھی ، حضرت آ دم علیہ السلام جنت کی روشن سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اورا ندھیری رات میں دنیا میں تخریف لائے ، اس وقت ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کو بڑی تھویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ بید دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزریگی ؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے ، نہ جگہ بچھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں کر ریگی ؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے ، نہ جگہ بچھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں جعد آ ہستہ آ ہستہ روشنی ہونے گی اور شبح کا نور چیکنے لگاضی صادق ظاہر ہوئی تو حضرت اوم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس دقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس دقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس دقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس دقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس دقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس دقت حضرت آن دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس دقت حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس دقت حضرت آن دور کھتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پشد آئیں کہ است پر فرض فر مادیا (عنایہ)

سب سے بہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوا کی یہ سب سے بہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوا فر ، کی تھیں اوراس وقت اوا فر مائی تھیں جس وقت وہ اپنے بینے حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذرئح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہوگئے تھے۔ ایک رکعت و اس امتحان میں کامیابی پرشکرانہ کے طور پر اوا فر مائی۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانہ میں اوا فر مائی تھی کہ القد تعی لی نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا۔ تیسری رکعت اس شکرانے میں اوا

فرمائی کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے قرمایا - ﴿ وَ مَا دَيْنَهُ أَنْ يَابُرَ هِيهُ ﴾ (سورهمغت ١٠٥) ويعنى بهم في آواز دى: اے ابراہيم بلاشبةم نے اپنا خواب سیج کر دکھایا ہم نیکو کاروں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔'' چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایبا صابر بیٹا عطا فر مایا ، جواس سخت امتخان کے اندر بھی نہایت صابراور متحمل رہا اورصبر کا پہاڑین گیا۔اس طرح بیہ جار ر کعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وفت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھیں۔اللہ تعالیٰ کوالیمی پیند آئی که سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی امت پرفرض فریا دیں۔(عنایہ) سے بہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیدالسلام نے ادافر ماتی نمازعمرى جاركعتيس سب سے بہلے حضرت بونس عليه السلام في ادافر ما كي جس وقت وه محیلی کے پید میں منصوباں انہوں نے اللہ تعالی کو یکاراجس کواللہ تعالی نے اس طرح نقل فر مایا: فَنَادِى فِي الظُّلُمْتِ أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَنَجِّينُهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَلَالِكَ تُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ (سوروانبياه ١٨٥٨٨) چنانچہ جب القد تعالی نے ان کوچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور ہر جار رکعت نماز ادا کی ،اور جار رکعتیں اس لیے ادا فر مائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جارتار یکیوں ہے نجات عطا فرمانی تھی ، ایک مچھل کے پیٹ کی تاریکی ہے ، دوسرے بانی کی تاریکی ہے ، تنسرے بادل کی تاریکی سے اور چوشے رات کی تاریکی ہے،ان جارتاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وفت حصرت بینس علیہ السلام نے حیار رکعت نماز ادا فر ، نَی ۔اللّٰہ تعالیٰ کو بيه جارر كعت اتنى بيندآ كميل كه حضورا فندس ملى الله عليه وسلم كى امت بران كوفرض فر ما ويا\_ (عنايه ) سب سے پہلےمغرب کی نماز حضرت داؤدعلیہ السلام نے ادا کی مغرب کی تین رکعتیں سب ہے پہلے حضرت داؤ دعلیہ السلام نے ادا فرما ئيين، بيرتين ركعت الله تعالي كواتني پيندآ ئين كه حضورا قدس صلى الله علیه دسلم کی امت بران کومغرب کے وقت فرض فر ما دیا۔

# نماز بإجماعت ....فضيلت وابميت

مسلمان مردحصرات كوفرض نمازكي ادائيكي كيليع حضورصلي الله عليه وسلم نے مسجد ميں باجماعت نمازادا كرنے كى سخت تاكيد فرمائى ہے اور نماز جماعت سے ادانہ كرنے والے كے لئے ائی ناراضی کاشدت ے اظہار فرمایا ہے، اس ناراضی کا انداز واس صدیث مبارکہ ہے لگا سکتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو حکم دول کہ دہ ان لوگول کے گھروں کوآگ لگادیں جواذان من کرنماز پڑھنے مسجد میں نہیں ہے ، محابہ کرام ا فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرہ انور پراتنی ناراضی اور غصے کے آثار نہ دیکھے تھے، آج ہم نے مسجدوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، مسجدیں وریان ہور ہی ہیں اور اس وجہ سے ہمارے گھر بھی ویران ہور ، ہیں، بے سکونی بڑھتی جارہی ہے، حى على الصلوة (نماز كى طرف آؤ) كى آواز آتى ہے تو ہم كيوں مسجد ميں باجماعت نماز پڑھنے نہیں جاتے، بیسب ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور ایمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب دنیا دین برغالب آجاتی ہے جضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیؓ نے دریافت کیا ہیں معذور موں اور مسجد میں آ کرنماز پڑھنا میرے لئے بہت مشکل ہے تو بحضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كهتم اذان سنتے ہوانہوں نے كہا كه جى سنتا ہوں تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تو مجر مسجد میں آ کرنماز پڑھو، ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگر تتهبيں باجماعت نماز پڑھنے کی اہمیت کا ندازہ ہوجائے تو تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گھتے آؤ،اس کا مطلب بیہ ہے کہ ممیں جا ہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہولیکن ہمیں باجماعت نماز کی اہمیت کا انداز ہ ہوگا ضروری نماز جماعت ہے ادا کرنے کے لئے مسجد ہی جا کیں ،الٹد تعالیٰ نے جن تنین اشخاص برلعنت فرمائی ہے وہ یہ ہیں ایک وہ امام جس سے اس کے مقتدی ناراض ہوں

(معقول وجہ سے) ایک وہ مورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو (معقول وجہ سے) اورا یک وہ فخص جو جماعت سے نماز نہ فخص جو جماعت سے نماز نہ فخص جو جماعت سے نماز نہ بہر ہوتا ہے کہ کو یا بلاعذر جماعت سے نماز نہ پڑھنے والے کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جس قائل قبول نہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت جمیجے اس پر فرشتے بھی لعنت جمیح جیں اور جس مخفص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتو اس محض سے اس کا محبوب رسول رحمت ووعالم ملی اللہ علیہ وسلم کمیے خوش ہو سکتے جیں، اگر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسل رحمت ووعالم میں اللہ علیہ وسلم کمیے خوش ہو سکتے جیں، اگر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تعالیٰ سے ہماری شفاعت کون کرائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کون کرائے گا، اللہ تعالیٰ سب کونما زجماعت سے ادا کرنے کی تو نیت عزایت فرمائے ۔ آج مین ۔

# نماز بإجماعت كى بركتيں

(۱) مؤذن جب اذان دیتا ہے تو سفنے دالا اس کا جواب دیتا ہے اس سے تو اب مایا ہے۔ (۲) نماز کیلئے جلدی پنچنا یا عث تو اب ہے۔

(٣) سكون اوروقار كے ساتھ مسجد كى طرف چلنا (نماز كيليّے) تواب كا ذريعہ ہے۔

(سم) معرض واقل بوت وقت كى وعام: الهم افتح لى ابواب رحمتك (ملم شريف)

(۵) (مبحد میں داخل ہوتے وقت) تحیة المسجد کے دولفل پڑھنا باعث تواب ہے

(بشرط کیکه کرده و نت منه واگرونت کرده موتب چ رمرتبه تیسر ے کلے کاپڑھ تااس کابدل بن جائے گا)

(٢) انتظار نماز كاثواب ما الب الماجد في المرشق ال كيك دعاء واستغفار كرت بير

(۸) فرشتے اس کے حق میں (کل روز قیامت) کوائی دیں گے۔

(۹) جب اقامت کی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اتن دیریہ نمازی شیطان ہے محفوظ رہتا ہے۔

(۱۰) جب اقامت کمی جاتی ہے دینمازی ان اقامت کا جواب دیتا ہے جو باعث اواب ہے۔ (۱۱) جب اقامت کمی جاتی ہے تو نمازی امام کی تکبیر تحریمہ (وہ تکبیر جسے کہد کرنماز شروع

کرتے ہیں) کا انظار کرتا ہے کہ امام تکبیر کہتو ہیں بھی کہوں ،اس انتظار کا بھی ٹو اب ملتا ہے۔

(۱۲) تكبيراولى (نمازى بهلى تكبير) پائے كاس كوثواب ماتا ہے۔

(۱۱۳) صفیں سیر معی کرنے اور خالی جگہ پر کرنے کا تواب ماتا ہے۔

(۱۳) جبام مسمع الله لعن حمله كمرتاب تواسك جواب مين مقترى دبنا لك

الحمد كبتاب،الكابعى بهت واب بجوجهاعت من شريك بون والكوماتاب

(١٥) عَاليًا باجماعت نماز مين سهو (بعولنا) نبين هوتا اور اگر موتو مقتدى كوتنبيج

(مبحان الله) كذر بعلقمه دين كاما قرأت كالمطي بتانے كاثواب ملتا ہے۔

(۱۲) غالبًا ( یعنی اکثر ) با جماعت نمازخشوع اور توجہ سے ادا ہوتی ہے اور غفلت میں ڈالنے والی چیز وں سے نمازی بچار ہتا ہے۔

(۱۷) نیک لوگوں کی برکت ہے ان جیسی نماز پڑھنے کی توفیق ہوجاتی ہے خربوزے کود کھے کرخربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔

(۱۸) مدیث کے مطابق فرشتے احاط کرتے ہیں اس کی بر کات نمر زیوں کونصیب ہوتی ہیں۔

(۱۹) عام طور سے امام ایجا قاری ہوتا ہے ، نمازی کو (ان کی قر اُت) سننے

ے تجوید کی مثق کا موقعہ ملتا ہے۔ (۲۰) جماعت شعائر اسلام (شعائر اسلام ان خاص

احکام کانام ہے جوعرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں ) میں ہے ہے اس

کئے باجماعت نماز پڑھنے والے کوشعائر اسلام قائم کرنے کا تو اب ملتاہے۔

(۲۱) عبادت اور جماعت پر جمع ہونے سے شیطان ڈکیل ہوتا ہے لبذا اس کو

ذ کیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ (۲۲) جماعت چھوڑ نامنافق کی علامت ہے اس علامت

ہے بیر نمازی ) مخص نے کمیااوراس بدگمانی ہے بھی نے کمیا کہ شاید بیہ بنمازی ہے۔

(۲۳) امام کوسلام کا جواب دینے کی نبیت کرنے سے اس کا تو اب محی ال جاتا ہے۔

(۲۴) (باجماعت نماز پڑھنے ہے) اجماعی دعاء اجماعی ذکر اور کاملین کی برکت

نصیب ہوتی ہے۔ (۲۵) پڑوسیوں ہے محبت اوران کی ملاقات کا تو اب ل جاتا ہے، پھر جہری نماز (جس میں اونجی آواز ہے قرائت کی جائے ) میں دوسبب زائد ل جاتے ہیں:

(۱) قرآن پاک کی طرف بوری توجه کرنا اور خاموش رہنا۔

(٢) امام كي آمين كيساته آمين كبناتا كه فرشتول كي آمين كيساته موافقت بوجائد

# نماز کی اہمیت وفوائد

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَاسْتَعِيْنُوُ ا بِالصَّبُرِ وَالصَّلْوةِ دَوَاِنَّهَالُكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ آنَّهُمُ مُّلْقُوا رَبِّهِمْ وَآنَّهُمْ اِلَيْهِ رَجِعُونَ

اس آیت پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فر مایا مدد حاصل کیا کرو۔ صبر سے اور نماز سے صبر کا مطلب بیہ ہے کہ جب طبیعت کے خلاف کوئی چیز آئے۔ اس وفت شریعت پراپ آ پ کو جھائے رکھو۔ اور جو تکلیف ہواس کو ہرداشت کرودل جا ہے یا نہ چاہے۔ مزاج کے خلاف کرتا پڑے طبیعت کو وبا تا پڑے تو بس شریعت کو غالب رکھیں۔ اس کا تا مصبر ہے اور صبر سے اور مصبر کرتا ہے اور القد تع لی سے صبر سے بہت مدد کمتی ہے انسان کو کوئی پر بیٹانی آئی ہے اور وہ صبر کرتا ہے اور القد تع لی سے امیدر کھتا ہے۔ یہ کہ پریشانی دور ہوجائے تو پریشانی دور ہوجائی ہے۔

#### صبركا فائده

بینے آیک روایت میں ہے (الصبو مفتاح الفوج) جب کوئی مصیبت آجائے یا کوئی مصیبت آجائے یا کوئی تکیف پہنچ تو صبر کریں ہے کشادگی کی چائی ہے۔ جوصبر کریا رہتا ہے اللہ تعالی ایک ون اس کی پیشانی دور کردیتے ہیں۔ فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسُو يُسُوّا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسُو يُسُوّا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسُو يُسُوّا ہِرَیکی کے بعد آسانی ہوتی ہے اور کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور دومری چیز جس سے حاصل کرنے کوفر مایا وہ نماز ہے۔ نماز سے بھی مدوحاصل کیا کرو۔ نماز سے انسان کو ہوئی مدوحاصل کیا کرو۔ نماز سے انسان کو ہوئی مدومات کی اور دنیا کی پریشانیوں کے دفع کرنے میں۔ پھر جب نماز کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز سے مدوحاصل کیا کرویجی نمرز ہوھا کروتہاری امداوہ وگی۔ بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز سے مدوحاصل کیا کرویجی نمرز ہوھا کروتہاری امداوہ وگی۔

### مشكل كاحل

ول میں خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ کیسے پابندی کریں مے پانچ

وقت نمازی نوائند پاک نے الیانسخہ بتایا کہ جس سے نماز آسان ہوجائے اوروہ نسخہ یہ بتایا ہے کہ نمازکو خشوع اور خضوع کے ساتھ اواکرو۔ وھیان کے ساتھ اواکیا کرو۔ پھر تہہیں بنیل نماز میں لطف آئے گا۔ توجہ الی ائند قائم ہو جائے گی۔ اس کے بغیر پھر تہہیں چین نہیں آئے گا۔ وَ إِنَّهَا لَكَبِیْرَةٌ اللَّاعَلَى الْخُرِشِعِیْنَ۔ نماز بری مشکل معلوم ہوتی ہے۔ ہاں گر ان لوگوں کو جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو نماز مشکل معلوم نہیں ہوتی ۔ ان کو نماز مشکل معلوم نہیں ہوتی ہے اس کو واقعی معلوم نہیں ہوتی ۔ ان کو نماز میں لذت آتی ہے اور سے بھی ہے کہ جب ایک کام بار بارکیا جاتا ہے تو وہ کام آسان ہوجاتا ہے۔ ایک آ دی نے نماز بھی نہ پڑھی ہو۔ اس کو واقعی نماز مشکل معلوم نہیں ہوتی ۔ ان کو واقعی نماز مشکل معلوم نہیں ہوتی ۔ ان کو نماز میں ہوتی ۔ ان کو نماز میں موتی ہوتی ہے اور ایک آدی دیا ہے اس کو مشکل معلوم نہیں ہوتی ۔ اس کے لئے لذیذ غذا بن ج تی ہے۔

#### عبرت آموز واقعه

چنانچدایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہیں نے ہیں سال نماز پڑھنے کی مشقت اٹھائی ہے۔ میراول نہیں چاہتا کہ ہیں نے اپنے آپ کومجود کرکے نماز پڑھائی۔ ہیں سال نماز کی مشقت برداشت کی اوراب ہیں سال سے نماز کے عزے لوٹ رہا ہوں۔ تو نماز کوآسان کرنے کا طریقة الندتع لی نے بتلایا ہے کہ جب نماز پڑھوخشوع خضوع کے ساتھ پڑھو۔

# مشكل كا دوسراحل

آ کے فرمایا آلڈین یکھٹون آئھم ملقوا رہوم ایک دوسراطریقہ بھی ارشادفرمایا۔
فرمایا وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں۔ آئھم ملقوا رہوم کے اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہونے
والی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے والے ہیں ایک دن دنیا کوچھوڑ کر اللہ کے حضور ہیں پیش
ہونا تو جن لوگوں کو بی خوف ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور پیش
ہونا ہے۔ جواس تصور اور دھیان سے نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے بھی نماز آسان ہو
ج تی ہے۔ نماز پڑھنان کوشکل نہیں رہتا۔ تو بھائی نماز دین میں ایک بہت بڑی عبوت ہے۔

# مسلمانوں کی کوتاہی

اور آج مسلمانوں میں نماز میں بوئی کوتا ہی ہے۔ بہت کم لوگ نماز بڑھتے ہیں۔ عور توں کا حال بھی میہ ہے کہ نماز کی بوری یا بندی کرنے والی عور تنیں تھوڑی ہیں۔ عور توں کا حال بھی میہ ہے کہ نماز کی بوری یا بندی کرنے والی عور تنیں تھوڑی ہیں ایک نماز بڑھ لی بھر دو چھوڑ دیں بھی بڑھ لی بھی چھوڑ دی میہ طریقتہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کی بوری یا بندی کرنی جا ہے کوئی نماز رہ نہ جائے۔

## حضرت عمر رضى اللدعنه كابيغام

حضرت سیرنا عمرض اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو سیر پیغام لکھافر مایا۔ان اہم امور کم عندی الصلوٰ ق۔میر بنزویک تمہارے سب کا موں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ من حفظ او حافظ علیہا حفظ دینہ جس نے نماز کی حفاظت کی ۔ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھااس نے اپنے وین کو محفوظ کر لیا۔ بغیر نماز کے وین محفوظ نہیں ہوسکتا۔ ومن ضیعا فصولما سواحا اضبع۔ (مفکلوٰ قص ۹۹) جس نے نماز کو ضالع کر دیا اس نے نماز کے علاوہ سارے دین اور ساری دنیا کو بر بوکر دیا۔ تو نماز ضروری اور دین کی بنیادی چیز ہے۔

# غلطي كاازاله

بہت کم عورتیں پورے سرکا سے کرتی ہیں۔ چوتھائی سے کرنا تو فرض ہے پورے سر
کامسے سنت مؤکدہ ہے۔ تو وضو بھی ٹھیک ہو کپڑے بھی ٹھیک ہوں۔ کپڑے یا بدن کو بنج
کا بیٹنا ب لگ گی ہوتو اس کو دعونا ضروری ہے ' دودھ پینے دالے بچوں کا بیٹنا ب بھی
نا پاک ہے ' بعض عورتیں اس کو پاک بجھتی ہیں اس طرح جگہ بھی پاک ہو' پھر جو آ دی
نماز پڑھے دفت پرنمازادا کرے اوررکوع بجود بھے ادا کرے۔

## منافق كينماز

جیے مرغ مخوسے مارتا ہے ویسے نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بیمنافق کی

نم زہے پہلے بیٹھار ہتاہے جب نماز کا آخروفت آجا تاہے پھر جدی جلدی نماز پڑھتاہے۔ چارٹھو نگے مارے اور فارغ ہوگیا۔رکوع اور تجدے کو آرام آرام سے اداکر ناچاہئے۔

#### مسى الصلوة

#### مغفرت كاوعده

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو آ دمی اس طرح پانچے نمازوں کو بروفت پڑھے۔ رکوع' سجدہ بھی ٹھیک ہوتو اللہ تعالی اس مخص کی مغفرت فر مادیں گے اور جو آ دمی ایسا نہ کرے نماز نہ پڑھے تو پھراللہ تعالی کی مرضی ہے جا ہیں تو بخش دیں نہ جا ہیں تو نہیں بخشیں گے۔

#### گناہوں سے مغفرت

حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کا انسان ایک نماز پڑھتا ہے۔

نماز پڑھنے کے بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو پہلے جتنے گنہ ہوتے ہیں۔ (مشکلوہ ص ۵۵) کین ہوتے ہیں۔ (مشکلوہ ص ۵۵) کین علماء فرماتے ہیں۔ (مشکلوہ ص ۵۵) کین علماء فرماتے ہیں اس سے مغیرہ گناہ مراد ہیں اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لئے تو بہ ضروری ہے۔ تو بہ کا طریقہ: ۔ کبیرہ گناہ خدانخواستہ ہو جائے تو انسان کو جلدی تو بہ کرنی چاہئے اور طریقہ یہ ہے کہ دورکعت نمازنفل پڑھے اس کے بعدروروکر اللہ تعالیٰ سے معانی مائے روٹا نہ آئے روٹا اس کے تو روکر اللہ تعالیٰ سے معانی مائے روٹا نہ آئے دوٹا ہے۔

#### ملائكه كاجواب

ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمان فجری نماز پڑھتے ہیں تو ون کے فرشتے فجری نماز میں ہوتے ہیں فرشتے فجری نماز میں آ جاتے ہیں اور رات کے فرشتے بھی فجری نماز میں ہوتے ہیں دونوں تئم کے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگریہ فرشتے نہ ہوتے تو رات کو جو فرشتے فرشتے نہ ہوتے تو رات کو جو فرشتے واپوٹی دیتے ہیں دونوں فجر اور عمری نماز میں شامل ہوتے واپ جب دونوں تئم کے فرشتے اللہ تعالی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فر ماتے ہیں یہ بتا کہ میرے بندے کیا کر دیے سے تو فرشتے عرض کرتے ہیں۔ (یا رب العالمین تو کناهم و هم یصلون و اتبنا هم و هم یصلون) (مکنو ہیں ہی) العالمین تو کناهم و هم یصلون و اتبنا هم و هم یصلون) (مکنو ہیں ہی) جب ہم داپس ہو ہی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پس گئو بھی نماز پڑھ رہے سے اور جب ہم ان کے پس گئو بھی نماز پڑھ رہے سے اور جب ہم ان کے پس گئو بھی نماز پڑھ رہے ہے۔

#### أمت يرشفقت

حدیث پاک بیس آتا ہے کہ ایک رات جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوعشاء
کی نماز بردی دیر ہوگئی آپ کونیند آگئی یا کوئی اور مشخولیت ہوگئی۔ صحابہ کرام فر ماتے ہیں
ہم بردی دیر تک انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ آدھی رات ختم ہوگئی۔ پھر حضور اقدی صلی الله
علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد فر مایا

بنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ صحابہ کرام جیٹھے رہے۔ آپ نے فر مایا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ جہیں تکلیف ہوگی تو میں روزانہ عشاء کی نمازاس وفت پڑھا تا۔ لیکن مجھے خیال ہوتا ہے کہ جہیں تکلیف ہوگی۔ انتظار کرٹا پڑے گا۔ اس لئے میں جلدی پڑھ لیا کرونگا اس نماز کی بڑی پابندی کیا کرو۔ پھر آپ نے فر مایا یہ نماز آج تک کسی امت نے نہیں بڑھی سوائے تمہارے مہلی اُمتوں نے اور نمازی تو پڑھی ہیں ہے 'ظہر' عصر اور مغرب کی لیکن عشاء کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی ۔ عشاء کی نماز والی دولت یہ صرف تمہیں عطا کی نین عشاء کی نماز انہوں نے بندی کیا کرو۔ ( بغاری خاری)

خاتم الانبياء على الله عليه وسلم كالمعجزه

ایک دات صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھنے گئے جب عشاء کی نماز پڑھ کر قارغ ہوئے تو جب باہر دیکھا تو رات بڑی اندھری تھی۔ اندھر اچھا یا ہوا تھا آپ بڑے جران ہوئے کہ گھر تک کیے پنچیں گے۔ وہ بحل کا دور نہیں تھا۔ نہ کوئی ٹارچ 'بیٹری ان کے پاس تھی۔ تو جب مسجد ہے باہر نکلنے گئے تو جران ہوئے۔ مسجد ہے گھر بھی کائی فاصلے پر تھا۔ بالکل گھپ اندھیرا تھا۔ تو حضور صلی الشعلیہ وسلم سے ملے آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی جب باہر جانے گئے ان کے لئے دعا فرمائی جب باہر جانے گئے ان کے لئے دعا فرمائی جب باہر جانے گئے ان کے پاس ایک کٹری تھی کٹری کا ایک سراروش ہوا۔ اور الی روشن پیدا ہونے گئی جب دونوں کا ہونے گئی جب دونوں کے باس ایک کٹری تھی کٹری کا ایک سراروشن ہوا۔ ورسراروشن کے بخیر رہ جائے گا۔ ورسراروشن کے بخیر رہ جائے گا۔ ورسراروشن کے بخیر رہ جائے گا۔ تو پھرا ہے ہوا کہ دونوں کے پاس جوکٹر یاں تھیں ہرایک کی کٹری کا کنارہ روشن ہوا کیا ورشن رہا۔ ( بخاری ۲۲ ج ۱) ہیان صحابہ کرام گی کرامت ہے ہوگیا اور گھر کے جنچئے تک روشن رہا۔ ( بخاری ۲۲ ج ۱) ہیان صحابہ کرام گی کرامت ہے اور نی کریم صلی الشعلیہ وسلم کام مجز ہ ہے اس سے معلوم ہوا نماز کی بڑی برکات ہیں۔

# قیامت میں اللہ تعالی کی زیارت کرنے کاطریقہ

ایک صدیت پاک میں آتا ہے ایک رات حضور صلی الله علیہ وسلم جاند کی روشی میں بیشے ہوئے تھے اور وہ چودھویں رات کا جاند تھا۔ تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا

مسلمانو! جیسے تم چاند کی روشنی میں بیٹے ہوئے چاند دیکھ رہے ہو۔ چاند کو دیکھ امشکل نہیں اس طرح قیامت کے دن اپنے اللہ کو دیکھو گے۔اللہ جل شانہ کی زیارت کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اندصلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا طریقہ بتلا دیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوج ئے آپ نے فر مایا دو کام پابندی سے کرو۔ (بخاری ۸ کے ج ۱) فر مایا ان دو نماز ول کوتو پابندی سے پڑھا کرو وقت پر پڑھا کروا کیے صبح کی نماز ایک عصر کی نماز تحصر کی نماز دول کوتو پابندی ہوگی۔مطلب آپ کا بیتھا جب ان دو نماز ول کو پابندی کریں گے باقیوں کی پابندی بھی ہوجائے گی۔ اس لئے پانچوں نماز وں کی پابندی کریں گے باقیوں کی پابندی بھی ہوجائے گی۔ اس لئے پانچوں نماز وں کی پابندی بہت ضروری ہے۔کوئی نماز رہ نہ جائے۔خدانخو استہ کوئی نماز رہ جائے ۔خدانخو استہ کوئی نماز رہ جائے۔ میدان اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا تو انسان اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں عذاب نہیں دیتے۔ آخرت میں پکڑیں گئے عذاب دیں گے۔

#### نماز كافائده

حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوآ دمی نمازوں کی پابندی کرے جب قیامت کے دن الصحے گا اللہ تعالی اس کوروشنی عطا فرما کیں۔ (مشکو ق ) جیسے جمیں دنیا میں روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک رات بجلی بند جو جائے اور گھروں میں اندھیرا ہو کتنی آفت آجاتی ہے قبر کا سمال بن جاتا ہے۔ فرمایا جود نیا میں نماز پڑھے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کو نور اور روشنی عطا فرما کیں گے اور بینماز اس کے لئے دلیل بن جائے گی کہ دومومن تھا۔ اس کو قیامت کے دن نجات ال جائے گی۔

#### نماز حجوڑنے کا نقصان

اور فرمایا جونما زنہیں پڑھے گا۔ قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ ہامان کے ساتھ ہوگا۔ الی ابن ضف کے ساتھ ہوگا۔ ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ (مشکوۃ)

مداور بات کہ مومن ہونے کی وجہ ہے اپنی سز ا بھگت کرواپس آ جائے گا۔اور کا فرہونے کی وجہ سے وہاں ہمیشہ رہیں گے لیکن ان کے ساتھ رہنا تو پڑے گا۔علماء فرماتے ہیں جو آ ومی یا دش ہ ہونے کی وجہ سے افسر اور گورنر ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ فرعون با دشاہ تھا اور جو آ دی مال کی وجہ سے زمینداری کی وجہ سے بیسے کمانے کی وجہ سے نمازنہیں پڑھےگا۔وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔قارون کے پاس بڑا پیسے تھااتنے اس کے خزانے تنے کہ تقریباً دس آ ومی ان کی حابیاں اٹھائے تھک جائے تنے۔اب آ ب انداز ہ کرلیں کہ صندوقیں کتنی ہول گی۔ دس آ دمی صندوقول کی جابیاں اٹھاتے تنے جن میں خزانہ تھا۔ جو آ دمی مال کی وجہ سے نماز کوچھوڑ وے گا۔ بیرقارون کے ساتھ ہوگا اور جو آ دمی ملازم ہونے کی وجہ سے سس كنوكر مونى كى وجدى مناز جهور عكار وهامان كساته موكار بامان فرعون كاوز ريها اور جو آ دمی تنجارت کی وجہ سے نماز چھوڑ ہے گا۔ بیر آ دمی الی این خلف کے ساتھ ہوگا کیونکہ الی ابن خلف تا جرتھا۔ تا جرکوبھی عذرنہیں ہے کہ میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں۔ بلکہ تھم پیہے کہ جب ا ذان ہواللہ اکبر کان میں پڑے تو د کان کو بند کر داور نماز ا دا کر ونماز ا دا کر کے پھر د کان کو کھوٹو۔ ایک نماز کا چھوڑنا بھی خطرناک ہے۔حدیث یاک بیس آتا ہے۔حضورصلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا جس آ دی نے عصر کی نماز حصوری اس کا اتنا نقصان ہوا اتنا نقصان ہوا آب نے سمجمانے کے لئے بتایا کہ یول مجھ لو کہ اس کا سارا ، ل بھی ہلاک ہوگیا۔ اور اہل وعیال بھی ہلاک ہوگئے ۔اس لئے کسی نماز کوچھوڑ نانہ جا ہے ۔ ہرنماز کی یابندی کریں۔

# نمازوں کاسلسلۃ خلیق کا ئنات ہے ہے

جب سے اللہ تق کی نے کا تنات کو بنایا ہے اس وقت سے نمازوں کا سلسلہ آرہا ہے۔
کتب حدیث میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے سے کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ ان سے نغزش ہوگئ تھی۔ جنت کے اندرا یک ورخت تھا اللہ تعالی نے منع کیا۔ (وَ لَا تَقُر بَا هٰلِهِ وَ الشَّجُو وَ اَ فَتَكُونَا مِنَ الظّلِمِيْنَ) كہاس كے قریب نہ جانا مَر بھول گئے اس کو تھا لیا تو اللہ تعالی ناراض ہوگئے پھر بڑے عرصے تک روتے رہے۔ زمین پراتا رے اس کو کھا لیا تو اللہ تعالی ناراض ہوگئے پھر بڑے عرصے تک روتے رہے۔ زمین پراتا رہے

سے بھرانند تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فر مائی تو صبح کا وقت تھا حصرت آ دم علیہ اسلام نے دو رکعت نما زبطورشکراندا داکی تو وہ فجر کی نمازین گئی۔اور پھرحضرت ابراہیم علیہالسلام نے دو رکعت نما زبطورشکراندا داکی تو وه فجر کی نما زین گئی۔اور پھرحصرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانیہ تھا۔ جب اللہ کی رضا کے لئے اپنے بیٹے اساعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے مگے تو اللہ تعالی نے بیٹے کی جان بیجائی اور جنت ہے ایک دنبہ بھیجا کہ بیٹے کی جگہ اس کو ذیح کرلوتو ظہر کا وقت تقاحصرت ابراہیم علیہ السلام نے جار رکعتیں بطور شکر کے اداکیں ۔ تو وہ ظہر کی نماز بن عمیٰ اورعصر کی نمازسب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے۔وہ ایک دفعہ اپنی سواری پر سوار جو وکر جار ہے تھے کہ دیکھا ایک بستی بیعنی بیت المقدس وریان ہے۔ بر با دہوگئ ہے۔ ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے اس پرحملہ کیا سارے لوگوں کو قتل کر دیا ' مکانوں کو ویران کر دیا تو وہ بستی ویران پڑی ہوئی تھی ۔چھتیں دیواروں پر گری ہوئی تھیں۔حضرت عزیر علیہ السلام نے ویکھا اور کہنے لگے۔ (اَنَّی بُنحی هلاهِ اللَّهُ بَعُدَ مَوْنِهَا) يا الله آب كياس بسى كوآبادكريس كالوك مركة بي كيدز نده مول كارية ان کویفین تھازندہ ہوں گےلیکن بیسوچ رہے تھے کیسے زندگی ملے گی۔ تواللہ تعالیٰ نے ان کو نمونه دکھایا ان کی وفات دی گئی۔ آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی ایک ۱۰۰ سال تک وہاں پڑے رہے ایک ۱۰۰ سال کے بعدان کوزندہ کیا۔عصر کا وقت تھا۔حصرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا آپ يہال كتنا عرصه رہے إلى انہوں نے كہا (لَبِثُتَ ما قَالَ لَبِثُثُ يَوْمًا) ايك دن يا دن كالميجه حصه - انهول نے سمجھا آج صبح ميري روح قبض ہو كى ہے-شام کوزندہ ہوگیا ہوں۔ یابی خیال کیاکل ہوئی ہوگی تواللہ جل شانہ نے بتایا نہیں یہال تم ایک ۱۰۰ سال تك رہے ہو (قَالَ بَلُ لَبِنْتَ مِاثَةَ عَام) ايك سوسال رہے ہيں تو حضرت عزير عليه السلام نے شکر ریم میں جار رکھتیں پڑھیں ریع عمر کی نماز ہوگئی۔اورمغرب کی نمازسب سے پہلے حصرت داؤدعلیدالسلام نے پڑھی تھی۔ان ہے بھی کوئی لغزش ہوگئ تھی وہ بہت روئے اتناروسے ا تناروئے کہ ان کی آ تکھوں سے جوآنسو بہتے تھے کہ ان کی تری سے سبزہ اُگ آیا تھا۔ پھر جب ان کی تو بہ قبول ہوئی مغرب کی نماز کا وفت تھا آ پ نے حیار رکعتوں کی نیت کی کیکن جب تمین

ر کعتیں پڑھیں آؤتھک گئے۔ہمت نے جواب دے دیاروتے روتے کمزور ہوگئے تھے ہس تین رکعتوں پر بیٹھ گئے اور تین پڑھ کرسلام پھیر دیا ہے مغرب کی نماز ہوئی اورعشاء کی نماز سب سے بہلے ہمارے نبی کریم صلی امتد علیہ وسلم اوران کی اُمت نے پڑھی۔ (طیوی)

# أمت محمد بيرسلى الله عليه وسلم كيليخ تخفير

حضور مسی الله علیہ وسلم اس و نیا پرتشریف لائے تھے اللہ تعالی نے آپ ملی اللہ علیہ وسم کی اُمت برِنمازوں کوفرض کرنا جاہا تو اپنے بیارے پینمبر کو آسانوں پر بلایا معراج کرایا۔ آپ معراج میں تشریف لے گئے۔اللّٰدتعالیٰ نے فر مایا اے میرے پیغیبر میں آپ کی اُمت کو تخذ دیتا ہوں۔اور وہ تخفہ آ ب اپنی اُمت کو پہنچا دیں۔فر مایا آ پ کی اُمت بر پیجاس نمازیں فرض ہو کمیں جب آپ واپس آ رہے تنصراستہ میں حضرت مویٰ جو بڑے او نیجے نبی تنصان سے ملاقات ہوگئی۔حضرت موی علیہ السلام نے بوجھا کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں ہے نے فر مایا پیاس فرض ہوئی ہیں توانہوں نے مشورہ دیا آپ واپس جائیں بچے س تو بہت زیادہ ہیں آپ کی اُمت نہیں پڑھ سکے گی۔الٹدنعالیٰ ہے درخواست کریں کہ کم کریں تو حضور واپس گئے یانچ نمازیں کم ہو تنکیں چرواپس آئے چرحضرت موکی علیہ السلام نے پوچھا کتنی نمازیں ہیں فر مایا ۵ ہم تو انہوں نے فر مایا میرامشورہ ہے واپس جاؤپٹتا کیس نمازیں آپ کی اُمت نہیں پڑھ سکے گی پھرواپس سے پھر یانج نمازیں کم ہوئیں۔اس طرح پھر آئے حصرت موی علیہالسلام نے مشورہ دیا ہے نمازیں زیادہ ہیں کم کروائیں اس طرح آتے رہے جاتے رہے حتیٰ کہ یانچے نمازیں ہاقی رہ ہو تنکیں حضرت موی علیہ السلام نے پھر بھی مشورہ دیا واپس جائیں اللہ تعالی سے فرمائیس یا نچ نمازوں میں کمی کر دیں تو حضورصلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے اپنے اللہ سے بہت ما نگا ہےاب مجھے شرم آتی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دویارہ داپس نہیں سکتے۔اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی جو میں نے پہلے تہمیں جس بات کا حکم دیا تھا میرے نز دیک اب بھی وہی ہے یڑھو گے یانچے' ٹواب ملے گا بچیاس کا جو میں نے کہ تھااس میں فرق نہیں آیا اب بھی بچیاس نمازیں ہیںلیکناس طرح کہ پڑھوگے یا نچ نمازیں تواب مے گا بچیاس نمازوں کا (بحوالہ سلم

و بخاری دا قعہ معراج مسلم صفحہ ۹ ہے۔ ج ۱) کتنا اللہ کا کرم ہے اور حضرت موکی علیہ السلام کا کتنا احسان ہے اور بیرماری نعتیں ہمیں حضور صلی القدعلیہ وسلم کےصدقے سے فی ہیں ان کا بھی احسان ہے اس لئے نمازوں کی بھی یا بندی کرنی جا ہے کوئی نمازندرہ جائے۔

#### نماز پنجگانه کی حکمت

علما وفر ماتے ہیں جب انسان رات کوسو جاتا ہے نبیند آ جاتی ہے فر ہ تے ہیں نبینہ یہ موت کی بہن ہے۔ جیسے موت ہے آ دمی کو پچھے پہتہ ہیں چلنا نیند کا بھی یہی حال ہے۔اللہ تعالی صبح کے وفت زندگی عطا فرماتے ہیں وہ رات کو گویا کہ مرجاتا ہے۔ (وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَ فَكُمُ بِالْيُلِ ) اللَّه ياك فرمات مِين رات كومين تهمين وفات وے ديتا ہوں ليحني جب سوجاتے ہو کو یا کہتم مرجاتے ہواللہ تعالیٰ صبح کے وقت زندگی عطا فرماتے ہیں جب صبح صادق ہو جاتی ہے۔ آ دمی اٹھ بیٹھتا ہے پھرالند نعالیٰ کا تھم متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے تنہیں زندگی دی ہے میراشکر بیادا کرو بڑی نعت میں نے تنہیں دی ہے رات کوتو تہہیں نیندنہیں آ گئی تھی تم مرکئے تنصا کر نیند ہیں پڑے رہتے تو کیا ہوتا میں نے تنہیں زندگی دی ہے اٹھو میراشکر بیادا کروتو صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ بیاللہ جل شانہ کاشکر بیادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں موت کے بعد حیات عطافر مائی ہے اس کے بعد جب سورج ڈھل جاتا ہے تو کویا ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک دن تمہاری جوانی بھی ڈھل جائے گی اگرتم جوانی تک زندہ رہے و ایک دن تمہاری جوانی ڈھل جائے گی' اٹھونماز پڑھواللہ پاک کاشکریہ اوا کروآ خرت کی تیاری کرواس کئے ظہری نماز ہم پڑھتے ہیں' پھرعصری نماز کا وقت ہوتا ہے شام ہوجاتی ہے تو الله تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن تمہاری زندگی کی بھی شام ہوگی' فکر کرو' غور کروآ خرت کی تیاری کروا ہے عصر کی نماز کہتے ہیں گھر جب سورج غروب ہوجا تا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اٹھونماز پڑھوایک دن تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔تم و نیا ہے جلے جاؤ کے تمہارا نام ونشان مٹ جائے گا بھرہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھرعشاء کا وقت آتا ہے پھرالتد پاک فرماتے ہیں جیسے مغرب کے بعد کچے و مرسر خی رہتی ہے آپ نے ویکھا ہوگا گھنٹہ ۔ پون گھنٹہ تک سرخی رہتی ہے سورج کے غروب ہونے کا نشان باتی رہتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب تم مرو گے تو پچے عرصہ تہہیں تمہارے ہوئ نیج تمہارے رشتہ داریا دکریں گے جیسے مغرب کے بعد پچھاٹر رہتا ہے سرخی رہتی ہے پھر تمہارانشان بھی ختم ہوجائے گا۔ پھر شہیں یا دکرنا بھی چھوڑ دیں گے اٹھونماز پڑھواس لئے پانچ نماز دوں میں اللہ تو لی نے متمہیں یا دکرنا بھی چھوڑ دیں گے اٹھونماز پڑھواس لئے پانچ نماز دوں میں اللہ تو لی نے متمہیں یا دکرنا بھی جھوڑ دیں گے اٹھونمان رکھا ہے۔ (تقریبہ خاری انشخ الحدیث)

### انعامات الهي

اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھو اللہ یاک کے استے احسانات ہیں۔جن کی کوئی حذبیں ہے یہی دیکھوجوہم سانس لےرہے ہیں ایک سانس ہمارا اندرجاتا ہے ایک نعمت ہے اور ایک سمانس باہر آتا ہے رہیمی اللہ کی نعمت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً چوہیں ہزار سانس لیتا ہے تو اڑتالیس ہزار تو یہ متیں ہوگئیں باقی اس کے علاوہ کھانے پینے کی فعتیں اس طرح آ تکھیں دی ہیں کان دیئے عقل دی ایمان دیا ہوی دی ' بیجے دیئے ہیں گھر دیا' مکان دیا ہے صحت دی ہے دیکھو کتنے احسان کئے ہیں فرمایا (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُتُحْصُونُهَا ) الرائدتعالي كي نعتول كاشاركرن لكوتوشار بيس كرسكو سي اس كا تقاضا بيقفاكه چوبيس تكفشهم نمازيي يزعق رييخ كوئي دوسرا كام ندكرت مكرالله تعالى جايخ تصان کو کھانے کی ضرورت کینے کی ضرورت بھی چیش آئے گی۔کھانے بینے کے لئے کمانا بھی ان کو پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے بڑی مہریانی فرمائی ہے۔ یوں فرمایا (نصف لی و نصف لكم ) آ دهاميرا آ دهاتمهارا فرمايا آ دهاون تم فارغ رجواور دنيا كا كام كرواور آ دها دن مجھے دے دو چنانچے دن کا پہلا حصہ سے لے کردو پہرتک جارا فارغ ہاس میں کوئی نما ز فرض نہیں ہےاور جب سورج ڈھل عمیر مسلسل نمازیں شروع ہوگئیں ظہر آھئ عصر آھئ

اس میں بھی حق تو بیتھا کہ جب سورج ڈھل جاتا تو غروب ہونے تک ہم ساری کی ساری عبارت کرتے رہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹھی مہر بانی فر مائی فر مایا ظہر جلدی پڑھالو۔

#### اوقات نما زظهر وعصر

تھم ہے کہ ظہر کی نما زمر دی کے موسم میں جلد کی پڑھنی چا ہے اور عصر کا تھم ہے کہ عصر دیر سے پڑھوتا کہ کس حد تک وقت کا استیعاب ہو جائے درمیان میں جوتم کا م کا ج کرتے رہو گے وہ بھی میں عبادت ہی کے لکھ لوں گا۔ تو آ دھا دن میری عبادت ہوگ آ دھا دن چھٹی بجیب نظام بنایا سارا آ دھانہیں ظہر جلدی پڑھوعصر دیر سے پڑھو درمیان کا سارا عبادت میں شار ہوگا پھر جب رات آئی فر مایا رات کو بھی دو حصول میں تقسیم کرتے ہیں فر مایا آ دھی رات میری ہے شروع کی اور آخری رات تنہاری ہے آ رام کرو شروع کی رات میں اس طرح کہ مغرب کا تھم ہے جلدی پڑھو عشاء دیر سے پڑھوآ دھی رات کی خبر نہیں ہوتی ۔ نماز آ دھی رات کے قریب قریب ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی نماز لکھ دوں گا آ دھی رات میں عبادت ہوجائے گی اور باقی آ دھی رات تیہاری ہے آ رام کر وسوجاؤ۔

### اللہ تعالیٰ کے نیک بندے

لیکن بھائی جواللہ کے نیک بندے ہیں ان کواتنا صبر کہاں آسکتا ہے کہ اتنی در گزر جائے اور اللہ کی نماز نہ پڑھیں۔ ہم تم تو نفسانی آ دمی ہیں جواللہ والے ہیں ان کا تو ہروفت دل جا ہتا ہے نماز پڑھنے کو۔

# قرب الهي كاطريقه

القد تعالیٰ نے ان کی بھی رعایت کی ہے۔فر مایا جن کو جماری ملا قات کا شدید

تقاضا ہو پھر تہجد بھی پڑھ اپیا کرو ہم فرض نہیں کرتے شہبیں شوق و محبت ہو تو پڑھ اپیا كرو .. ايسے شروع دن ميں اگر شوق ہوتو اشراق پڙھ ليا كرو' جا شت پڙھ ليا كرو' الله تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے اشراق کی نمازیہ بڑی او نچی نماز ہے کہ جب سورج کیجھا و نبی آ جائے پڑھ لیں بلکہ عورتوں کو جا ہیے جن کو کا م کاج نہ ہو کہ مبح کی نمازیر ہے کرمصتی پر بیٹھ جا کمیں عام طور برنماز پڑھنے کے آ دھا گھنٹہ یا ہیں منٹ بعد سورج نکل آتا ہے سورج نکلنے کے دس پندر ہ منٹ بعد دور کعت یا جا ررکعت اشراق کی نمازیر ھالیں۔ حدیث یاک میں آتا ہے ایسے آ دمی کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا ( تر ندی ) کتنی فیمتی نما ز ہے۔ فر مایا جو آ ومی نما ز کے بعدا یک دو گانہ پڑھ لے غفرلہ ( ترندی ) اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اس طرح تہجد کی نماز پڑھیں رات کوانسان صبح صا دق ہے پہلے اٹھ جائے اگر انسان مبح صا دق ہے ایک گھنٹہ پہلے ہی اٹھ جائے کچھ وقت وضواور اشتنج میں خرچ ہو جاتا ہے باقی آ دھا محنشہ نیج جاتا ہے اس میں تبجد راج ہے ۔ بس ہمت ہوتو کوئی چیزمشکل نہیں ہے اور جب ہمت ہی نہ ہوتو نفس ہزار وں بہانے بنا تا ہے بھی کہتا ہے کہ میں بیار ہوں بھی کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے بھی کوئی بہا نہ بھی کوئی بہا نہ لیکن ہم دیکھتے ہیں جن کواللہ یاک کی محبت ہے ان کو بھی عوارض پیش آتے رہتے ہیں لیکن بھی نفس ان کا ان ہر عًا لب نہیں آ سکتا و وعیاوت میں لگے رہتے ہیں ۔ (ازاصلاحی خطبات ومقالات)



# نماز میںعیادت کے پہلو

کیم الاسلام قاری محمر طیب صاحب رحمہ اللہ اپ خطبات میں فرماتے ہیں۔ نماز کے اندر دو ہی بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک اذکار جو زبان سے متعلق ہیں اور ایک ہیئات جو اعضائے بدن اور جوارح سے متعلق ہیں۔ اذکار ہیں ٹناء (سبحا تک اللهم ) سے لے کرفاتی وسورۃ تک یکر تسبیحات سے لے کرالتحیات دشہد تک اپنی عبدیت غلامی اور فدویت یا اللہ کی عظمت و برتزی اور لامحدوو بزرگی کے سوااور کی چیز کا بیان بی نہیں ہوتا اور ہیئات کے لحاظ سے دیکھوتو نیاز مندانہ سامنے ہاتھ ہا ندھ کر کھڑے ہوتا۔ پھر کوئی میں جھکنا اور آخر کا را بی سب سے زیادہ ہاعزت چیز کا بیان میں جھکنا اور آخر کا را بی سب سے زیادہ ہاعزت چیز کا کے اور علی کی اور غلامی ہیں جھکنا اور آخر کا را بی سب سے زیادہ ہاعزا بی کا کہ اور علی ہیں جھکنا اور آخر کا را بی سب سے زیادہ ہاعزت پی کا کے اور جیش نی کوا ہے معبود کے سامنے اپنی دینا اور اس کی عزت مطلقہ کے سامنے اپنی ذات مطلقہ کا عملاً وہیں ہوتا اور کیا ہے؟

چنانچہ جب تھی کی انتہائی ذلت اور رسوائی ہوجا ٹی ہے تو کہا کرتے ہیں کہ فلاں مخض کی تاک کٹ گئے۔ یا فلاں کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکہ لگ گیا۔

پس جہدانسان اپ ان شریف اور باعزت اعضاء کوسی طور پر ذات کے ساتھ فاک میں رگڑنے لگتا ہے اور معنوی طور پر قلب وزبان سے اپ ذلیل ہونے کا اعتراف کرتا ہے تو اس سے زیادہ اپ کو ذلیل بنانے کی اس کے پاس اور کیا صورت ہو گئی ہے اور جب اس حقیقت کا نام عباوت ہے اور بیصرف نماز میں پائی جاتی ہے تو حقیقی طور پر اگر عبادت کہلائے جانے کی ستحق ہے تو وہ صرف نماز ہی ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی ایک چیز بھی اسی نہیں ہے جانے کی ستحق ہے تو وہ صرف نماز ہی ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی ایک چیز بھی اسی نہیں ہے جسے عزت نفس یا اپنی تنزید و تقدیس کہا جا سکے ۔ یا کسی ورجہ میں بھی اسے خدائی کمالات کے جسے عزت نفس یا اپنی تنزید و تقدیس کہا جا سکے ۔ یا کسی ورجہ میں بھی اسے خدائی کمالات کے ساتھ تھے اور تخلق بنلایا جا سکے کہ خدا کی شان کسی کے سمے جھکنا وغیرہ نہیں ہے کہ بیسب چیزیں احتیا ہی اور وہاں خنائے مطلق کے سواکسی اونی احتیاط کا نشان نہیں ۔

غرض نماز بی ایک چیزنگلتی ہے کہ اس میں ذاتی طور پر تعبہ بالخالق کا پیٹ نہیں ہے بلکہ صرف تدلل للخالق اور صرف اعلان عبدیت وفد ویت ہے اس لئے بچے معنی میں عبادت کالقب و سیئے جانے کی مستحق بھی صرف بینماز بی ہوسکتی ہے۔ ہاں پھر جب کہ نماز کا امر خدا کی طرف سے جاتو انتثال امر کی نسبت بھی نماز میں آئی جس نے جج وزکوۃ اور صیام کو بھی عبادت بھی نماز میں آئی جس نے جج وزکوۃ اور صیام کو بھی عبادت بناویا تھا اس لئے نماز جہاں حقیق عبادت تھی وہاں اضافی عبادت بھی ٹابت ہوئی ۔ پس حقیقت وصورت اور اضافت ونبست ہرایک کے لئاظ ہے اگر عبادت کہلائی جاسکتی ہے تو وہ صرف نماز ہے۔

# نمازساری کا ئنات برلازم کی گئی ہے

یمی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کوصرف نماز ہی کا پابند بنایا ہے کہ عبادت ہی و وقتی ارشادر بانی ہے۔

'' ہرایک نے اپنی نماز اور سیج کو جان لیا ہے''۔ بعینہ اس طرح کہ ہرایک چیز نے خلقی اور پیدائش طور پراپنے کھانے پینے کے ڈھنگ اورا پی طبعی خصوصیات کے رنگ کو بہچان لیا ہے کہ کوئی ذی حس بھی طبیعات میں کسی تعلیم کائٹاج نہیں ہوتا۔

غرض یہاں بینیں فرمایا کل قد علم حجہ وزکونہ بلکہ صلوۃ فرمایا ہے۔ یعنی ہرایک نے اپنے حج وصیام وزکوۃ کوئین بلکہ نماز کو جان لیا ہے۔ طاہر ہے کہ اس کلیہ کے عموم میں جمادات بہا تات حیوانات عضریات اور مجردات سب آ جاتے ہیں چنا نچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے اپنی بعض مصنفات میں تصریح کی ہے کہ ہرایک چیز کی نماز کی ہیئت اس کی خلقت کے مناسب حال رکھی گئی ہے تا کہ اس کی نماز اس کی خلقی وضع قطع سے طبعاً اوا ہوتی رہے۔ مثلاً ورختوں میں چلنا پھر جھکنا نہیں ہے۔ اس لئے ورختوں کی نماز صرف قیام ہے۔ این ان کی صورت نوعیہ ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ گویا اپنی ساق پر کھڑے ہوئے قیام ہے۔ این کی نماز اوا کررہے ہیں۔ فرق صرف آتا ہے کہ وہ گویا اپنی ساق پر کھڑے کہ اس میں فہم وخطاب کا مادہ ہے اور درختوں کی نماز تکویٹی ہے لین بجائے خطاب کرنے کہ اس میں فہم وخطاب کا مادہ ہے اور درختوں کی نماز تکویٹی ہے بینی بجائے خطاب کرنے کہ اس میں تھم الی کے سامنے کے انہیں بنایا۔ اس طرز پر گیا ہے کہ وہ گویا ہمہ وفت قیام کی حالت میں تھم الی کے سامنے

سروقد کھڑے ہوئے اپنی نیاز مندی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

پھر چو پایوں کی نماز صرف رکوع ہے بعنی ان کی خلقی ہیئت الی بنائی گئی ہے کہ وہ ہر وقت کو یا اللہ کے سامنے رکوع میں جھکے ہوئے ہیں جس سے انحراف نہیں کر سکتے۔

پھر حشرات الارض یعنی رینگنے والے اور پہیٹ کے بل سٹک کر چلنے والے کیڑ ہے کوڑوں کی خلقی مکوڑوں کی نماز بصورت مجدہ ہے جیسے سانپ ' بچھو' چھیکی اور کیڑ ہے مکوڑوں کی خلقی ایست بی سجدہ نما بنائی ہے کہ وہ اوند ہے اور سرگوں رہتے ہیں۔ گویا پیہ جانور ہروقت اللہ کے سامنے سر بہجو واور سرگوں بیں اور خلقی سجدوں ہے اس کی یا واور اقتال حکم ہیں مصروف ہیں جس سے سی حال انحراف نہیں کر سکتے۔

پھر جہال اور پہاڑوں کی نماز بحالت تشہد وقعود ہے۔ کویا یہ ہر وقت زمین پر دوزانو جے ہوئے بیشے ہیں اور ہمہ وقت التحیات میں ہیں ان کی خلقت اور مصورت نوعیہ ہی ہیں ہیں ان کی خلقت اور مصورت نوعیہ ہی ہیں ہے کہ وہ رکوع وجود اور قیام نہ کریں بلکہ قعود کے ساتھ عبادت میں مصروف رہیں۔

پھراڑنے والے پرندوں کی نماز انقالات ہیں کہ نیچے سے اوپراوراوپر سے نیچ نشقل ہوتا ہے اوراس ہوتے رہتے ہیں جیسے انسان قیام سے قعود اور قعود سے قیام کی طرف نشق ہوتا ہے اوراس کے بیانقالات بھی عبادت ہی گئے جاتے ہیں۔ اس یہ پرندے بھی جب اوپر سے نیچے کی طرف اڑتے ہوئے آتے ہیں یا اگرز مین پر تھہر تے ہیں تو گویار کوع میں ہیں اور نیچے سے اوپر اڑتے ہیں تو گویا رکوع میں ہیں اور پر پھیلا کر زمین پر اوپر اڑتے ہیں تو گویا رکوع سے قومہ وقیام کی طرف جاتے ہیں اور پر پھیلا کر زمین پر اوند معے پڑجاتے ہیں تو گویا جو ویس ہیں۔ بیس انگی نماز انتقالات تھیں ہیں۔ بیستقال رکوع میں نہود وقعود میں بلکہ اڑتے ہوئے ویں وزول کرتے رہتے ہیں۔

اس کے ایک بیئت ہے دوسری بیئت کی طرف منتقل ہونا ہی ان کی خلقی نماز ہے۔
پھرسیاروں اور آسانوں کو دیکھوتو ان کی نماز دوران اور گردش ہے کہ ایک نقطہ ہے گھوم
کر پھرائی نقطہ پرلوٹ آتے ہیں اور پھروہی سابقہ حرکت شروع کردیتے ہیں۔ پھرز بین کی
نماز سکون ہے جے انسان کی نظر دیکھتی ہے اور یہ بالکل مبتد یوں کی ہی نماز ہے کیونکہ نماز کی

تمام حرکات کا مبداسکون ہی ہے پہلے آ دمی ساکن ہوتا ہے پھر حرکت کرتا ہے ہیں زمین بھی گویا ساکت وصامت ہوکرا ہے مرکز پرجی ہوئی ہے اور بیہ جمود وسکون اس کی تکویٹی نماز ہے کہ بیدا نہائی تذلل اورخشوع ہے جو پوری نماز میں مطلوب ہے۔ارشادر بانی ہے۔ مرکز مین اور کھنے والوں پڑ'۔

اور یہی وہ خشوع وسکون ذہت دوسری جگر آن نے زمین کی طرف منسوب فرہا یا ہے۔ ارشاد حق ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ذلیل بنایا ہے۔ ان دونوں آئیوں کو ملانے ہے واضح ہے کہ ذمین کی نیاز مندی اور نماز یہی جمود اور سکون ذات ہے۔ پھر جنت و نار کی نماز سوال ہے کہ (اے اللہ جمیں جارے سکان سے پر کروے) چنا نچے صدیث میں ہے کہ جنت و دوز خ دونوں نے القدسے یہی سوال کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دین جمیں پر کرویا جائے ون جمیں پر کرویا جائے گا نار کو کھارے اور دونوں کو اظمینان دلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تہمیں پر کرویا جائے گا اور وہ کی فار وہ جائے گا اور وہ کی خلارہ جائے گا اور وہ کی خلارہ جائے گا۔ تو حق تعالیٰ اپنے قدم اور ایڈھی سے پر کردیں گے جس بل من مزید بی کہ چلی جائے گی۔ تو حق تعالیٰ اپنے قدم اور ایڈھی سے پر کردیں گے جس بل من مزید بی کہ چلی جائے گی۔ ادھر جنت جبکہ دنیا کے تمام اطاعت شعارا بما نداروں سے پر نہ ہوگی تو اس کیلئے ایک نی خلوق پیدا کر کے اسے بھرویا جائے گا۔

غرض ان دونوں عالموں کی نمازسوال اور دعا ہے۔

پھر ملائکہ کی نماز اصطفاف ہے یعنی صف بندی کہ وہ قطار در قطار جمع ہوکر یا دالی ہیں مصروف رہتے ہیں۔ ہاں اس اصطفاف کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جنتی ہیں۔ ہیں ان جمادات و نیا تات وحیوا تات کی نماز وں ہیں رکھی گئی ہیں آئی سب ملائکہ عیہم السلام کی مختلف الالوان نماز وں کودی گئی ہیں۔ لاکھول کی جماعت اپنے برخلقت سے قیام ہی ہیں ہورہی کئی نماز در کوئی ہیں۔ لاکھول کی جماعت اپنے برخلقت سے قیام ہی ہیں ہوادرہی کہی ان کی نماز ہے۔ ان گنت افرادر کوئے ہی ہیں ہیں اور یہی ان کی صلوق ہے۔ بے شار فرشتے جود میں ہیں اور انہیں صرف بحدہ ہی کی نماز دی گئی ہے۔ بے تعداد تعود میں ہیں اور ای کوائی نماز مانا گیا ہے کتنے ہی عروج و مزول اور آسمان و زہین کے درمیان شب و روز اتر نے نماز مانا گیا ہے کتنے ہی عروج و مزول اور آسمان و زہین کے درمیان شب و روز اتر نے پی مصروف ہیں اور یہی ان کی نماز ہے لا تعداد جوسکون وخشو گے ساتھ ساکن ہیں چڑ ھے ہیں مصروف ہیں اور یہی ان کی نماز ہے لا تعداد جوسکون وخشو گے ساتھ ساکن ہیں

اور صرف میمی میجیت ان کی نماز ہے۔ غرض اس صف بندی میں عبادت کی شاخیں مختلف ہیں جو ملائکہ میں منقسم ملائکہ کودی گئی ہیں۔ پھر یہی سب مستقیل جوان جمادات ونبا تات وحیوانات اور ملائکہ میں منقسم ہیں بنی آدم اور دنیا کی مختلف اقوام میں تقسیم کی گئی ہیں۔ کسی قوم کی نماز میں محض قیام ہے۔

کسی قوم کی نماز نیم قیام کے ساتھ گھٹنوں کے بل ڈیڈوت کرنا ہے کسی قوم کی نماز میں کمناز میں محض اوندھالیٹ جانا گویا سجدہ بھی کرنا ہے کسی قوم کی نماز میں محض اوندھالیٹ جانا گویا سجدہ بھی کرنا ہے کسی قوم کی نماز میں دوزانو ہوجانا لیعنی قعود ہے۔ پھر جبکہ نماز کی ہر ایک ہیئت کے مناسب بی اس میں ذکر اور شہیج رکھا گیا ہے تو ان موالید شلاشہ اور ملا نکہ اور اقوام عالم کی نمازوں کی ان ہیئی توں اور شانوں کے مناسب حال بی ان میں سے ہر تلوق کو نماز کی شہیج اور ذکر بھی اس کی ضفت واستعداد کے مناسب جدا جدا حطا کیا گیا ہے۔ ہر ایک کی اصطلاح الگ اور لغت علیحہ ہے کہ ایک کی زبان دو سرانہیں سجھتا۔ یالکل اسی طرح کہ جس طرح سے ایک وطن کا انسان دو سرے وطن کے تو دمیوں کی زبان دو سرانہیں آدمیوں کی زبان ہو سکھ سے سکھنا۔ یالکل اسی طرح کہ جس طرح سے ایک وطن کا انسان دو سرے وطن کے تو دمیوں کی زبان نہیں سمجھ سکتا جب تک اسے سکھ نہ لے۔

پس اگرایک شخص اپن وطنی زبان میں اللہ کو یا دکر کے اس کی پاک بیان کرنے لگے تو دوسرے ملک والے یقینا اس کی یہ بولیاں نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لئے قرآن حکیم نے فرمایا ہے۔ وان من مشنی الا بسبح بمحمدہ الخ "(ونیا کی) کوئی چیز نہیں جو خدا کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو (مگرتم اس کی تنبیح کو بجھتے نہیں ہو)

اس آیت میں تعیم کے ساتھ ذرہ ذرہ کو تبیع خواں بتلایا گیا ہے جس میں کسی نوع کی تخصیص نبیں ہے۔ چنانچیا حادیث میں اس کی بہت می تفصیط بت ارشاد فرمائی گئی ہیں۔

مثلاً حدیث میں ہے کہ پانی جب تک جاری رہتا ہے تیج کرتا رہتا ہے درخت جب
تک مرسزر ہتا ہے تیج کرتا رہتا ہے کپڑا جب تک صاف سخرار ہتا ہے تیج کرتا رہتا ہے۔
کمانا جب تک تاز ور ہتا ہے تیج کرتا ہے۔ کئر پخرسب یا دالہی میں تبیج کرتے ہیں۔
چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسم نے مٹھی میں چند

کنگریاں اٹھا کیں تو وہ زور سے تبیع کرنے لگیں۔ یعنی ان کی تبیع سائی دیے گئی پھر آپ صلی القد علیہ والدوسلم نے صدیق اکبروشی القد عنہ کے ہاتھ ہیں دے دیں تو بدستور تبیع مسموع ہوتی رہی۔ ای طرح فاروق اعظم کے ہاتھ ہیں بھی پھراسی طرح عثان غی رضی القدعنہ کے ہاتھ ہیں بھی۔ غرض نماز ہیں بھی ایک ہیئت ہاورایک حقیقت اس کی بیئت یا فعال وارکان ہیں اوراس کی حقیقت و کرائقہ ۔ یہی وونوں چیزیں قرآن نے ہر کمون اور پیداشدہ چیز کی طرف منسوب کی ہیں۔ کُلُّ قَلْدُ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسُیبِنَحَهُ صلوقا اور تبیع یعنی ہیئت ووضع صلوق اور اس کی روح یعنی تبیت ووضع صلوق اور اس کی روح یعنی تبیت و وضع صلوق اوراس کی روح یعنی تبیع اور ذکر الٰہی اور نماز کی بیئت و حقیقت کو ہرا یک مخلوق پر لازم کر دیا ہے جبکہ ہرایک مخلوق ہوئی تبیس بلکہ انسان حبکہ جامع نمونہ ہائے مخلوق تھا یعنی مخلوقیت ہیں صد پرنماز نہ عاکم کی جاق تبیس بلکہ انسان حبکہ جامع نمونہ ہائے مخلوق تھا یعنی مخلوقیت ہیں حد کہال کو پہنچا ہوا تھا تو ضروری تھا کہ اس کی نماز ساری مخلوقات کی نمازوں کی بھی جامع ہو اوراس میں نماز کے سب نمونے موجودہوں جوغیرانسان میں منتشر نہے۔

# نوع بشر کی نماز

چنانچ نوع بشرین نداہب نے وہ ساری ہی جمیس مختلف اقوام کو تقسیم کیں جوان مختلوقات میں منتقسم تھیں کسی قوم کو قیام کی نماز کسی کو تعود کی کسی کورکوع کی اور کسی کو جود کی ۔ پھر ایسے ہی اقوام کی ان مختلف نماز ول میں اذکار بھی مختلف رکھے گئے جو ہرا یک قوم کی فطرت کے مناسب حال تھے کسی پر تعوذ کے اذکار کہ وہ ہر مفتر چیز سے بناہ مائٹتی رہیں اور صرف وفع مفترت کا پہلوسا منے رکھیں ۔ کسی پرسوال ودعا کا غلبہ کہ وہ ہر تافع چیز کوسا منے رکھی کر خدا سے منافع جلب کرتی رہیں کسی پر اپنی ذاتی اغراض چھوڈ کر محض خدا کی پاکی بیان کرنے کا غلبہ کہ وہ شتا وصفت کے بھین گاتی رہیں کسی پر تفرع کا انتہائی غلبہ کہ نیز اور زاری کرتی رہیں اور اس میں مرقوم کو اس کی ذہنیت کے مناسب ہی اذکار تلقین کئے گئے اور ان اس میں مختور رہیں ۔ غرض ہرقوم کو اس کی ذہنیت کے مناسب ہی اذکار تلقین کئے گئے اور ان

کے مناسب شان بدیات اور اوضاع صلوۃ وی گئیں گربہر حال نوع بشریس بیسب امور جمع کردیئے گئے۔ تنہا ایک قوم کوئی ایسی عارف اور شئون الہید کو پہچانے والی نہتی کے سارے اذکار واوضاع اور ساری بدیات ایک ہی نمازیس جمع کر کے اس کے سامنے چیش کی جا کیں۔

اسلامی نماز میں ساری کا ئنات کی نمازیں جمع ہیں

لین حضرت خاتم النبین صلی القدعلیه وسلم نے جونہی اپنامجز وقر آن لاکر پیش کیا جوتمام کتب، ویہ کے علوم کا جامع تھا اور اس سے بنی نوع بشرک فرہنیت اس ورجہ منور ہوئی کہ ساری اقوام کی ذہنیت کمل ہوئی جس سے وہ سرگھوں تھیں اور اس معرفت کا ملہ ہاس کی ذہنیت کمل ہوئی جس سے وہ تمام هنکون ربانی ان پرکھل سیس جومخلف اقوام پر مخلف قرون و دوہور بیس کھلی تھیں تو فطرت البی نے وہ تمام اوضاع واطوار جوا توام عالم کی مختلف نماز وں بیس منتسم کی تھیں ۔سلم تو م کی نماز بیس ساری لاکر جمع کردیں گویا میڈوم جسے معارف اقوام کی جامع ہوئی اور جیسے کہ معارف البی کی جامع ہوئی اور جیسے کہ معارف البی کی جامع ہوئی اور جیسے کہ معارف البی کی جامع ہوئی اور اس کی صلوق مولی جوئی جوئی وراس کی صلوق



# نماز کی ہیئت مسنونہ

احادیث میں روایات ہیں کہ حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اللّٰہ اکبر کہتے اوراس تکبیرتح ہمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھاتے اوراس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے اس طرح کہ دا ہے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کا کی برر کھتے۔

باته بالدعة ك بعد ثناء يرصة رسبحالك اللهم (الخ) اسك بعد اعو ذبالله من الشيطان الوجيم يرصة اسك بعد بسم الله الوحمن الوحيم يرصة ر

پھراس کے بعد سورۃ فانحہ پڑھتے اوراس کے آخر میں آمین کہتے۔(امام اعظم رحمتہ اللّٰہ علیہ کے نہ ہب میں آمین آ ہت کہنا ہے)

سید ناعمر رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ چار چیز وں میں اخفا کرے لیعنی آ ہستہ سے کہے۔ تعوذ' بہم اللّٰد' آ مین اور سبحا تک اللهم (الخ) پھر حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کو کی سورۃ پڑھتے۔

پھرآ پ جب اس قر اُت ہے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ( جھکنے کے ساتھ ہی تکبیر کہتے )

ای طرح جب رکوع سے سراٹھاتے مسمع اللہ لمن حمدہ فرماتے 'رکوع میں دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پرخوب جماتے اور انگیوں کو کھول کررکھتے۔علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں انگیوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ایک رکوع کی حاست میں کھول کررکھنا چاہئے' نماز میں انگیوں کو ملا کر رکھنا چاہئے' تنیسرے تمام حالتوں دوسرے سجدے کی حالت میں انگیوں کو ملا کر رکھنا چاہئے' تنیسرے تمام حالتوں میں انگیوں کو الت میں ہوخواہ تشہد میں ہو) میں انگیوں کو مل کہ عالمت میں ہوخواہ تشہد میں ہو

حضور صلی ابتد علیہ وسلم رکوع میں بازوؤں کو پہلو ہے دور رکھتے اور اپنی پشت کو سیدھار کھتے اور اپنی پشت کو سیدھار کھتے اور سرکواس کے برابر نہ نیچا کرتے اور نہاتھائے اور تنمین بار مسبحان رہی العظیم کہتے دیتے اور زیادہ مرتبہ کہنا طلق عدد میں افضل ہے) اور جب رکوع ہے سراٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے طاق عدد میں انس وقت تک نہ جاتے

جب تک کہ سیدھا کھڑے نہ ہوجاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اس انداز سے کرتے ' آپ جب سجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے 'اس کے بعد ہاتھوں کور کھتے ' پھر پہلے ہی بنی (ناک) زمین پر رکھتے پھر پیٹانی مبارک رکھتے ' سجدے میں بازوؤں اور پیٹ کورانوں سے دورر کھتے اتنا کہ کمری کا بچہاس کے درمیان سے گز رسکتا تھا۔

سجدے بیں کم از کم تین بار سبحان رہی الاعلی کہتے اور جب سجدہ سے سراٹھاتے توجب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جائے ' دوسر اسجدہ نہ فر ماتے۔ جب قیام طویل ہوتا تو رکوع و سجدہ اور جلسہ بھی طویل ہوتا اور جب قیام مختصر ہوتا تو بیسب مختصر ہوتے۔(مدارج النوہ)

آپ ہردورکعت کے بعدالتحیات پڑھتے تھے۔(صححملم)

حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ جب سجدہ ہے (قیام کے لئے کھڑے) ہوتے اور سنت بیہے کہ ووثوں کو گھٹنوں پر ٹیک لگا کر کھڑ ہے ہوتے اور سنت بیہے کہ دونوں کو گھٹنوں پر رکھے اور اس سے ٹیک لگا تے ہوئے کھڑا ہوجائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوتے وقت زمین پر اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوتے وقت زمین پر اللہ عنہ سے فیک لگا کر کھڑ ہے ہونے کو منع فرمایا ہے۔ (لیکن بھکم ضرورت زیادتی '

مشقت ' کبرسنی اور کمز دری کے وقت زمین پر ٹیک نگا نا جائز ہے ) (مدارج النوۃ ) مشقت ' کبرسنی اور کمز دری کے وقت زمین پر ٹیک نگا نا جائز ہے )

اور جب حضور صلی الله علیہ وسلم تشہدیں بیٹھتے تو بایاں یاؤں بچھاتے اس پر بیٹھتے اور داہنا یاؤں کھڑار کھتے اور جب آخری رکعت کے بعد تشہد کے لئے بیٹھتے تو قعدہ اولی کی طرح بیٹھتے اور جب تشہد پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر کھتے اور داہنے ہاتھ کی آنگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔ (اس کی صورت یہ ہے کہ چھٹکی اور اس کے باس کی انگلی کوشیلی شہادت سے اشارہ کرتے وار بھی اور انگلی کوشیلی کے اندر جمع کرے اور بھی کی انگلی اور انگلی کوشیلی سے اشارہ کرے اور جب لااللہ کہنے پر نیچ کرے) (مدارج الله ق)

حضرت عبدالله ابن مسعوداور حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنیم الجمعین سے مروی ہے کہ حضور صلی الله والصلو اق جمیں تعلیم فرمائی کہ جم ان الفاظ میں التحال و پڑھیں۔ "التحیات لله والصلواة والطیبت السلام علیک ایها النبی و

رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عبادالله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله و اشهدان محمداً عبده و رسوله"

حفرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى سے مردى ہے كہ ججھے كعب بن مجر و ملے تو انہوں نے كہا الله كيا من تنہيں ايك تخد جے ميں نے حضور صلى الله عليه وسلم سے ساجيش كردول ميں نے كہا الله مردر تو انہوں نے كہا كہا كہ حضور صلى الله عليه وسلم سے ميں نے عرض كيا كه آپ نے جميں آپ پ سلام سيخ كا طريقة تو بتا ديا ليكن بم درودكس طرح بيجين تو آپ نے فرما يا ان الفاظ ميں "اللهم صل على محمد و على ال محمد كما صلبت على ابو اهيم و على ال ابو اهيم ادك حميد محمد و على ال ابو اهيم على ابو اهيم و على ال ابو اهيم على ابو اهيم و على ال ابو اهيم ادك حميد محمد و على ال ابو اهيم انگ حميد محمد و على ال ابو اهيم انگ حميد محمد و على ال ابو اهيم و على ال ابو اهيم انگ حميد محمد و على ال ابو اهيم انگ

ایک دوسرے صحافی حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه ہے بھی قریب قریب ای مضمون کی ایک حدیث مروی ہے جس میں ہے کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم سے درود کے متعلق دریافت کیا گیا کہ حضرت جب ہم نماز میں آپ پر درود پڑھیں تو کس طرح پڑھیں تو آپ نے فدکورہ درود شریف کی تلقین فرمائی۔ (مدارج المدور)

طبرانی ابن ماجداور دارقطنی حضرت سہبل ابن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاس مخص کی نماز ہی ہیں جوایئے نبی پر درود نہ بھیجے۔ (مدارج المعوة)

# درود شریف کے بعداورسلام سے پہلے دعا

متندرک حاکم میں ہے کہ حصرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ نمازی تشہد کے بعد درودشریف پڑھے اوراس کے بعد دعا کرے۔

مسحیح بخاری اور مسحیح مسلم وغیرہ کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سختے بخاری اور مسحی مسلم وغیرہ کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تشہد کی تلقین والی حدیث کے آخر میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد بھی مروی ہے بینی نمازی جب تشہد پڑھ کے توجود عااسے انہی معلوم ہواس کا انتخاب کرے اور اللہ تعالیٰ ہے وہی دعا مائے۔ (معارف الحدیث)

درودشریف کے بعد نماز میں دعا آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے تعلیماً بھی ثابت

ہا درعملا بھی محضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی آخری تشحد پڑھ کر فارغ ہوجائے تو اسے چاہئے کہ جارچیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائے۔ (مسلم)

حضورنی اکرم صلی الله علیه و کلم درود شریف کے بعد میدوعا پڑھتے تھے۔

اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَعُوْذُبِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوذُبِكَ مِنَ فِتَنَةِ الْمَسِيْحِ اللَّهِالِ وَاَعُوذُبِكَ مِنَ فِتَنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاَعُوذُهِ . المَّاتِ اللَّهُالِ وَاَعُوذُهِ .

ترجمہ:اے اللہ! میں آپ سے قبر کے عذاب کی پناہ جا ہوں اور سیح وجال کے فتنہ سے پناہ جا ہتا ہوں اور گناہ سے اور بلاوجہ سے پناہ جا ہتا ہوں اور گناہ سے اور بلاوجہ تاوان بھکتنے سے بناہ جا ہتا ہوں۔ (میح مسلم مدارج الدوق)

(اسوہ رسول انگرم صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ نمبر ۱۸) نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد (نماز کے آخر میں) دائیں اور بائیں سلام پھیرتے اور اپنی چیثم مبارک نماز میں کھلی رکھتے بننے بندنہ کرتے ہتھے۔

#### نمازحاجت

قال الله تعالى واستعِنو الماصير والصلوة فرايا الله تعالى عدد جاءولين المعارة والمصلوة فرايا الله تعالى عدد جاء ولين الله تعانت كاايك المن حوائج بن كما قاله المقر ون مبراور نماز عن حديث شريف بن الى استعانت كاايك خاص طرق وارد مواسهدام ترقدى نه حضرت عبدالله بن اوفى رضى الله عنه سد روايت كيا هم كدار شاد فرايا رسول الله سلى الله عليه والمحمد بحرود وكمت نماز بره عي جرائله تعالى بن تاء كم مثل سورة فاتحد بره عاور حضور ني اكرم على الله عليه والمد تعليه بحرود وثريف بيميع بحريد عابره على مثل سورة فاتحد بره عاور حضور ني اكرم على الله المنافية والمنافقة بن المعالية على المنافقة بن المعالمة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة عن

# نماز کی مسنون تر کیب اور ضروری احکام

نماز شروع کرنے سے پہلے

شیخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدخلاتح ریفر ماتے ہیں۔ یہ باتیں یا در کھئے ،اوران رقمل کااطمینان کر کیجئے۔

(۱) آپ کارخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔

(۲) آپ کوسیدها کھڑے ہونا چاہئے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہئے۔ گردن کو جھکا کر کھڑا چاہئے۔ گردن کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے، اور بلاوجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں۔اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر ہے۔

(٣) آپ کے پاؤں کی اٹگلیوں کارخ بھی قبلے کی جانب ہے اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہیں۔ (پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے) دونوں یا دُن اللہ رخ ہوئے جا ہمیں۔

علط طريقه غلط طريقه بخش المنافقة

(۳) دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چارانگل کا فاصلہ ہونا چاہئے۔ (۵) اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی صف سیدھی رہے۔سیدھی صف کرنے کا بہترین طریقہ میہ ہے کہ ہر مختص اپنی دونوں ایڑھیوں کے آخری سرے صف یا اس کے آخری نشان کے آخری کنارے پردکھ لے ،اس طرح

# غلططريقه سميح طريقه ii ii

(٢) جماعت كى صورت ميں اس بات كا بھى اطمينان كرليس كدوائي يا كيس كھڑ \_\_ ہونے والول کے باز ووک کے ساتھ آپ کے باز وسلے ہوئے ہیں اور پچ میں کوئی خلائیں ہے۔ (٤) يا جا مے كوشخنے سے ينجے لئكا نا ہر حالت ميں نا جائز ہے ، ظاہر ہے كہ نماز ميں اس ک شناعت اور بڑھ جاتی ہے،لہٰڈااس کااطمینان کرلیں کہ یا جامہ شخنے ہے او نیجا ہے۔ (٨) إتحد كي آستينيس يوري طرح وعنى بهونى جونى جا بئيس بصرف باتحد كملير بين بعض لوگ آستینیں چڑھا کرنماز پڑھتے ہیں، پیلمریقہ درست نہیں ہے۔ (۹) ایسے کیڑے پہن کرنماز میں کھڑے ہوتا کروہ ہے،جنہیں پہن کر

ا نسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔

### نمازشروع كرتے وقت

(١) ول مين نيت كرليس كمين فلال نمازير صد بابول زبان سينيت كالفاظ كمناضروري تبيل (۲) ہاتھ کا نوں تک اس طرح اٹھا ئیں کہ تھیلیوں کارخ قبلے کی طرف ہواور انگوشوں کے سرے کان کی لوسے یا تو ہالکل مل جا کیں ، یا اس کے برابرآ جا کیں اور ہاتی انگلیاں او پر کی طرف سیدھی ہوں ۔ بعض لوگ ہتھیلیوں کارخ قبلے کی طرف کرنے کے بچائے کا نوں کی طرف کر لیتے ہیں۔

بعض لوگ کا نوں کو ہاتھوں ہے بالکل ڈ ھک لیتے ہیں۔بعض لوگ ہاتھ یورے کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا سااشارہ کردیتے ہیں۔بعض لوگ کان کی لوکو ہاتھوں سے پکڑ ليتے ہيں۔ بيرسب طريقے غلط اور خلاف سنت ہيں۔ان کوجھوڑ تا جا ہے ۔

(٣) ندكوره بالاطريقے ير باتھ اٹھاتے وقت اللہ اكبركہيں، پھر واكبي ہاتھ كے انکو شے اور چھوٹی انگل ہے یا ئیں ہنچے کے گر دحلقہ بنا کرا ہے پکڑلیں اور ہاتی تنین الکلیوں کو با کیں ہاتھ کی پشت پراس طرح پھیلا ویں کہ تینوں الگیوں کارخ کہنی کی طرف رہے۔ (۳) دونوں ہاتھوں کوناف سے ذرایجے رکھ کرند کور وبالاطریقے سے ہاندھ لیں۔

## کھڑے ہونے کی حالت میں

(۱) اگرا کیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امات کر رہے ہوں تو پہلے مسبحانک اللہ ہم الخے ، پھرسورۃ فاتحہ ، پھرکوئی سورت پڑھیں ، ادراگر کسی امام کے پیچھے ہوں تو مسرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہوجا کیں ، اورا مام کی قر وات کو دھیان لگا کر سنیں ۔ گرامام زور ہے نہ پڑھ کر خاموش ہوجا کیں ، اورا مام کی قر وات کو دھیان لگا کر سنیں ۔ گرامام زور ہے نہ پڑھ رہا ہوتو زبان ہلائے بغیرول ہی دل ہیں سورۃ فاتحہ کا دھیان کئے رکھیں ۔

(۲) جب خود قراک کررہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہرآیت پردک کر سانس تو ڈویں، پھر دوسری آیات پڑھیں، کی گئی آینیں ایک سانس میں نہ پڑھیں مثلاً اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَبِ الْعَلَمِیْنَ پر سانس تو ڈویں۔ پھر الو محمن الو جینیم پڑھیں مثلاً اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَبِ الْعَلَمِیْنَ پر سانس تو ڈویں۔ پھر الو محمن الوجینیم پر۔ پھر مللک یَوُم اللّذِیْنِ پر۔ اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں۔ لیکن اس کے بعد کی قراءت میں ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیئیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔

(۳) بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی جھے کوحر کت نہ دیں۔ جینے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں ، اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر تھلی وغیرہ کی ضرورت ہوتو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں اور وہ بھی صرف بخت ضرورت کے دفت اور کم سے کم۔

(۳) جسم کا ماراز ورایک پوک پردے کردوسرے پاؤں کواس طرح ڈھیلا چھوڑ وینا کہاس میں خم آجائے نماز کے اوب کے خلاف ہے، اس سے پر ہیز کریں یا تو دونوں پاؤں پر برابرز وردیں یا ایک پاؤں پرزور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہو۔ (۵) جمائی آنے گئے تو اس کورو کئے کی پوری کوشش کریں۔

(۲) کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پررھیں، ادھرادھریا ساہنے دیکھنے سے پر ہیز کریں۔

# ركوع ميں جاتے وفت ان باتوں كا خاص خيال ركھيں

(۱) اپنے او پر کے دھڑ کواس حد تک جھکا ئیں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آجائے نہاس ہے زیادہ جھکیس نہاس ہے کم۔

(۲) رکوع کی حالت میں گرون کوا تنا نہ جھکا ئیں کہ ٹھوڑی سینے سے ملنے لگے اور نہ "تنااو پررکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہوجائے ، بلکہ گردن اور کمرا یک سطح پر ہونی چاہئیں۔

(٣) ركوع ميں يا وُل سيد ھے رحيس ان مين ثم نه ہونا جا ہے۔

(س) دونوں ہاتھ گھٹنوں پراس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تھلی ہو کی ہوں ، بینی ہر دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہواور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیر تھٹنے کواور بائیں ہاتھ سے بائیں تھٹنے کو پکڑلیں۔

۵) رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازوسیدھے تنے ہوئے رہنے حاہئیں 'ن میں خم نہیں آنا جاہئے۔

(۲) از کم اتی در رکوع میں رکیس کے الممینان سے تمن مرتبہ (سبحان ربی العظیم ) کہاجا سکے۔ (۷) اوم کی حالت میں نظریں یاؤں کی طرف ہونی جائیس۔

( ^ ) دنوں پاؤں پر زور برابر رہٹا جاہتے ، اور دونوں پر وُں کے شخنے ایک دوسرے کے ہاتا بل رہنے جاہئیں۔

### اکوع سے کھڑ ہے ہوتے وقت

(۱) رکوئے سے کھڑے ہوتے وقت استے سید ھے ہوجا کیں کہ جسم میں کوئی ثم ہاتی ندہے۔ (۲) اس حالت یہ بھی نظر سجد ہے کی جگہ پر دہنی جا ہئے۔

(۳) جولوگ، کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے، کھڑے ہونے کا رف اشارہ کرتے ہیں ادرجہم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کے لئے چلے جاتے ہیں ان کے ذمے نماز کالوٹاٹا واجب ہوجاتا ہے، لہٰڈااس سے تی کے ساتھ پر ہیز کریں۔ جب تک سید ھے ہونے کااطمینان نہ ہوجائے ہجدے میں نہ جائیں۔

# سجدے میں جاتے وفت اس طریقے کا خیال رکھیں

(۱) سب سے پہلے گھٹنوں کوخم دے کرانہیں زمین کی طرف اس طرح لے جا نمیں کہ سینہآ گے کو نہ جھکے۔ جب گھٹنے زمین پرنگ جا نمیں۔اس کے بعد سینے کو جھا کمیں۔ دید کر سے سیمیر در مام سیکھ میں میں تاریخ

(۲) جب تک گھٹے زمین پر نہ تھیں ،اس وفت تک او پر کے دھڑ کو جھکا نے سے حتی الا مکان پر ہیز کریں ۔

آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص اوب سے بے پروائی بہت عام ونٹی ہے۔اکٹر لوگ شروع ہی سے سینہ آ گے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں۔لیکن سیح کریقتہ وہی ہے جونمبر(۱)اورنمبر(۲) میں بیان کیا گیا،بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑنا چاہے۔ (۳) گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھرنا ک، پھر پیشانی۔

#### سجدے میں

(۱) سجدے میں سرکو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کے دنوں انگوٹھوں کے سرے کا نول کی لو کے سامنے ہو جائیں۔

(۲)سجدے مین دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی جاہئیں \_لیے انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں اوران کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔

(٣)الكيون كارخ قبلے كى طرف ہونا جاہيے۔

(۳) کہنیاں زمین سے آتھی ہونی جائیں کہنیوں کوزمین پرٹیکنارست نہیں۔
(۵) دونوں باز و پہلوؤں سے الگ ہے ہوئے ہونے جائیں آئیں پہلوؤں سے الکل ملاکر نہر کھیں۔
ملاکر نہر کھیں۔ (۲) کہنیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلا کیں جس سے برابر کماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔ (۷) رائیں پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہوئی جائیں پیٹ اور رائیں ا الگ رکھی جائیں۔ (۸) پورے ہے دوران ناک زمین پرٹی رہے زمین سے نما تھے۔

الک ری جائے۔ (۱۸) پورے جدے ہے دوران ہا کہ رین پری رہے دیا ہے۔ (۹) دونوں پاؤں اس طرح کھڑے دیکھے جائیں کہ ایڑیاں او پر ہوں اورتمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلہ رخ ہوگئی ہوں۔جولوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قا در نہ ہوں' و وجتنی موڑسکیں' اتنی موڑنے کا اہتمام کریں۔ بلا وجدا لگیوں کوسید حاز مین برٹیکنا درست نہیں۔

(۱۰) اس بات کا خیال رکھیں کہ سجد ہے و دران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں 'بعض لوگ اس طرح سجد ہے کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لحہ کیلئے بھی زمین پرنہیں گئتی ۔اس طرح سجدہ او انہیں ہوتا اور ذیبہ جہ ڈنما زمجی نہیں ہوتی اس سے اہتمام کے ساتھ پر ہیز کریں ۔

(۱۱) سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ تین مرتبہ سبحان رہی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہ سکیں۔ پیٹانی ٹیکتے ہی فوراًا ٹھالیٹامنع ہے۔

#### دونوں سجدوں کے درمیان

(۱) ایک تجدے ہے اٹھ کراظمینان سے دوزانوسید ھے بیٹھ جا کمیں' پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ذراسا سراٹھا کرسید ھے ہوئے بغیر دوسراسجدہ کرلینا گناہ ہے اوراس طرح کرنے سے نماز کالوٹا ٹاوا جب ہوجا تا ہے۔

(۲) بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کرلیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جا ئیں ۔ بعض لوگ وونوں پاؤں کھڑا کر کے ان کی ایڑھیوں پر بیٹھ جاتے ہیں پہ طریقہ سے جہنہیں ہے۔

(۳) بیٹے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پررکھے ہونے جائیں گرانگلیاں گھننوں کی طرف نکی ہوئی نہ ہرانگلیاں گھننوں کی طرف نکی ہوئی نہ ہوں۔ بلکہانگلیوں کے آخری سرے تھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں۔ (۳) میٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی جائیں۔

(۵) اتن در بینیس که اس ش کم از کم ایک مرتبه سبحان الله کها جا سکے اورا گراتی در بینیس که اس شاورا گراتی در بینیس که اس شافی و از خَمْنِی وَ اسْتُونِی وَ اجْبُونِی وَ اهْدِنِی وَ ازْ دُقْنِی بینیس که اس شافی و از دُقْنِی بین که اس می الله کها جا سکے تو بہتر ہے لیکن فرض تمازوں میں سے پڑھنے کی ضرور تر نہیں ' نفوں میں بیر ھے کی ضرور تر نہیں ' نفوں میں بیر ھے لیما بہتر ہے۔

### د وسراسجدہ اور اس سے اٹھنا

(۱) درمرے بحدے میں میں الطرح جائیں کہ پہلے داؤں ہاتھ ذیبن پر کھیں پھر بناک بھر پیشانی۔
(۲) سجدے کی ہیئت وہی ہونی چاہیے جو پہلے بحدے میں بیان کی گئی۔
(۳) سجدے سائعتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھا کمیں پھر باتک پھر ہاتھ پھر گھنے۔
(۳) اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لیما بہتر ہے لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا برحا ہے کی وجہ ہے مشکل ہوتو سہارا لیما بھی جائز ہے۔
بڑھا ہے کی وجہ ہے مشکل ہوتو سہارالیما بھی جائز ہے۔
(۵) اٹھنے کے بعد ہر کھت کے شروع میں مورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الوج من الوجیوم پردھیں۔

#### قعدے میں

(۱) تعدے میں جیٹنے کا طریقہ وہی ہوگا جو بجدوں کے پچھیں جیٹنے کا ذکر کیا گیا۔ (۲) التحیات پڑھتے وقت جب''اشہد ان لا" پر پہنچیں تو شہا دت کی انگلی اٹھا کراشارہ کریں'اور''الا اللہ''پر گراویں۔

(۳) اشارے کا طریقہ بیہ ہے کہ نیج کی انگلی اور انگو شعے کو ملا کرحلقہ بنا نمیں مجھنگلی اوراس کے برابر والی انگلی کو بند کرلیس اور شہادت کی انگلی کواس طرح اٹھا نمیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو۔ بالکل سیدھے آسان کی طرف نداٹھانی جا ہے۔

(٣)"الا الله" كہتے وقت شہادت كى انگلى تو ينچ كرليں كيكن باقى انگليوں كى جو ہيئت اشارے كے وقت بنائى تھى اس كوآ خرتك برقر ارركھيں۔

سلام <u>پھیرتے</u> وقت

(۱) دونوں سلام پھیرتے وفت گردن کو اتنا موڑیں کہ چیجے بیٹھے آ دمی کو آپ کے رخسار نظر آئیں۔ کے رخسار نظر آئیں۔ (۲) سلام پھیرتے وفت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہئیں۔ (۳) جب وائیں طرف گردن پھیر کر "المسلام علیکم ورحمہ الله" کہیں تو نیت یہ کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں ان کوسلام کر رہے ہیں۔ اور بائیں طرف سام پھیرتے وقت بائیں طرف موجودانسانوں اور فرشتوں کوسلام کرنے کی نیت کریں۔

#### دعاء كاطريقه

(۱) دعاء کا طریقہ ہیں ہے کہ دونوں ہاتھ اسے اٹھائے جا کیں کہ سینے کے سامنے آجا کیں ' دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سافا صلہ ہونہ ہاتھوں کو بالکل ملا کیں اور نہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کھیں۔(۲) دعاء کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی جھے کو چہرے کے سامنے کھیں۔

### خواتین کی نماز

اویر نماز کا جوطریقه بیان کیا گیا ہے وہ مردول کیلئے ہے۔عورتوں کی نماز مندرجہ ذیل معاملات میں مردوں سے مختلف ہے لہذا خواتین کوان مسائل کا خیال رکھنا جا ہے۔ (۱) خواتین کونماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا جا ہے کہ ان کے چبرے اتھوں اور یاؤں کے سواتمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ بعض خوا تین اس طرح نماز پڑھتی ہیں کدان کے بال <u>کھے رہتے</u> ہیں۔ بعض خوا تنین کی کلائیاں تھلی رہتی ہیں بعض خوا تنین کے کان کھلے رہتے ہیں۔ بعض خواتمن اتنا حچوٹا وویٹہ استعمال کرتی ہیں کہ ان کے پیچے بال لکے نظر آتے ہیں۔ بیسب طریقے نا جائز ہیں اوراگر نماز کے دوران چبرے باتھ اوریاؤں کے سواجسم کا کوئی عضو بھی چوتھائی کے برابراتی ورکھلارہ کیا جس میں تین مرتبہ سبحان رہی العظیم کہاجا سکے تو نماز ہی نہیں ہوگی اوراس ہے کم کھلارہ کیا تو نماز ہوجائے گی مرکزاہ ہوگا۔ (٢) خواتين كيلي كرے من نماز يردهنا برآ مدن سے افضل ہے اور برآ مدے ميں یر صناصحن ہے افضل ہے۔ (۳) عورتوں کونماز شروع کرتے وقت ہاتھ کا نوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھانے جاہئیں اوروہ بھی دویٹے کائدرہی اٹھانے جاہئیں۔دویٹے سے باہرنہ الکالے جائیں۔(بہثق دیور) (۴)عورتیں ہاتھ سینے پراس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی متعلی بائمیں ہاتھ کی پشت مرد کھ دیں۔ انہیں مردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہ باندھنے جا ہمیں۔ (۵)رکوع میں عورتوں کیلئے مردوں کی طرح کمر کو بالکل سیدھا کرنا ضروری نہیں۔ عورتوں کومر دون کے مقالبے میں کم جھکنا جا ہیں۔ (طمطا دی مل الراق ص ١٣١) (۲) رکوع کی حالت میں مردول کواٹھلیال گھٹنوں پر کھول کر رکھنی چاہئیں کیکن مورتوں
کیلئے تھم بیہ ہے کہ وہ اٹھلیاں ملاکر رکھیں ۔ لینی اٹھیوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ ( درمخنار )

(۷) عورتوں کو رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھے نہ رکھنے چاہئیں بلکہ گھٹنوں کو
آگے کی طرف ذراساخم دے کر کھڑا ہونا چاہئیے۔ ( درمختار )

(۸) مردوں کو حکم یہ ہے کہ رکوع میں ان کے باز و پہلوؤں سے جدا اور سے ہوئے ہوں کیکن عورتوں کواس طرح کھڑا ہونا جا ہے کہ ان کے باز و پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ (۹) عورتوں کو دونوں یاؤں ملا کر کھڑا ہونا جا ہے۔خاص طور پر دونوں شخنے تقریباً مل جانے جا ہمیں یاؤں کے درمیان فاصلہ نہ ہونا جا ہے۔ (بہٹی زیر)

(۱۰) سجدے میں جاتے وقت مردوں کیلئے میطریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک محفنے زمین پر نہ کمیں اس وقت تک سیندنہ جھکا کیں کیکن عورتوں کیلئے میے طریقہ نہیں ہے وہ شروع بی سے سینہ جھکا کرسجدے میں جاسکتی ہیں۔

(۱۱) عورتوں کو تبدہ ال طرح کرنا جا ہے کہ ان کا پیٹ مانوں سے ل جائے اور بازد کھی پہلووں سے طرح وے بول تاریخ کے بہلووں سے طرح وے بول تیز عورت یاوک کو کھڑا کرنے کے بجائے آئیں وائیں طرف نکال کر بچھاوے۔
(۱۲) مرووں کیلئے سجدے میں کہدیاں زمین پر رکھنا منع ہے کیکن عورتوں کو کہنوں سمیت پوری بائیس زمین پر رکھاد نی جا ہمیں۔(ورمخار)

(۱۳) سجدوں کے درمیان اورانتھات پڑھنے کیلئے جب بیٹھنا ہوتو کو لیے پر بیٹھیں اور دونوں یا وُل دائمیں طرف کونکال دیں 'سرین دائمیں پنڈلی پر رکھیں۔

(۱۳) مردوں کیلئے تھم یہ ہے کہ وہ رکوع میں انگلیاں کھول کر رکھنے کا اہتمام کریں اور تجدے ہیں بندر کھنے کا اور نماز کے باتی افعال میں انہیں اپنی حالت میں چھوڑ دیں 'نہ بند کرنے کا اہتمام کریں' نہ کھو لئے کالیکن عورت کیلئے ہر حالت میں تھم یہ ہے کہ وہ انگلیوں کو بندر کھیں' لیحیٰ ان کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑے رکوع میں بھی' سجدے میں بھی' دو تجدوں کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑے رکوع میں بھی' سجدے میں بھی' دو تجدوں کے درمیان بھی اور قعدوں میں بھی۔

(۱۵) عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ان کیلئے اکیلی نماز پڑھنائی بہتر ہے۔ البنۃ اگر گھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کررہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہوجانے میں کوئی حرج نہیں لیکن مردوں کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے برابر میں ہرگز کھڑی نہوں۔

# نماز...احكام وآ داب

الله تعالى نے مؤمن كى صفات ميں سب سے يہلے" نماز ميں خشوع" كى صفت ذكر فر مائی ہے۔عام طور پر دولفظ نماز کے اوصاف کے <del>سلسلے</del> میں بولے جاتے ہیں۔ایک خضوع اور دوسراخشوع د خضوع " کے معنی ہیں: انسان کا اپنے ظاہری اعضاء کواللہ تعالیٰ کے سامنے جھا وینا۔اور' خشوع'' کے معنی ہیں:انسان کا اینے ول کواللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرویتا۔ نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں بعنی نماز میں خضوع بھی ہونا جا ہے اورخشوع بھی ہونا جا ہے۔ ميرے والعه ماجد حضرت مولا نامفتی محر شفيع صاحب رحمه الله اپني عمر كے آخرى دور ميں فرمایا کرتے تھے کہ آئ جھے قر آن وحدیث اور فقہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے اور فآوی لکھتے ہوئے ساٹھ سال ہو گئے ہیں اور ان کاموں کے علاوہ کوئی اورمشغلہ نبیں ہے لیکن ساٹھ سال گزرنے کے بعداب مجی بعض اوقات نماز میں ایس صورت پیش آجاتی ہے کہ مجھے پر تہیں جاتا کہ اب میں کیا کروں؟ پھرنماز کی کتاب اٹھا کردیکھنی پڑھتی ہے کہ میری نماز درست ہوئی یانہیں؟ میرا تو بیرحال ہے، کیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری عمر تماز پڑھتے چلے جارہے ہیں اور بھی کسی وقت دل میں بیسوال بی بیدائبیں ہوتا کہ میری تمازسنت کے مطابق ہوئی یائبیں؟ حضور اقدس صلی القدعلیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئی یانہیں؟ مجھی ذہن میں یہ سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ اس کی وجہ رہے کہ جمارے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت ہی نہیں کہ اپنی نماز وں کوسنت کے مطابق بنائيں۔اس لئے بیضروری ہے کہ آ دی سب سے مبلے نماز کاطریقہ درست کرے۔ نماز کے مقدمات میں سب سے پہلے القد تعالی نے "طہارت" رکھی ہے ہرنماز کے لئے طبارت اورياكي حاصل كرناضروري ب\_ مفتاح الصلوة الطهور. طبارت کا سلسلہ'' استنجاء'' سے شروع ہوتا ہے اور استنجاء کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بیرکہا گیا کہ انسان استنجاء کے وقت طبارت حاصل کرنے کا اچھی طرح اطمینان حاصل کرے اور اگر پیشاب کے بعد قطرے آنے کا خطرہ ہوتو اس وقت تک انسان فارغ نہ ہو جب تک قطرہ آنے کا خطرہ ہو۔

### استنجاكے بعد وضو ہے

یدوضوبھی ہڑی عجیب وخریب چیز ہے، صدیم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضوکرتا ہے اور وضو میں اپنا چرہ دھوتا ہے تو اس کے نتیج میں اسلامی سے کئے ہوئے ہما مغیرہ گناہ اللہ تعالی دھود ہے ہیں ،ای طرح جس وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالی ہاتھوں سے کئے ہوئے صغیرہ گنہ دھود ہے ہیں اور جس وقت وہ پاؤں سے کئے ہوئے گناہ معاف فرماد ہے ہیں ۔اور جو پاؤں سے کئے ہوئے گناہ معاف فرماد ہے ہیں ۔اور جو چاراعضاء وضوء میں دھوئے جاتے ہیں عام طور پر یکی چاراعضاء انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اعضاء کور لید گناہ مرز دہوتے ہیں،اللہ تعالی نے بیا تظام فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لئے میرے در بار میں صفر ہوتو اس سے پہلے وہ گناہوں سے پاک ہوگے ہوں۔

کین ہماری تعطی سب سے پہلے وضوئے ہوتی ہے، جب ہم وضوکرنے بیٹے تو دنیا کے سارے خرافات وضوک کے دوران چلتے ہیں۔ بات چیت ہورہی ہے گپ شپ ہورہی ہے۔ ہوائی باختہ حالت میں وضو کررہے ہیں، بس جلدی میں اپنا فرض نبھا یا اور فارغ ہو گئے اس کا تتجہ سے ہوتا ہے کہاں وضو کے اس کا تتجہ سے ہوتا ہے کہاں وضو کے واکد وشمرات حاصل نہیں ہوتے ۔ ان چیز وں کا خاص خیال رکھنا چا ہیے۔

### قبوليت نماز كي نشاني

فرمایا: حضرت حاجی امداد الله مهاجر کلی رحمه الله نے فرمایا: که اگر ایک حاضری میں بادشاہ ناراض ہوجائے تو کیا دوسری حاضری میں وہ دربار میں تھنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لئے مسجد میں آ سمئے اس کے بعد پھرتو فیق ہوئی توسمجھ لوکہ پہلی نماز قبول ہوگئی اورتم مقبول ہو۔ (ملفوظ معزت تعانویؒ بحالیانمول فزانہ)

نماز کا تیسرا مقدمہ بیہ کہ جب وضو کر کے مبحد بیں آؤ تو مبحد میں جماعت سے کے در پہلے پہنچ جاؤاور تحییۃ المسجداور تحیۃ الوضوء کی نیت سے دور کعت ادا کرو، بیددور کعت واجب باسنت مؤکدہ نہیں ہیں۔ واجب باسنت مؤکدہ نہیں ہیں۔

ہروضو کے بعددورکعت نفل پڑھے ہیں دومنٹ خرج ہوتے ہیں۔ کین اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اتنی پڑی نفسیلت عطافر الی اور مجد ہیں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دورکعت تحیة المسجد پڑھنا افضل ہے، البتة اگر آ دی بھول کر بیٹھ گیا اور بعد ہیں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے۔ اس میں کو کی حرج نہیں۔ لیکن افضل ہے ہے کہ بر فرض نماز سے پہلے پڑھ لے۔ بینمازی تیسری تمہید ہے۔ نماز کا چوتھا مقدمہ ہے ہے کہ بر فرض نماز سے پہلے پچھ رکھتیں سنت موکدہ یا غیر مؤکدہ دکھی گئی ہیں۔ مثلاً فجر سے پہلے دورکعتیں، ظہر سے پہلے چار رکھتیں سنت موکدہ بین اورعمر سے پہلے اور عشاء سے پہلے چار رکھت سنت غیر موکدہ درکھت پڑھنے کی اتن کی نماز کو چونکہ جلدی پڑھنے کا حکم ہے اس لئے مغرب سے پہلے دورکھت پڑھنے کی اتن فضیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات ہیں اس وقت بھی دورکھتیں ثابت ہیں۔ الہٰذا فرض نماز سے پہلے جونمازیں بڑھی جاری ہیں وہ بھی مقد مات ہیں ہے تمہید ہیں۔

# جاروں مقدمات پڑل کے بعد خشوع کا حصول

ان چاروں مقد مات سے گزرنے کے بعد جب فرض نماز میں شامل ہوگا تو اس کو وہ شکا یت پیش نہیں آئے گی جو عام طور پرلوگوں کو پیش آتی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کہیں ہوتا ہے اور د ماغ کہیں ہوتا ہے اور حواس باختہ حالت میں نماز ادا ہوتی ہے۔اڈ ان اور فرض نماز کے درمیان جو پندر و منٹ یا زیاد و کا وقف رکھا جاتا ہے تا کہ اس وقف کے دوران انسان بیس تمہیدات پوری کرے ، یعنی اطمینان سے وضو کرے ، پھر تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد

اطمینان سے اداکرے اور پھر سنتیں اداکرے۔ ان سب تمہیدات کے بعد جب فرض نماز کے لئے کھڑا ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ خشوع ، یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ عاصل ہوگی۔ ان تمہیدات میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے ہماری نمازیں درست ہوجا نمیں گی اور اس کے نتیج ہیں صلاح فلاح حاصل ہوجائے گی۔

ان تمہیدات کو انجام دینے کے بعد پھر بھی فرض نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس صورت میں بالکل گھبرا تانہیں چاہئے۔اگروہ خیالات غیرا ختیاری طور پر آرہے ہیں تو اللہ تعالٰی کے یہاں معاف ہیں۔بعض لوگ ان خیالات کی وجہ سے اس نماز کی ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کیا ہے؟ ہم تو نکریں مارتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتا ہیں کہ ہماری نماز بالکل بیکار ہے۔اس لئے کہاں میں لو خیالات بہت آتے ہیں اور خشوع بالکل نہیں ہوتا۔

یادر کھے! بیسب ناقدری کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بیا تیں پندئیں ارے بیتو و کھو
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے نماز پڑھنے کی توفیق تو ہوئی، بارگا واللی ہیں بجدہ ریز ہونے کی
توفیق تو ملی، پہلے اس توفیق اور نعمت پرشکرا واکروکہ ان کے در بار ہیں آ کر نماز اواکر لی نہ جائے
کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اگر ہم بھی محروم ہو گئے ہوتے توکتنی بڑی محروم کی
بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حاضری کی جو توفیق عط فرمادی بیکوئی معمولی نعمت نہیں۔

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستال سے نسبت ہے تیرے آستانے پرسر نیکنے کا ایک ظاہری موقع جومل گیا ریبھی بہت بڑی تعمت ہے لہٰذا اس پرشکرادا کرو۔البتہ اپنی طرف سے جوکوتا ہی ہوئی ہے اور خشوع حاصل نہیں ہوا، خیالات آتے رہے اس پراستغفار کرو۔

نبیت کا مطلب: نبیت نام ہے دل کے ارادہ کرنے کا، بس آ مے زبان سے نبیت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ آج بہت سے لوگ نبیت کے خاص الفاظ زبان سے ادا کرنے کو ضروری سجھتے ہیں مثلاً جار رکعت نماز فرض، وقت ظہر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، چیچے پیش امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ زبان سے بینت کرنے کولوگوں نے فرض و واجب سمجھ لیا ہے، گویا اگر کسی نے بیدالفاظ نہ کہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہاں تک و یکھا گیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، گروہ صاحب اپنی نمیت کے تمام الفاظ اوا کرنے میں مصروف ہیں اور اس کے نتیج میں رکعت بھی چلی جاتی ہے، حالانکہ بیالفاظ زبان سے اداکر تاکوئی ضروری اور فرض و واجب نہیں، جب دل میں بیارا دہ ہے کہ قلال نماز امام صاحب کے بیچھے پڑھ رہا ہوں، نہیں بیارا دہ کافی ہے۔

# تكبيرتحريمه كےوفت ہاتھا تھانے كاطريقه

ای طرح جب تکبیرتح بمہ کہتے وفت ہاتھ کا نوں تک اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کوسنت کے مطابق اٹھا کیں ، سنت طریقہ یہ ہے کہ تقیلی کا رُخ قبلہ کی طرف ہواورا گوٹھوں کے سرے کا نوں کی لوکے برابر آجا کیں ، بینچ طریقہ ہے۔

# باته باندھنے کا تیج طریقه

ای طرح ہاتھ بائد سے کا معاملہ ہے، سنت طریقہ بیہ ہے کہ آدی اپنے واضے ہاتھ کی چوٹی انگلی اور انگوشے کا حلقہ بنا کر پنچے کو پکڑ لے اور درمیان کی تین انگلیاں با کیں ہاتھ کی کلائی پرد کھ لے اور ناف کے ذراینچ ہاتھ بائدھ لے ۔ یہ مسنون طریقہ ۔ اس طریقے پڑمل کرنے سے سنت کی برکت بھی حاصل ہوگی اور توریعی حاصل ہوگا، اگراس طریقے کے خلاف و ایسے بی ہاتھ رکھ دو کے تو کوئی مفتی بینیں کے گا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز درست ہو جائے گی، نیکن سنت کے طریقے پڑمل نہ ہوگا، ہی ذرای توجہ اور دھیان کی بات ہے۔

# قرأت كالتيح طريقه

ہاتھ ہا مدھنے کے بعد شا'' سُبخانک اللّٰهُمُّ "پڑھے، پھرسورۃ فاتحہ پڑھے اور سورۃ پڑھے۔ایک نمازی بیسب چیزیں نماز میں پڑھاتو لیتا ہے لیکن اردولہجہ میں پڑھتا ہے، لیعنی اس کالب ولہجہ اور اس کی اوائیگی سنت کے مطابق نہیں ہوتی صحیح طریقہ بیہ ہے کہ قرآن کریم کو جوید کے ساتھ اوراس کے ہر حرف کواس کے جوخ رج سے ادا کیا جائے۔ لوگ یہ سیحتے ہیں کہ جو ید اور قر اُت سیکھنا ہوا مشکل کام ہے، حالا تکہ اس کا سیکھنا ہو مشکل نہیں،
کیونکہ قر آن کریم میں جوح وف استعال ہوئے ہیں، وہ کل ۲۹ حروف ہیں اوران میں سے اکثر حروف ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعال ہوتے ہیں، ان کو چی طور پر ادا کرنا تو بہت آسان ہے، البتہ صرف آخمہ دس حروف ایسے ہیں جن کی مشق کرنی ہوگی، مثلاً یہ کہ'' نے''
آسان ہے، البتہ صرف آخمہ دس حروف ایسے ہیں جن کی مشق کرنی ہوگی، مثلاً ہے کہ'' نے''
کس طرح ادا کیا جائے۔ '' کی کس طرح ادا کی جائے اور'' خس' اور'' ظ' میں کیا فرق
ہیں کیا فرق
ہیں کیا وہ کہ ایک جو تاری سے مشق کرلے کہ جب'' کے 'ادا کر بے تو
کی دو اس کے درمیان بڑا فرق ہے، بعض اوقات ایک کو دوسرے کی جگہ کی خور میان بڑا فرق ہے، بعض اوقات ایک کو دوسرے کی جگہ کی خور کے لئے ان حروف کی مشق کرنا ضروری ہے۔
خلاصہ: اپنے محلے کی مجد کا مام صاحب یا قاری صاحب کے پاس جا کر چندون تک مشق کرلیں گے توان شاءاللہ تمام حروف کی ادا گیگی درست ہوجا گیگی اور نماز سنت کے مطابق ہوجا گیگی۔
کرلیں گے توان شاءاللہ تمام حروف کی ادا گیگی درست ہوجا گیگی اور نماز سنت کے مطابق ہوجا گیگی۔

### ركوع كامسنون طريقنه

جب آ دمی رکوع میں جائے تو اس کی کمرسیدھی ہو جائے ،اور ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنے پکڑینے جاہئیں ،اور گھٹنے بھی سیدھے ہونے جاہئیں اس میں بھی خم نہ ہو،اور ڈھیلے ڈھالے نہوں ، بلکہ کے ہوئے ہوں ،بیرکوع کا سنت طریقہ ہے۔

### <sup>و د</sup> قومهٔ' کامسنون *طر*یقه

رکوع کے بعد جب آ دمی " مسمع الله لمن حمده " کہتے ہوئے کھرا ہوتا ہے، اس کو" قومہ" کہا جاتا ہے اس قومہ کی ایک سنت آج کل چھوٹ سمجی ہے، وہ یہ کہ اس قومہ کی ایک سنت آج کل چھوٹ سمجی آدمی کو چھ دیر کھڑا ہونا جا ہے، یہ بیس کہ ابھی پوری طرح کے کہ اس قومہ بیس بھی آدمی کو چھ دیر کھڑا ہونا جا ہے، یہ بیس کہ ابھی پوری طرح کھڑے۔ کھڑے ہے کہ بیدے میں جلے گئے۔

# '' قومه'' کی دعا

صديث تُريف مِن آتا هِ كم آپ الله الدعلية الم قومد مِن بدالفاظ يرُ حاكرت شهد رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ حَمُداً كَئِيْراً طَيّباً مُبَارَكاً فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرُضَى

## ایک صاحب کی نماز کاوا قعہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فر ما تھے ،ایک صاحب آئے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنی شروع کر دی ،لیکن نمازاس طرح پڑھی کدرکوع میں گئے تو ذراسااشارہ کرکے کھڑے ہوگئے اور قومہ میں ذراہے اشارہ کر کے بحدہ میں جلے گئے اور سجدہ میں گئے تو ذراسی دیر میں سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے۔اس طرح انہوں نے جلدجلدار کان ادا کر کے نماز کمل کر لی ،اور پھرحضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكرسلام عرض كيا، جواب ميں حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: كه كهر مه وكرنماز يردهو،اس لئے كهتم نے نماز نبيس پردهي .. ووصاحب اٹھ كر كئے اور دوبارہ نماز برجی کیکین دوبار دمجی ای طرح نماز برهی جس طرح ببلی مرتبه برجی تقی ،اس لئے کهان کوای طرح پڑھنے کی عادت بڑی ہوئی تھی، نماز پڑھنے کے بعد پھرحضور اقدس صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورآ کرسلام کیا،آ بسلی الله علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیااور فرمایا کہ: جاؤنماز پڑھو کیونکہ تم نے نمازنہیں پڑھی۔تیسری مرتبہ آ پ صلی التدعلیہ وسلم نے پھر ان ہے یہی بات ارشا وفر مائی تو ان صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آ یہ مجھے بتا دیجئے کہ میں نے کیاغلطی کی ہے،اور مجھے کس طرح نماز پڑھنی جا ہے؟اس کے بعد حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم نے ان کونماز کا سیح طریقتہ بتایا۔

### اطمينان يسينمازا داكرو

ہبرحال! ایک طرف حضور اقدس ملی اند عبد اس کی طلب کا انتظار تھا کہ جب ان کے اندر طلب پیدا ہوتو ان کو بتایا جائے۔ دوسری طرف یہ بات تھی کہ آپ نے سوچا کہ جب یہ دو

تین مرتبہ نمازدھرائیں گے اوراس کے بعد نماز کا سیج طریقہ سیکھیں گے تو وہ طریقہ دل میں زیادہ پیوست ہوگا اوراس بتانے کی اہمیت زیادہ ہوگی۔اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ان کونماز پڑھنے کا تھم دیا ،اس کے بعد حضورا تدس میں منہ بیریم نے ان کونماز کی تعلیم دی۔

# نماز واجب الاعاده ہوگی

ال حدیث میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے فرمایا کہ جاؤنماز پڑھو
کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں یا قومہ میں یا سجدہ میں اس تشم
کی کوتا ہی رہ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔لہذا اگر رکوع کے اندر کمرسید ھی نہیں ہوئی ، یا قومہ
کے اندر کمرسید ھی نہیں ہوئی اور بس اشارہ کر کے آ دمی اسکا کے رکن میں چلا گیا جیسا کہ بہت سے
لوگ کرتے ہیں تو اس حدیث کی روسے نماز واجب الاعادہ ہے۔اس لئے اس کا بہت اہتمام کرنا
عیا ہے اور بہتر یہ ہے کہ قومہ میں بھی اتناہی وقت لگائے جتنادت رکوع میں نگایا ہے۔

#### قومه كاابك ادب

ایک صحابی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے قومہ میں کھڑ ہے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑ ہے رہے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے رکوع لمبا فرمایا تھا اس لئے قومہ بھی لمبا فرمایا اوراس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجد ہے میں گئے۔ یہ قومہ کا ادب ہے۔

### سجدہ میں جانے کا طریقہ

سجدہ میں جانے کا طریقہ ہیہ ہے آ دمی سیدھا سجدے میں جائے ، لیتن سجدے میں جاتے وقت کمرکو پہلے سے نہ جھکائے جب تک تھٹنے زمین پر نہ کلیں اس وقت تک و پر کا ہدن بالکل سیدھار ہے ، البتہ جب تھٹنے زمین پر رکھ دے اس کے بعداو پر کا بدن آ گے کی طرف جھکاتے ہوئے سجدے میں چلا جائے ، میطریقہ زیادہ بہتر ہے۔

### سجدہ میں جانے کی ترتیب

سجدہ میں جانے کی ترتیب ہے ہے کہ پہلے تھٹنے زمین پر لگنے چاہئیں، اس کے بعد ہتھیلیاں،اس کے بعد ناک اس کے بعد پیشانی زمین پڑئی جائے۔

اور بحدہ کرتے وقت بیسباعضاء بھی بجدے میں جاتے ہیں، لہذا بحدہ دوہ ہتھ ، دو گفتے ، دو پاؤں ، ناک اور بیٹ افی بیسباعضاء بحدے میں جانے چاہئیں اور زمین پر شکنے چاہئیں۔ بکٹرت لوگ بحدے میں پاؤں زمین پرنہیں شکتے ، پاؤں کی انگلیاں او پر دہتی ہیں اگر پورے بحدے میں ایک لحد کے لئے بھی انگلیاں زمین پر نہمی تو سجدہ ، ی نہیں ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی البت اگر ایک لحد کے لئے بھی انگلیاں زمین پر ٹک گئیں تو سجدہ اور نماز ہو ایک لحد کے لئے بھی ''سبحان اللہ'' کہنے کے بقدر انگلیاں زمین پر ٹک گئیں تو سجدہ اور نماز ہو جائے گی ، لیکن سنت کے خلاف ہوگی ۔ کیونکہ سنت ہے کہ پورے بحدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹک میں مونا جائے۔

## نمازمؤمن کیمعراج ہے

نمازمؤمنین کی معراج ہے۔ کیونکہ جمارے اور آ کے بس میں بیتو نہیں ہے کہ ساتوں آ سانوں کوعبور کر کے ملا اعلیٰ میں پہنچ جا کیں اور سدر قائستی تک پہنچیں ۔ لیکن سر کاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے میں ہرمؤمن کو بیمعراج عطا ہوگئ کہ بجدے میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوجاؤ۔ لہٰذا یہ بجدہ معمولی چیز نہیں۔ اسلے اس کوقدرے کرو۔

### سجده میں تہنیا ں کھولنا

سجدہ بین تمہارے اعضاء، ای طرح ہونے چاہئیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے، وہ اس طرح کہ کہنیاں پہلوے جدا ہوں۔ البتہ کہنیاں پہلوے الگ ہونے کے نتیج بین برابر وائے نمازی کو تکلیف شہو۔ اور سجدہ بین کم از کم تین مرتبہ مسحان رہی الاعلیٰ "کیے، زیادہ کی تونیق ہوتو پائج مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ کے، اور محبت عظمت اور قدرے یہ تیبیج پڑھے۔

### جلسه كي كيفيت

جلسہ ( دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ) میں کچھ دیراطمینان سے بیٹھنا چاہتے ، یہ نہ کریں کہ بیٹھتے ہی فورا دو بارہ سجدے میں چلے گئے۔

#### اخلاص حاصل کرنے کا طریقتہ

ا خلاص ہیہ ہے کہ کوئی غرض نفسانی نہ ہوصرف رضاء حق مطلوب ہواوراس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ جس ہیکام حاصل کرنے ہو کی گئے ہیں کہ جس کہ جب کوئی کام کرنا ہوتو پہلے ہید کی لیجئے کہ جس ہیکام کیوں کرتا ہوں اگر کوئی بات فاسد نظر آئے تو اسے قلب سے نکال ڈالے اور نیت خالص خدا کے لئے کرنی جا ہے۔ (مغوظیم الامت تعانویؒ بحوالد دوائے دل)

### رکوع اورسجدہ میں ہاتھوں کی انگلیاں

جب آ دمی رکوع میں ہوتو ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہونی چاہئیں اور گھنٹوں کو انگلیوں سے پکڑلینا چاہئے اور سجدہ کی حالت میں مسنون سے ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں بند ہوں اور ہاتھ اس طرح رکھے جا کیں کہ چبرہ ہاتھوں کے درمیان آ جائے اور ہتھیاں کندھوں کے درمیان آ جائے اور ہتھیلیاں کندھوں کے قریب ہوں انگوٹھے کا نوں کی لو کے سامنے ہوں اور کہنیاں پہلو سے علیحدہ ہوں افر کہناں۔

### التحيات مين بينضخ كاطريقه

جب آ دمی التحیات میں بیٹھے تو التحیات میں بیٹھتے وقت وایاں یا وَں کھڑا ہواور اس یا وَں کھڑا ہواور اس یا وَں کی الگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہواور بایاں یا وُں بچھا کر آ دمی اس کے اور بایٹ کی ارفی ہوں کہ ان کا اور بیٹھ جائے ۔ اور ہاتھ کی اٹکلیاں رانوں پر اس طرح رکھی ہوئی ہوں کہ ان کا آخری سرگھنٹوں پر آ رہا ہو۔ اٹکلیوں کو گھنٹوں سے بنچ لٹکا نا اچھانہیں ہے۔

### سلام پھیرنے کا طریقہ

سلام پھیرنے کا سی طریقہ ہیہ کہ جب دائیں طرف سلام پھیرے تو پوری گردن دائیں طرف موڑلی جائے اور بائیں طرف موڑلی جائے اور بائیں طرف موڑلی جائے ہے۔ اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت پوری گرون بائیں طرف بھیر دی جائے اور بائیں کندھوں کی طرف نظر کی جائے ہے چند چھوٹی چوٹی باتیں جیں۔اگران باتوں کا خیال کرایا جائے تو نماز سنت کے مطابق ہوج تی ہے اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اجاع کا نور حاصل ہوجا تا ہے۔ اس کی برکات حاصلہ ہوتی جی اور اس کے ذریعے نماز کا ندرخشوع حاصل ہونے میں بھی مددیلتی ہے۔ اور ان باتوں میں زیاوہ وقت لگتا ہے نہ زیاوہ محنت صرف ہوتی ہے نہ بیسہ خرج ہوتا ہے لیکن اس کے نتیج میں نماز سنت کے مطابق ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مادے۔ آئیں۔

## ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کررہی ہے

البذا جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوا ہوتو اس وقت اس بات کا تصور کرے کہ میر سے سامنے جتنی چیزیں ہیں وہ سب القد جل شانہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں ۔ بیدروشنی جونظر آری ہے اس کے پیچھے سورج ہے کیکن سورج کے پیچھے کون ہے؟ سورج کس نے بیدا کیا؟ اور اس کے اندرروشنی کس نے رکھی؟ بیسب اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور وجود پر ولالت کرری ہیں۔ لہذا نماز کے اندر آدمی بیقصور باند سے کہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ جل جل اللہ تعالیٰ کے ہوئے کا ایسا بھین ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 'پر تصور جما کر نماز پڑھوکر دیکھوکہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 'پر تصور جما کر نماز پڑھوکہ کیا کیفیت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں ہے دیکھ کی مادے۔ آھیں۔ پڑھوکر دیکھوکہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں کے دیکھ کہ نماز پڑھوکہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھوں کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھوکہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھور ہا ہو۔

# خشوع کی پہلی سٹرھی

اگرخشوع حاصل کرنا ہے تو بہلاکام بیکروکہ جب نماز پڑھناشروع کروتو زبان سے جوالفاظ اوا کردہے ہودھیان اس کی طرف ہوانسان کی خاصیت بیہ ہے کہ ایک غیر مرئی چیز جوآ تھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے اس کی طرف دھیان جمانا شروع میں دشوار ہوتا ہے کیکن حضرت تفانوی رحمة القد علیہ فرماتے ہیں کہ خشوع حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے کہ الفاظ کی طرف دھیان جماؤ۔

## خشوع کی دوسری سیرهی

دوسری سیرهی سیرهی بیرے کہ ان الفاظ کے معنی کی طرف دھیان کرو، جس وقت زبان سے

''الْکھملہ لِلّٰهِ وَبِ الْعلَمِیْنَ ''ادا کیا تواس کے معنی کی طرف دھیان کروتمام تعریفیں اس الله

کے لئے ہیں جورب العالمین ہے اور ان الفاظ کے ذریعہ ہیں اللہ جل شانہ کی تعریف کردہا

ہوں۔ جب' اُکو حُمنِ الموجیم "اوا کروتو اس وقت ول ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا

تصور دل ہیں ہوکہ اللہ تعالیٰ رحمٰن بھی ہیں اور دیم بھی ہیں۔ جس وقت' ملِکِ یَوْم اللّٰدِیْنِ ''

ادا کرواس وقت' ریاک مَعنی کروہی اللہ جل شانہ کوقیامت کے دن کا ما لک قرار دے دہا ہوں۔

جس وقت' ریاک مَعنی اللہ اللہ وَایّاک مَسْتَعِینُ '' زبان سے ادا کرواس وقت اس کے معنی کوؤ بن

میں لے کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی دہن ہیں شخصر کرے کہ ہیں اللہ وقت '' اِللہ وقت '' ہواط اللّٰهِ اُنْ نَا اللهِ وَاط اللّٰهُ مُسْتَقِینُم '' کہا اس وقت بیم عنی ذہن ہیں متحضر کرے کہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دہا ہوں کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جس وقت' نے اور جس وقت' نے اور جس وقت '' ہواط اللّٰهِ اُنْ فَانُ وَاللّٰہُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

للندا پہلے الفاظ کی طرف دھیان کرے، پھرمعنی کی طرف دھیان کرے، بہر حال! پی طرف سے البندا پہلے الفاظ کی طرف سے جب ال چیزوں سے نماز کے اندراس بات کی کوشش کی جائے کہ دھیان ان چیزوں کی طرف دھیان دہے گاتو پھر جوادھرادھر کے خیالات آتے ہیں وہ انشاءاللہ تم ہوجائیں ہے۔
کی طرف دھیان دہے گاتو پھر جوادھرادھر کے خیالات آتے ہیں وہ انشاءاللہ تم ہوجائیں ہے۔

### نماز میں خیالات آنے کی بڑی وجہ

پھریہ بھی عرض کردول کہ جودومرے خیالات آتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم وضوڈ ھنگ ہے نہیں کرتے ،سنت کے مطابق نہیں کرتے ،حواس باختہ حالت میں ادھر ادھر با تیں کرتے ہوئے وضو کر لیا۔ آدی اطمین ن سے وضو کر کے ایسے وقت میں مسجد میں آئے جب نماز کھڑی ہونے میں پہلے سنت اور نفل اوا کرلے کیونکہ یہ سنت اور نفل اوا کرلے کیونکہ یہ سنت اور نفل جو نماز سے بہلے رکھی گئ ہے ، بیدور حقیقت فرض نماز کی تمہید ہیں تا کہ فرض نماز سے بہلے رکھی گئ ہے ، بیدور حقیقت فرض نماز کی تمہید ہیں تا کہ فرض نماز سے بہلے ہی اس کا دھیان اللہ تعالی کی طرف ہوجائے اور اوھرا وھر کے خیالات آنابند ہوجا کیں۔ ان سب آداب کا کی اظر کے آدی نماز پڑھے گا تو پھر دو سرے خیالات نہیں آ کیں گے۔

### خشوع حاصل کرنے کیلئے مشق اور محنت

یا در کھیے اس دنیا کے اندر کوئی بھی مقصد بغیر محنت اور مشن کے حاصل نہیں ہوسکتا ، جوکا م بھی کرنا ہواس کے لئے مشن کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح خشوع حاصل کرنے کے لئے پچھ محنت اور مشق کرنی پڑتی ہے۔ وہ مشق سے ہے کہ انسان میداراوہ کرلے کہ جب نماز پڑھیں گے تو اپنا وصیان ان الفاظ کی طرف رکھیں گے جو الفاظ زبان سے اداکر رہے ہیں اور اگر ذبمن بھنکے گاتو دوبارہ ان الفاظ کی طرف واپس آجا کیں گے ، پھر بھنکے گاتو کو بارہ ان الفاظ کی طرف واپس آجا کیں گے ، پھر بھنکے گاتی مرتبہ واپس آجا کیں گے ، پھر بھنکے گاتی مرتبہ واپس آگے کیں گے ، پھر بھنکے گاتی مرتبہ واپس آگے کیں گے۔

## تبسري سيرهى اللد تعالى كا دهيان

جب یہ بات حاصل ہوجائے تو اس کے بعد تیسری سیڑھی پرقدم رکھنا ہے وہ تیسری سیڑھی یہ ہے کہ نماز کے اندراس بات کا دھیان ہوکہ بیس القد تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور جب یہ دھیان حاصل ہوجائے گا تو بس مقصد حاصل ہے۔انشاء القد۔ یہ ہے خلاصہ خشوع حاصل کرنے کا جس کی طرف قرآن کریم نے اس آیت بیس ارشاد فرمایا:

قَدُ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِیْن هُمْ فی صَلاَتِهِ بِحَدِیْ وَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِیْن هُمْ فی صَلاَتِه بِی حَدِیْ وَ افاح یا قد ہیں۔ وو فلاح یا قد ہیں۔ ہم نے ان کو و نیا و آخرت میں فلاح وے وی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس رحمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے اور ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرما وے ، اور اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کی من اور اللہ تعالی ہمارے و حیان کو جمع فرما و ے ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز یر مے کی تو فیق عطا فرما و سے ۔ آ ہین ۔ (اصلای خطبات سے استخاب)

# نماز میں خواتین کی غفلت .. نمازا پنے وقت پر

جوخوا تین نماز پڑھتی ہیں دہ عمو آ وقت پرنہیں پڑھتیں۔دیرے پڑھتی ہیں۔ایک ہار میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ائیر پورٹ پر ہیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ہے سوار ہونا تھا۔ میرے پیچھے جوکرسیوں کی قطارتھی ان پرا یک مرداوراس کے ساتھ ایک خاتون ہیٹھی تھی۔وہ خاتون بار بار بہت افسوس سے میہ کہدرہی تھی '' بیٹن کر میرے دل پرایک چوٹ لکی کہ یا اللہ اجتمام خوا تین کواییا ول عطافر ،وے۔ لہذا بلا وجہ زیادہ تا خیر کرناستی و خفلت کی علامت قرار دیا ہے۔ علامت ہوخوا تین کو جا ہیے کہ فور آنماز شروع کردیں۔ کیونکہ بیخطرہ ہے غرض جیسے ہی اذان ہوخوا تین کو جا ہیے کہ فور آنماز شروع کردیں۔ کیونکہ بیخطرہ ہے کہ اگر کام میں لگ گئیں نمازیا وہی نہیں رہی اورادھ و وقت نکل گیا۔

### اذان كااحترام

جیسے اذ ان شروع ہونو را خاموش ہوجائے حتی کہ اگر تلاوت میں مشغول ہیں۔ تو تلاوت ہیں چھوڑ و بیجے بیپن میں خوا تین کو و یکھا کہ اگر کسی خاتون کے سرے ڈو پٹہ سرک گیا تو افران کی آواز سنتے ہی فوراسرڈ ھانپ لیتیں۔ اذ ان کے دوران اگر کوئی بچہ بولا یا کسی نے بات شروع کی تو ہر طرف سے آوازیں شروع ہوجا تیں۔ خاموش! خاموش، اذ ان ہورہی ہے۔ گر آن کیا حالت ہے سب کومعلوم ہے۔ پچے معلوم ہیں اذ ان کب شروع ہوئی کہ ختم ہوئی۔

## یا کی کےفوراً بعدنماز

ایک مسلہ خواتین کا یہ ہے کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد فورا نماز شروع نہ کرنے کا ہے۔ ماہواری ختم ہونے کے بعد کرنے کا ہے۔ ماہواری ختم ہونے کے بعد کرر نماز فرض ہوتی ہے اس بارے بیس بری فقلت پائی جاتی ہے دوسرے فورتوں نے مشہور کرر کھا ہے کہ والا دت کے بعد چالیس دن تک نما زمعاف ہے۔ یہ دوسرے فورتوں نے مشہور کرر کھا ہے کہ والا دت کے بعد چالیس دن تک نما زمعاف فرض ہوگئی۔ یعنی زیادتی کی مت تو چالیس دن ہے مگر کی کی کوئی مت نہیں۔ مہینہ ہفتہ اورا یک فرض ہوگئی۔ یعنی زیادتی کی مدت نہیں۔ مہینہ ہفتہ اورا یک دن ہی ہوسکت ہے نیزا اگر چالیس دن کے بعد بھی خون آتار ہاتو اس کا اعتبار نہیں ۔ یہ بیاری کی وجہ ہے۔ جے استحافہ کہتے ہیں۔ اس دوران نماز پڑھنا فرض ہے۔ جبکہ بظاہر انچی انچی ویش کرد تی ہیں۔ اس کے ساتھ خوا تین میں جو مرض ہے کا ان الرقم ۔ اس بارے میں خوا تین میں جو مرض ہے کا ان الرقم ۔ اس بارے میں خوا تین روو میں رطوب فرج کی طہارت کے بارے میں فوائن اور میں ہے۔ وہ فرج کی طہارت کے بارے میں جو اختلا ان اکھ ہے وہ فرج کی مقامی رطوب ت بیت تی دور میں ہوتا تین نہیں ہو اختلا ان اکھ ہے وہ فرج کی مقامی رطوب ت بیتی ذور میں ہے۔ جبکہ سیلان الرحم کا پائی اُوپر رحم سے اس تا ہے۔ وہ بالا تھ تی نجس ہے۔ خوا تین بہتی ذور کے مسلک کردی ہیں۔

### باریک لباس میں نماز

#### نماز میں جلدی

نمازے اس قدر ہے انتنائی عام ہوگئ ہے کہ نماز پڑھتی بھی ہیں تو جلدی سے جلدی نمٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جو نماز آ ہت قر اُت سے پڑھ کر آئی جلدی نمٹاتی ہیں۔ ذرا بلندآ واز سے پڑھ کرسنا نمیں۔ کچھ پنہ تو جلے۔ بہر حال نماز اطمینان سے پڑھنا جا ہے۔

### نمازمين باتحه بلانا

نمازیں ہاتھ ہلانا بہت بخت گناہ ہے۔ اگر بلاضرورت ایک بار ہاتھ ہلادیا تو وہ کمروہ تحریک ہے۔ یہ مرض بہت عام ہے۔ مرت العمر السی نمازیں پڑھتی رہیں ہیں۔ السی عادت ہوگئ ہے کہ پتا ہمی نہیں چلا۔ بیسوچا کریں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں۔ دنیا میں کسی چھوٹے سے چھوٹے دربار میں کھڑے ہیں۔ دنیا میں کسی چھوٹے سے چھوٹے دربار میں ہی تھی جا تمیں تو ہمدتن ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا مجال ہے کہ ذرا بھی حرکت ہوجائے۔ اگر اللہ کی عظمت مسلمانوں کے لی میں ہوتی تو یہ کسے باربار ہاتھ ہلاتا۔

بچوں کو جب نماز سکھائی جاتی ہے تو اُنہیں بٹیس بٹایا جاتا ہے کہ نماز میں ترکت نہ کریں اس وجہ سے ہاتھ ہلانے کی عادت پڑجاتی ہے۔ لہذا جب بچوں کونماز سکھا کیں آو اُنہیں بٹا کیں کہ نماز کے دوران کسی عضو میں کسی سم کی حرکت نہ ہونے یائے۔اللہ تعالیٰ جمیں نماز پورے آواب کے ساتھ اواکرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آئین (خلاصہ وعظ حضرت مفتی رشیدا حمد صاحب دمراللہ)

### مخالف کے پیچھے نماز

تحکیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ ہے آیک صاحب نے دریا فت کیا کہ سی کوکسی کے ساتھ مخالفت ہے تو اس کے چیھے نماز درست ہے یانہیں؟

اس پرارشادفر مایا: '' حضرت عثمان رضی الله عنه کوگوں نے پوچھاتھا کہ آپ سے جتنے لوگوں نے بعظوں کے بیتھے نماز پڑھیں انہیں؟ انہوں لوگوں نے بیغاوت کی ہے وہ لوگ نماز پڑھاتے ہیں ہم ان کے بیتھے نماز پڑھیں یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا ''نمازا چھی چیز ہے ایتھے کام میں شریک رہو کہ ہے کام میں شریک مت ہو۔ آپ نے ولیل کیسی اچھی بیان کی پھر جب حضرت عثمان کے کہ اس کے والے کے بیتھے نماز ہو جاتی ہے خود حضرت عثمان کے کہ اور کول ندرست ہوگی'۔ (انرف الا حکام)

# نماز کی برکتیں

### ایک بزرگ خاتون کاواقعه

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت نیک بخت تھی اس نے آٹا کوندھ کر خمیری روٹی بنا کر تنور میں لگائی۔ چونکہ نماز کا وقت تنگ ہور ہا تھا۔اس لئے اس وقت اس نے نماز شروع کر دی۔ایسے وقت ابلیس ملعون ایک عورت کی صورت بن کراس کے پاس آ کر کہنے لگا کہاری روٹی تنور میں جلی جاتی ہے مگراس نیک بخت عورت نے اس کے کہنے کا مجمہ خیال نہ کیا۔اورنہایت خشوع وخضوع ہے نماز پڑھتی رہی۔ جب ابلیس ملعون نے دیکھا کہ اس نے نماز نبیں تو ڑی اور میرا داؤنہیں چلا تو اس نے ایک اور زبر دست داؤ چلایا۔وہ بہ کہ اس كاشيرخوار بجيد جوكھيل رہا تفااس كواشا كرتنوريس مچينك ديا۔ تكراس يارسانے نەنماز كوتو ژااور نه ہی اس کا دل خدا کی طرف ہے ایک بال برابر پھرا۔ خدا کی شان دیکھو کہ اس وقت اس عورت كاخاوند باہرے آياور و يكھا كەبچى تنور مىں كھيل ر باہاللد تعالى نے تنور كى آتش كوحل وعَیْق بنا دیا۔ جب بی خبر حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو پینی تو اس وقت آپ نے اس عورت کو بلا کر یو جھا کہ تونے کونسااییا عمل کیا ہے جس کی برکت سے بچھے بیرکرامت کمی۔اس نے کہا کہ میرا کوئی ایساز بردست عمل تونہیں ہے تمر ہاں ایک عمل کی میں بڑی یا بند ہوں۔وہ یہ ہے کہ جس وقت میراوضوٹو ٹاہےاس وفت پھروضو کر لیتی ہوں شایداس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ يررحم كيا اوراس جا نكاه صدمه ي كفوظ ركهااورحق تعالى نے مجھے بيكرامت بخشي اور جوكوئي حاجت ومراد مجھے مانگے وہ بھی خدا تعالیٰ بوری کر دیتا ہے۔ کتاب طبقات میں لکھا ہے کہ خدا تعالی فر ما تا ہے اے مویٰ! بمیشہ وضو کے ساتھ رہ جس وقت بے وضور ہے گا اس وقت اگر بلا اورمصیبت تھے کو مینچے تو کسی کو ملامت نہ کراہے نفس کو ملامت کر کیونکہ بے وضور ہے کے سبب سے بلا ومصیبت پہنچی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس صکو فر مایا: وضو سے ہمیشہ دہنے کی اگر قدرت ہوتو ہمیشہ دضو سے رہ۔ کیونکہ ملک الموت جس وقت بندے کی روح قبض کرتا ہے اور وہ بندہ اس وقت اگر وضو سے ہوتو اس کوشہید کا قرب ملتا ہے۔ (راہ جنت)

### بإجماعت نماز كي ابميت

1- حفرت عبدالله بن عمرض التدعند مردی ہے کہ حفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وک ہے کہ حفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: باجماعت نماز اکیلے کی نماز سے ہے اور ہے ( تو اب میں ) زیادہ ہے۔ ( بخاری دسلم)

2 - تا بینا صحافی حفرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوکر ورخواست کرتے ہیں کہ جھے سجد نبوی لانے والا کوئی نبیں اس لئے جھے گی خدمت میں حاضر ہوکر ورخواست کرتے ہیں کہ جھے سجد نبوی لانے والا کوئی نبیں اس لئے جھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی بھر جب وہ جانے گئے تو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی بھر جب وہ جانے گئے تو بلاکر بوچھا کہ اذان کی آ واز سنتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں! فر مایا بھر تو مسجد میں آ یا کرد (رواہ سلم)

3- دومری روایت میں ہے کہ ان نابینا صحافی نے عرض کیا کہ مدینہ میں سانپ بچھو اور در ندے بہت ہیں میں نابینا ہوں کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم حی علی الصلوق حی علی الفلاح سفتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا: پھرمسجد آیا کرو۔ جب ایک معذور کوعذر کے باوجود جماعت کی نماز چھوڑنے کی اجازت نہلی تو تندرست کیے گھر میں بلاجماعت نماز پڑھ سکتا ہے؟

نی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ساری عمر بھی جماعت کور ک نہ کیا میہاں تک کہ مرض وفات میں بھی جب چلنے کی طاقت نہ تھی تب بھی آپ دو آ دمیوں کے سہارے سے تشریف لے گئے اس وقت آپ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ زمین سے پیر اٹھا کیں۔ پیرمسیٹے ہوئے مسجد تک اٹھائے۔

#### جماعت جھوڑنے پروعید

1 - رسول اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے میرا ارادہ ہوا کہ کسی کولکڑیاں جمع کرنے کا تھم دوں جب لکڑیاں جمع ہو جا کیں تو ا ذان دلا کرکسی کواپنی جگہ امامت کیلئے مقرر کر کے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو بلاعذر باجماعت نماز کیلئے بیس آتے اور گھروں سمبیت ان کوجلا دوں۔ (بخاری دسم)

### صفیں سیدھی رکھنے کی تا کیداوراس کا طریقہ

مف بالکل سیدهی بنا کر ایک دوسرے سے اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ ورمیان میں بالکل فاصلہ نہ دہے۔

حضرت نعمان بن بشررض الله عند فرماتے ہیں کہ نمی کریم علیہ الصلوٰ قوالسلام ہماری صفول کو

اس طرح برابر کیا کرتے ہتے گویاان کے ساتھ تیروں کو برابر کررہے ہوں۔ یہاں تک کہ ہم صفول کو

سیدھا کرنا سیکھ گئے۔ ایک مرتبہ تکبیر شروع ہونے والی تھی کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وہلم ایک صف

کے قریب کھڑے ہوئے اورد بھا کہ ایک شخص کا سینصف سے باہر لکلا ہوا ہے فرمایا: اے بندگان خدا! انجی صفول کو سیدھا کر دور شائدتی لی تمہار سے لوں میں اختلاف پیدا کردےگا۔ (رواہ سلم)

حضرت ابوامامہ با بھی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نمی کریم علیہ الصلوٰ ق والسلام

نے فرمایا: اپنی صفول کو برابر کرواور کا ندھوں کو کا ندھوں کے برابر سیدھ میں رکھواور اپنے بھا تبوں کیلئے فرم ہو جاؤ (بینی اگر تہمارے کا ندھوں کے برابر سیدھ میں رکھواور اپنے بھا تبوں کیلئے فرم ہو جاؤ (بینی اگر تہمارے کا ندھوں کے برابر سیدھ کی کر صف سیدھا کرنا

چاہے تو اس کا کہنا مانو) اور صف کے درمیان خلاء کو پر کرلیا کرواس لئے کہ شیطان تمہارے درمیان بھیٹر کے چھوٹے نیچ کی مانند آ گھستاہے (رواہ احمہ)

ندکورہ بالا دونوں احادیث ہے جس طرح صفوں کوسیدھار کھنے کی تا کیدمعلوم ہوئی اس طرح بیمی معلوم ہوا کہ کا ندھوں اوراس طرح ٹخنوں کؤبرابر کرنے ہے صف سیدھی ہوجائے گی۔

# نمازمیں ہماری عفلتیں

انداز تبلیغ: خولوگول میں اور نا واقف لوگول میں وین کی بات کہنے کے دوطریقے ہیں۔ ایک تو رہے کہ بغیر کسی قتم کے خاص تعارف کے اور اثر ورسوخ کے الی بات کہدری جس کاعلم عام مسلمانوں کوئیوں تو لوگ لڑیں مے کہ رہے کیا کہد دیا۔ فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل خاموش بھی ندر ہیں کہ پھی تا کہو۔ کو نکے شیطان ہی ہے رہو۔ کہنا ہی چھوڑ
دیں۔ ایسے بھی نہیں ایسے ذرائی چکتی ہی بات کہ دیا کریں۔ جسے کہتے ہیں کہ ایسے ہی شوشہ چھوڑ
دیا۔ پھراگروہ کے کئیس ایسے نہیں تو آپ زیادہ نہ بولیں۔ بحث ومباحثہ نہ کریں۔ بس اتنا کہہ دیں کہ بھائی علماء سے بوچھ لو۔ دوسری بار کہ دیں کہ عماء سے بوچھ لو۔ تیسرا جملہ بالکل نہ بولیس۔ پھرکان دبا کروہ ال بیٹے رہیں گویا کہ آپ سن ہی نہ رہے ہوں۔ اس کا اثر میہ ہوگا کہ وہ آپ کے سمامنے قبول نہ کرے شاید بعد میں سوچنے کی توفیق ہوجائے ادراسے ہدایت ہو جائے۔ اس طرح نماز میں مردوں کی جو خفاتیں بائی جاتی ہیں ان کوآ مے چلاتے رہیں۔

#### صفول كا درست ركهنا

پہلی صف میں امام کے قریب علماء پھر صلحاء یا تم از تم جس کی صورت القد کے حبیب صلی الله علیه وسلم کی صورت جیسی ہو۔حضرت اقدس مولا ٹا ابرار الحق صاحب ہر دوائی وامت بر کاتبم نے یہاں وارالا فتاء سے یمی مسئلہ ہو جیما تو ولائل ہے اس کا جواب ویے میں یانچ ون لگ گئے کہ امام کے قریب صف اول میں علما و کاحق ہے۔ یہاں اس معجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہا یہے تغییں بنائیں ۔ جب بھی سفرے واپس آتا ہوں پھر جھے بتا تا پڑتا ہے۔صاحبر اود!صفیں درست کرو۔اگر کوئی بیہسئلہ بیان کرے **گا تو کہ**یں ے ارے! بیمئلہ تو مبلی بارسا ہے بیکہاں سے نکال لیا۔ بات بیہ کے بتانے والے بتاتے نہیں۔ یو چینے والے یو چینے نہیں تو مسئلے کاعلم کیے ہو؟ اگر کوئی مسئلہ کسی کو بتایا جا تا ے تو اتنے تعجب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو مجھی سنا ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے بندے کا خاندان میں پشتول ہے علماء کا خاندان ہو۔ایسے کہددیتے ہیں کویا بہت بڑے علامیں رہا ہو۔ایسے لوگوں کے بارے میں کی نے کیا خوب کہا ہے انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر چیخ کے گھر میں لیے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے وفتر میں

## نماز کےمسائل سے لاعلمی

آج کے مسلمان شریعت کے ایک ایک تھم سے غفلت برسے ہیں جتی کہ اسلام کے بنیا دی ارکان سے متعلق مسائل کا بھی علم نہیں۔ نماز جو دن میں پانچ بار پڑھی جاتی ہے مسلمانوں کو بیہ معلوم نہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے ۔ کتنی نمازیں غططر بیقے ہے پڑھ کر پھر آخر میں کہ دیسے ہیں کہ ہم نے تو ساٹھ سال تک نمازیں ایسے بی پڑھی ہیں اب کیا کریں ؟ بس اب قضا کریں اور کیا کریں۔ جونماز پڑھے بی نہیں تو ان کا قصہ بی الگ ہے لیکن جونمازی ہیں نہیں ہور ہیں۔

کسی نے بتایا کہ ہم فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسری سورت نہیں ملاتے۔ معلوم نہیں کتنی مدت گزرگئی۔ارے میہ جونمازی لوگ ہیں ان کا حال میہ ہے کسی نے بتایا کہ وہ التحیات کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ عبدہ ورسولہ تک پڑھا جائے۔ ورنہ اس سے پہلے والطیاب تک پڑھتا تھا۔ خوب یا در تھیں جہالت عذر نہیں۔ کوئی ساٹھ سال تک پڑھتا تھا۔ خوب یا در تھیں جہالت عذر نہیں۔ کوئی ساٹھ سال تک پڑھتا تھا۔ خوب یا در تھیں جہالت عذر نہیں۔ کوئی ساٹھ سال تک ساری عمر اگر (غلط) پڑھتا رہے تو اس کی ایک نماز بھی نہیں ہوگی۔ سب نمازیں لوٹائے۔ (نمازے فروی سائل سے دافنیت کے لئے بہتی زیر دھ۔ دوم کا پڑھتا ضروری ہے)

#### وضونه تقهرنا

ٹیلی فون پر جولوگ مسائل پوچھے ہیں تواس ہیں ایک بات بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے کہ وضونہیں تھہرتا۔ آئ کل مسلمان کھائے بغیر تو رہتانہیں۔ بار بار کھا تا رہتا ہے۔ خاص طور پر آئس کر یم اور کیک وغیرہ یہ چیزیں تو معدے کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ وضونہ تھہرنے کی تین وجو ہات ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کھاتے چیتے ہیں۔ دوسرے دوخوراکوں کھہرنے کی تین وجو ہات ہیں۔ شرورت سے زیادہ کھاتے چین۔ کے درمیان وقعہ بہت کم رکھتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرض غذا کیں کھاتے ہیں۔ دوسری دونہیں کو جہ بے دوسری شکایت ٹیل فون پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ قطرہ نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ بے پروگی ( نظروں کی حفاظت نہ کرتا ) ہے۔ ایک تو لوگ اپنی عورتوں کو پر دہ نہیں کراتے دوسرے جو ہیں وہ دیکھنے سے بازئیں آئے۔ (اس وجہ سے قطرہ نکلنے کی شکایت عام ہے)

#### نماز میں خیالات کا آنا

نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں۔اول تو بیسوچیں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دوسرے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الی توجہ سے نماز پڑھیں کہ جیسے بیآ خری نماز ہے۔ نماز میں توجہ قائم رکھنے کے لئے تین طریقے ہیں۔
اول جتنا اللہ تعالیٰ ہے تعلق بڑھے گا۔اور یہ تعلق گنا ہوں کو چھوڑ نے سے حاصل ہوتا ہے تو نماز میں توجہ ہوگی۔

دوسرے ایک افظ کو سی کے کہا ہے ہوجیں کہ کیا ۔ ہر لفظ ہر جملے سے پہلے بیسوچیں کہ کیا کررہے ہیں۔ کس کے دربار میں حاضر ہورہے ہیں اور ہر ہر لفظ تجوید کے مطابق پڑھیں۔ تیسری چیز کہ جب کھڑے ہوں تو نگاہ مجدے کی جگہ رکوع میں پیروں پر سجدے میں ناک پراور التحیات میں کو دیر نظر رہے تو اس سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔

#### نمازمين بإتهربلانا

لوگ نماز میں ہاتھ بہت ہلاتے ہیں۔ایک صاحب کو میں نے کہا کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں۔آپ لوگ نماز میں ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں؟ فرمایا بس جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔شیطان اس کی نماز خراب کرتا ہے۔ نماز میں ہاتھ پاؤں ہلاتا اس کی دلیل ہے کہ دل میں خشوع نہیں۔ میں نے آئییں یوں تبلیغ کی کہ آپ لوگوں کوروکا کریں کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلا کیں۔ مقصد بیاتھا کہ جب دوسروں کوروکیں گے تو خود بھی سوچیں گے۔انشد تعالی جمیس نماز وں میں خشوع وضوع نصیب فرمائے آمین۔ (حضرة مول نامفق رشیدا حدید کا کے دعظ کا خلامہ)

#### نمازکے چندآ داب

امت مسلمہ کی خوش متی ہے کہ اسے نماز جیسی عظیم الشان عبادت کا تحفہ ملا۔ اور تحفہ بھی وہ جو اللّٰدرب العزت نے اپنے محبوب صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوعرش پر بلوا کرا پنے قرب خاص میں عطا کیا۔ نکین جاری بذشمتی کہ ہم آج اس تخفے کے ناقدرے نکلے ہیں۔وہنماز جسےمعراج المؤمنین کہا گیاء آج مؤمنین کی معراج نه بن سکی -وه نماز جسے نبی علیه السلام نے اپنی آئکھوں کی شھنڈک بتایا تھا۔آج ہمارےاوپر بوجھ بن گئی ہے۔آج ۵ فیصد مسلمان تو نمازجیسی عظیم عبادت کوٹرک ہی کر چکے ہیں اور جو ۲۵ فیصد نمازی ہیں ان میں بھی اکثریت ایسی ہے جونماز کوبطور خانہ پری کے پڑھتے ہیں۔شوق ومحبت اوراحساس بندگی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔

حضورا کرمصلی الله علیہ وسلم کاارشا د ہے۔

کہ جو مخص نماز کواینے وقت پر پڑھے، وضواحچی طرح کرے، خشوع وخضوع ہے بھی یڑھے، کھڑا بھی بورے وقارے ہو پھرای طرح رکوع و بحدہ بھی اچھی طرح اطمینان ہے کرے غرض ہر چیز کواچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چیکدار بن کر ج تی ہے اور نمازی کودعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی اور جو شخص نما زکو بری طرح پڑھے وقت کوٹال دے وضوبھی اچھی طرح نہ کرے اور رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سیاہ رنگ میں بددعاء دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھے مجمی ایسے ہی ہر بادکرے جیسے تونے مجھے ضائع کیا۔اس کے بعدوہ نماز یرانے کپڑے میں لپیٹ کرنمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہے۔

اب ہم ذراا بی نمازوں برغور کریں کہ ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں یا آئیس ضائع كرنيوالے ہيں۔ يقيينا آج ہم اپني نمازول سے عافل ہيں،ان كى حفاظت نہيں كرتے ہى لئے الله كى رحمت وتصرت كى سجائ الله كغضب كاشكارين-

آج بھی اگرمسلمان حقیقت والی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو کوئی وجہنہیں کہ ہمارے حالات نہ بدلیں ۔ صحابہ کرام خشوع دخضوع والی نمازیں پڑھا کرتے تھے للبذاان کی غیبی طور پریدد کی جاتی تھی۔ان کی عادت تھی کہاہتے تمام کام دورکعت نفل پڑھ کرانٹد تعالیٰ ے حل کروالیا کرتے تھے۔اوریمی وجیمتی کہاللہ رب العزت کی مدوونصرت ان کے ساتھ تھی۔ وہ اطمینان وسکون والی زندگیاں گز ارتے بتھےاورالتد تعالیٰ نے ان کو پوری و نیا میں

غلبہ عطا کر دیا تھا۔ آئ بھی اگر ہم دنیا وآخرت میں کامیابی وسرخروئی حاصل کرنا چاہیے ہیں ، اپنی پریشانیوں کا از الہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت رفتہ ملے تو ہمیں اپنی نماز وں کے معالم بین فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔

### خشوع خضوع كىابميت

صدیث ہیں فرمایا گیا ہے کہ۔''اس اُمت ہیں سب سے پہلے ختوع اٹھالیا جائے گا، یہاں تک کہ مہیں اُمت ہیں ایک بھی ختوع والا ند ملے گا۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عند کا فرمان ہے:''سب سے پہلے ختوع اٹھا لیا جائے گا ،اورسب سے آخر ہیں نماز اٹھائی جائے گی، بہت سے نمازی ایسے ہوں گے جن میں کوئی خیر نہ ہوگی (یعنی وہ رکی نماز اوا کرتے ہوں گے ندکہ ایمانی وہ بی وہ رکی نماز اوا کرتے ہوں گے ندکہ ایمانی وہ بی وہ رکی نماز اوا کرتے ہوں گے ندکہ ایمانی وہ بیائی وہ تھی اور تمہیں ایک بھی خثوع والا نہ ہو، فرماتے تھے اور تمہیں ایک بھی سے پناہ ما نگا کرتے تھے جو خشوع والا نہ ہو، فرماتے تھے:'' خدایا ہیں اس دل سے پناہ ما نگا کرتے تھے جو خشوع والا نہ ہو، فرماتے تھے:'' خدایا ہیں اس دل اللہ تعالیٰ ہم سب کوخشوع خضوع والی نماز نصیب فرمائیں آئیں آئیں



# قومهاورجلسه كي اصلاح

نماز بردی اہم عبادت ہے اس کونہا بت خشوع وضوع ہے اداکرنا چاہئے اور تمام ارکان کی ادائیگی میں سکون واطمینان کی کیفیت قائم وئی چاہئے لیکن آج کل نماز ول میں بیسکون غائب نظر آتا ہے، بھری مسجد میں خال خال کوئی فخص سکون سے نماز اوا کرتا نظر آتا ہے اسلئے ذیل میں انظر آتا ہے۔ بھری مسجد میں خال خال کوئی فخص سکون سے نماز اوا کرتا نظر آتا ہے اسلئے ذیل میں اس بارے میں کچھ مردری با تنہ عرض کی جارہی ہیں بہلے تو مداور جلسہ کا مطلب سمجھ لیں!

قومہ: رکوع ہے سیدھا کھڑے ہوئے کو کہتے ہیں۔
جلسہ: دونوں مجدوں کے درمیان ہیں خوا کہتے ہیں۔

## قومهاورجلسه كالتيح طريقنه

قومہ کا میجے طریقہ میہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کمریا لگل سیدھی کرلیں اوراطمینان سے کھڑے ہوجا کیں اس کے بعد مجد ہ میں جا کیں۔

جلسہ کا سیح طریقہ میہ ہے کہ پہلا مجدہ ادا کرنے کے بعد کمرسیدھی کرکے اطمینان سے بیٹے جاکیں پھر دوسرے مجدے میں جاکیں۔

بعض لوگ جلدی کی وجہ سے ان دونوں جگہوں پراپی کمرسید حی نہیں کرتے ابھی رکوع سے ذرا سا سرا تھایا اور کمرآ دھی سیدھی ٹیڑھی ہوگی کہ دوبارہ سجدے بیں چلے جاتے ہیں ،ایسے بی ایک سجدے سے اٹھ کر ابھی پوری طرح بیٹے نہیں یاتے کہ دوسرے سجدے بیں ،ایسے بی ایک سجدے ہیں یا در کھیں تو مداور جلسہ کی اس غلطی اور جلد بازی سے بعض سجدے بیں یا در کھیں تو مداور جلسہ کی اس غلطی اور جلد بازی سے بعض مرتبہ نماز خراب ہوجاتی ہے اور اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوجاتا ہے، احادیث میں بھی اسے ٹھونگیں مارنے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔

#### قومہاورجلسہ کے دودر<u>ہے</u>

ا-قومداورجلسے کا احب ورجہ: قومداورجلسے کا واجب ورجہ بیہ کہ رکوع سے اٹھنے

کے بعداتی ویرسید ھے کھڑے ویل جین ویر بیل ایک مرتبہ "سجان اللہ" یا" اللہ اکبر" کہہ
سکیں اتی مقدار کھڑا رہا واجب ہے ، جتنی ویر بیل ایک مرتبہ "سجان اللہ" کہہ کیس ، اگر کسی نے
ویرسید ھے بیٹھنا واجب ہے ، جتنی ویر بیل ایک مرتبہ "سجان اللہ" کہہ کیس ، اگر کسی نے
اس میں کوتا بی کی اور قومہ کے اندرایک تبیح کی مقدار کے برابر کھڑ ہے رہنے کے بجائے
فورا سجد ہے میں چلے گئے یا جلسہ میں ایک سجدہ اواکر نے کے بعدایک تبیح کے برابر بیٹھے
پغیرفورا سجدہ کرلیا تو اس صورت میں واجب ورجہ چھوڑ ویا یا مسئلہ معلوم ندہونے کی وجہ سے
ایسا کیا تو چونکہ احکام شریعت میں جہالت معتبر نہیں اس لئے ووٹوں صورتوں میں اس کونماز
ووبارہ پڑھنی ہوگی ، البنۃ اگر بھول کرایک تبیح کی مقدار کے برابر نہ تو مہ کیا اور نہ جلسہ کیا تو
وبارہ پڑھنی ہوگی ، البنۃ اگر بھول کرایک تبیح کی مقدار کے برابر نہ تو مہ کیا اور نہ جلسہ کیا تو
ایسی صورت میں سجدہ سہوکرنا ضروری ہے ہجدہ سہوکر نے سے نماز درست ہوجا گیگی اوراگر
سجدہ سہوتھی نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے بھی اس کالوٹا نا واجب ہے۔

۲- تومدادرجلسه کامسنون درجه: قومداورجلسه کامسنون درجه بیه یه کیقومه کے اندرآ دمی اتنی دیروقفه کرے جتنی دیر میں کم از کم نیمن مرتبه "مسبحان الله" کهه سکے، خلاصه بیه یه کیقومداور جلسه میں ایک تبیج کے برابرتو تف کرنا واجب ہے اور تین تبیج کے برابر وقفہ کرنا سنت ہے۔

### قومهاورجلسه كي دعائيي

قومہ اور جلسہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کچھ دعا کمیں منقول ہیں ، ان کا پڑھنا ہا عث فضیلت ہے اورمستحب ہے ان کو یا دکر کے بڑھنا شروع کر دیں۔

قومہ میں ربنا لک الحمد کے بعد حمداً کثیراً طیباً و مبارکاً فیہ کہ لیا کریں ،حدیث پاک میں ان کلمات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

طِسه مِن اللَّهِم اغفولي وارحمني و عافني و اهدني و ارزقمي كهدليا

کریں ، بیرین جامع دعا ہے اگران تمام کلمات کو یا دکرنامشکل ہوتو صرف المصم اغفر لی تین بار کہدلیا کریں ان دعا وک کے پڑھنے اور قو مدا درجلسد کا واجب اورمسنون درجہ آسانی ہے ادا ہوگا اور ان میں سکون اور ٹھیراؤ پیدا ہوگا اور ان دعاؤں کی برکات بھی حاصل ہونگی اس طرح ہماری نمازخشوع وخضوع ہے ادا ہونے گئے گی جونماز کی زینت ہے ، اللہ تعالی ہمیں تو فیتی عمل عطافر ما نمیں ۔ آمین ۔ (از افادات مولا نامفتی عبدالرؤف سکھروی)

#### نماز میں دوسجدوں کاراز

ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا اور ملائکہ نے سجدہ کی چرجو ملائکہ نے سراٹھایا تو دیکھا کہ المیس متکبران شکل میں کھڑا ہے سجدہ نہیں کیا تو دوبارہ فرشتوں نے سجدہ شکرادا کیا کہ ہم کو تو فق کی اور یہ تو میں ہے جدہ شکرادا کیا ،خدا کو یہ ادا تن پیند آئی کہ ہردکھت کی ضرورت ہے کبر کی ضرورت ہے کہ پہلا سجدہ کیا تو ان کا قرب ہی بہت زیادہ بڑھ گیا ، میں دو سجد سے دکھور کی کیفیت پیدا ہوتو غرور کومٹانے کے لئے پھر سجدہ کیا تا کہ قرب کی وجہ سے غرور کی کیفیت پیدا ہوتو غرور کومٹانے کے لئے پھر سجدہ کیا تا کہ قرب میں میا دوائم رہا درقرب اس طریقے سے باقی رہا۔ (فیض ابراد)

## صف بندی کی تا کیداورطریقه

نماز بہت اہم عیادت ہے جس کوادا کرنے کے سے شریعت نے جماعت کی شکل میں ایک اجتماعی طریقہ تبویز فرمایا ہے کہ امام در میان میں ہواور لوگ اس کے پیچھے صفیں بنا کر برابر کھڑے ہوں ، نماز ادا کرنے کا بیطریقہ بہت خوبصورت اور حسین ہے ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامل طریقہ کے اختیار کرنے کی بڑی تا کیداور ترغیب دی ہے لیجئے! پہلے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چندار شادات پڑھئے اس کے بعد صف بنانے کا طریقہ خورے دیکھئے اور اس کے مطابق عمل سیجئے!

حدیث: حضرت ابومسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول التصلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ( یعنی نماز کے لئے جماعت کھڑی ہونے کے وقت جمیں برابر کرنے کے لئے ) جمارے مویڈھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے تھے برابر ، برابر ہوجا دُاور آگے بیچے نہ ہو کہ فدا نہ کرے اس کی سزا میں تمہارے دل آپس میں مختلف ہوجا کیں (اور فرماتے تھے کہ) تم میں سے جو عقلمنداور بھی وہ میرے قریب کھڑے ہول ان کے بعد وہ لوگ جواس صفت میں ان کے قریب ہول اور ان کے بعد وہ لوگ جواس صفت میں ان کے قریب ہول اور ان کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ ان سے قریب ہو۔ (مسلم ٹرینہ)

عدیث: حفرت نعمان بن بشر سے روایت ہے کہ رسول اکرم سلی انته علیہ وسلم ہماری مفول کواس قد رسیدها اور برابر کرواتے ہے کو یا کہ آپ سلی انته علیہ وسلم ان کے ذریعہ تیروں کوسیدها کریں گے بیہاں تک کہ آپ سلی انته علیہ وسلم کو خیال ہوگیا کہ اب ہم لوگ سمجھ گئے (کہ ہم کوصف بیس کس طرح برابر کھڑ ابونا چاہئے ) اس کے بعد ایک ون ایسا ہوا کہ آپ سلی انته علیہ وسلی باہر سے تشریف لائے اور ٹماز پڑھانے کے لئے اپنی جگہ پر کہ آپ سلی انته علیہ وسلی باہر سے تشریف لائے اور ٹماز پڑھانے کے لئے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں ہوگئے ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ سلی انته علیہ وسلم بھبیر کہہ کر نماز شروع فر مادیں کہ آپ سلی انته علیہ وسلم کی نگاہ ایک خفس پر پڑی جس کا سینرصف سے بچھ لکا ہوا تھا تو آپ سلی انته علیہ وسلم کے فر مایا کہ: اللہ کے بندو! اپنی صفوں کوسیدھا کرواور بالکل برابر کردوور نہ انته تعالیٰ تبرارے درخ ایک دوسرے کے خالف کردیں گے۔ (مسلم شریف)

صدیث: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب ہم کوتماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو برابر فرماتے ، اور جب ہماری صفیں درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے یعنی نمازشروع فرماتے۔ (ابوداؤ د)

ان تمام احادیث سے واضح ہوگیا کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لئے صفوں کو سیدھا کرنا اور برابر کرنا کتنا ضروری اوراہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوداس کا کس قدراہتمام فرماتے ہے اور دوسروں کو بھی اس کی گنی زبر دست تا کید فرماتے ہے اور ایک مرتبہ جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوتا ہی محسوس فرمائی تو بڑے جلال کے ساتھ سمبیہ فرمائی کہ: ''اللہ کے بندو! میں تم کوآگاہ کرتا ہوں کہ اگر صفوں کو برابرا ورسیدھا کرنے میں کوتا ہی مرتبہ فرمائی کہ: ''اللہ کے بندو! میں تم کوآگاہ کی سزا میں تمہارے دلوں کے رخ ایک

دوسرے سے پھیرویں گئے'۔ (اورتم میں پھوٹ پڑجائے گی) جوتو موں کے لئے اس دنیا میں سوعذابوں کا ایک عذاب ہے، آج امت مسلمہائی مصیبت سے دو چار ہے، کیونکہ دوسری چیزوں کی طرح مفیں سیدھی نہ کرنے کی غفلت اورکوتا ہی بہت عام ہو چکی ہے،اللہ نعالی سب مسلمانوں کواس سے بیچنے کی تو فیق دیں۔ (آمین)

### صف سیدهی کرنے کامکمل طریقه

جب جماعت کا وقت ہواورا مام اپنی جگہ پرآ جائے تو اس کو چاہئے کہ صفر ین کو مفیں بنانے کے لئے کہ اوراگرا مام کے کہے بغیر حاضرین مفیں بنالیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ،

اس کے بعدا مام حاضرین سے مناسب انداز میں مفیں سیدھی اور برابر کرنے ، مل مل کر کھڑا ،

ہونے ، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑ نے ، موثڈ ھے کے سامنے موثڈ ھا اور نخنہ کے سامنے نخنہ کرنے کی تلقین کرے اور تمام حاضرین اس کے تھم کی تعمیل کریں ، چنا نچے سب حاضرین اپنی مفیس درست اور سیدھی کرلیں ، مل مل کر کھڑے ہوں ، درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ چھوڑیں ، موثڈ ھے کے سامنے موثڈ ھا اور نخنہ کے سامنے نخنہ کرلیں ، کوئی شخص بھی آ کے چیچے میں محاضرین میں بالکل سیدھی کرلیں ۔

چھوڑیں ، موثڈ ھے کے سامنے موثڈ ھا اور نخنہ کے سامنے نخنہ کرلیں ، کوئی شخص بھی آ کے جیچے ہیں صف نہ ہو ، نہ صف سے کوئی شخص جدا کھڑا ہواس طرح تمام حاضرین مفیس بالکل سیدھی کرلیں ۔

حاضرین میں جو حضرات ذی علم اور بچھدار ہوں وہ پہلے آ کرا مام کے بیچھے کہڑ ہے ہوں ، امام سب حاصل کرنے کی کوشش کریں ، نا بالغ نے بالغان کے بیچھے کھڑے ہوں ، امام سب میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں ، نا بالغ نے بالغان کے بیچھے کھڑ ہے ہوں ، امام سب میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں ، نا بالغ نے بالغان کے بیچھے کھڑ ہے ہوں ، امام سب قب کے اور مفوں کے درمیان کھڑا ہو۔ (خلاصاز احادیث وقد)

منیں سیدھی کرنے کے لئے صف میں پڑے ہوئے نشان، قالینوں اور در یوں کے کناروں سے بھی مددلی جاسکتی ہے وہ اس طرح کہ صف کے نشان کے کنارے پرایزیاں قریب قریب اورایک دوسرے کے سما منے کھیں اورالی کر کھڑے ہوں، یا در کھیں! صف کے کنارے پر پاؤں کے پنجے ملائے اور برابر کرنے سے صف سیدھی نہیں ہوتی کیونکہ پنجے چھوٹے، بڑے ہوئے ، بڑے ہوئے جی پہلے کے درست نہیں۔ ہوتے ہیں بعض مساجد میں ای طرح مفیں سیدھی کرنے کا دستور و یکھا گیا ہے جو درست نہیں۔ بعض کوتا ہیاں: اکثر مساجد میں بعض لوگ بردی غفلت اور لا پروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔

ہوئے اپنی ایز یاں صف کے کناروں ہے آگے یا پیچھے نکال کر کھڑے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ال کرنہیں کھڑے ہوتے ، میز سے ، تر چھے کھڑے ہونے کے عادی ہوتے ہیں ، بعض لوگ ال کرنہیں کھڑے ہوتے ، درمیان میں خلاجھوڑ و ہیتے ہیں ، چنانچ بعض نمازی ایک بالشت اور بعض اس ہے بھی زیادہ فاصلہ چھوڑ کر کھڑے ہوجاتے ہیں بیسب غفلت ، لا پروائی اور سراسر کوتائی کی بات ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اس سے نیچنے کی سخت ضرورت ہے ، خصوصاً جب اس کوتائی پرمتنب کیا جائے تو بج نے عصد کرنے کے علطی کو مان کر دور کرتا چ ہے اور غلطی بتانے والے کا احسان ماننا چاہئے اور غلطی بتانے والے کا احسان ماننا چاہئے اور غلطی بتانے والے کو بھی اوب واحتر ام سے آگاہ کرتا چاہئے ۔ اللہ پاک سمارے مسلمانوں کو غیں سیدھا کرنے کا خاص اجتمام کرنے کی توفیق ویں ۔ ( ہیں )

#### امت میں انتشار کا ایک سبب

ابومسعودانساری نے لوگوں کو باہم مختف اور لڑتا جھڑتا و کی کرتسویہ صفوف (صفوں کو سیدھا کرتا) کی نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ ''فائشم الیوم اللہ احتلافا' ہم آئے کے دن سیدھا کرتا) کی نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ ''فائشم الیوم اللہ احتلافا' ہم آئے کے دن سب سے زیادہ اختلاف کے شکار ہو۔ (کیونکہ فیس برابر کرنے کا اہتمام نیس کرتے) دن سب سے زیادہ اختلاف کے شکار ہو۔ (کیونکہ فیس برابر کرنے کا اہتمام نیس کرتے)

ہماری نماریں ہے اثر کیوں؟

کیا ہماری نماز میں جان ہے؟ ایسا تو نہیں کہ زبان سے فر فرنماز پڑھ رہے ہوں اور فہان کہیں اور ہو۔ سوچ د نیاوی معاملات میں گئی ہو۔ اگر بی معاملہ کسی آفیسر سے کریں کہ بت آفیسر سے کریں کہ بت آفیسر سے کررے کی چیت بت آفیسر سے کررہے ہوں ورد کھے رہے ہوں کہیں اور۔ آئکھیں گئی ہوں کمرے کی چیت کی طرف، آفیسر ایسے پاگل کوفورا نکل جانے کا تھم دیگا ای طرح بے پروائی اور بے تو جہی سے پڑھی جانے والی نماز بھی لیبیٹ کرنمازی کے منہ پر ماردی ج تی ہے۔

تماز میں چارمقامات زیادہ اہم ہیں۔ ا-نماز کی حاضری لگوانا ۲-نماز کواللہ تعالیٰ کے ہاں جع کروانا۔۳-سلامتی رحمت اور برکت کا حقدار بنیا سم-دعاء کا قبول کرانا ا کیمیرتر میری بعد بہلاکام نماز کی حاضری لگوانا ہے کیونکہ ملازم کو بغیر حاضری لگائے تخواہ نہیں ملتی ، پوری نماز میں اگر ذبن دنیا میں کھویار ہا القد کی یاد ہی نہیں آئی تو یہ نماز کس کھانتہ میں شار ہوگی ،اس لیے فوراً یہ نیت کرلیں کہ میں القدت کی کود کھے رہا ہوں یا یہ کہ القدت کی جھے د کھے رہا ہے۔

۱-اگرآپ نے تعصد میں دھیان اور توجہ سے ترجمہ ذبن میں رکھ کر اَلتَّبِعِیَّاتُ بِنَهِ
وَ الْصَّلُونَ وَ الْطَّیْبَاتُ کہدویا تو اس نم زکا اجرالله تعی لی کے پاس آپ کے کھاتہ میں جمع
ہوگیا اگر آپ نے ونیا کے خیالات میں التحیات پڑھ ویا تو نماز کا مقصد فوت ہوگیا نم زول
میں پڑھنا بھی منع ہے اتنا زور سے پڑھیں کہ خودس سکیں ای طرح نماز میں غیرضروری
حرکت کرنا کہا تے رہنایا بار بار کپڑوں کو تھے کرنا نماز کے اجراکی کم کرویتا ہے۔

۳۰ جب آپ نے نبی علیہ السلام پر سلام رحمت اور برکت بھیجی لیخی اکستکارہ علیہ کے اَیٹھا النّبی وَ رَحْعَهُ اللهِ وَبَوَ کَاتُهُ نیت ہے کہا تو فرشتے کی وعاء ہے آپ خود بھی ان بینوں چیزوں کے حقدار بن گئے بس توجیش طہے، مگر شیطان آپ سے یہ جملے بلاسو پے سمجھے فر فر کہلوانے کی کوشش کریگا تا کہ آپ بلا وُل اور بیاریوں میں گھرے رہیں سلامتی رحمت اور برکت سے محروم رہیں۔ اپ او پر سلام بھیجنا بھی مت بھولیس السّکلام عَلَیْنَا توجہ سے پر حمیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت عظمیٰ سے بھی باخبر رہیں وہ ہے دنیا میں ہر نماز پڑھے والے کی طرف سے آپ کوسلام پہنچنا، اگر آپ الله تعالیٰ کی نافر مانی سے ڈرتے ہیں اور گناہ کی صورت میں (چوہیں گھنے کے اندر) معانی مانگ لیے ہیں تو آپ کو شائی سے ڈرتے ہیں اور گناہ کی صورت میں (چوہیں گھنے کے اندر) معانی مانگ لیے ہیں تو آپ کا شار عبادِ اللهِ الصّالِحِیْنَ میں ہوگا پھر آپ ہر نمازی کے سلام مانگ کے حقدار ہیں اور ڈور بھی توجہ سے یہ جملہ پڑھ کرصالحین کوسلام بھیجا کریں۔

۳- دعاء کی قبولیت کیلئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شرط ہے اور درود وشریف دمیان سے پڑھیں ترجمہ ذبن میں رکھ کر پڑھیں تا کہ آ گے آ نے والی آخری دعا قبول ہو جوعبادت کا نچوڑ اور مغز ہے، اور خود دعاء ہی بغیر سو بے سمجھ پڑھ کی تو خدا حافظ سب محنت پر یانی پھر گیا۔ سلام کے بعد اَللهُ اَسُحَبُو اور تین بر اَللهُ مُرا دیں اُللہ کے اُللہ اُللہ کے اللہ اللہ کی اور تین بر اللہ کی اور تین بولی است تعفیل اللہ کی اور تین کی یا کوتا ہی کا از ار ہوجائے گا۔

مزیدا پی نمازکو جی بنانے میں برنماز کے بعدا ال وعا کے در ایجات تعالیٰ کی مدوما ساکریں۔
دَبِ اَعِنِی عَلٰی ذِ کُوکَ وَ شُکُوکَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِکَ۔ اس طرح آپ اَعِنِی عَلٰی ذِ کُوکَ وَ شُکُوکَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِکَ۔ اس طرح آپ اُس وشیطان پاکام ہوئیکی صورت آپ اس میں میاز کے علاوہ بھی آپکو ہُرے خیالات ڈالے کا اسوقت آپ اعوذ باللہ من المشیطان الموجیم اور لاحول و لا قوق الا بالله پڑھ لیا کریں۔

#### تمازوز

عَلَيْكَ وَنُثَنِّى عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشَّكُرُكَ وَلَانَكُفُرُكَ وَلَانَكُفُرُكَ وَنَخْلَعُ اور آپ كى خوبيال بيان كرتے ہيں اور آپ كاشكر كرتے ہيں اور ہم آپ كى ناشكرى نہيں كرتے اور عليحد ہ رہتے ہيں۔

وَنَا تُرَكُ مَنُ يَفْ حُرُلَكُ اللهُ مِّ إِيَّاكَ نَعُبُدُ اللهُ مِّ إِيَّاكَ نَعُبُدُ اللهُ مِّ إِيَّاكَ نَعُبُدُ اللهُ مِّ إِيَّاكَ نَعُبُدُ اللهُ مِّ إِينَاكَ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَ

وَلَكَ نُصَيِّى وَنَسُجُدُ وَ إِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا

نماز پڑھتے ہیں اور تجدہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف دوڑتے ہیں۔اور خدمت کرتے ہیں اور آپ کی

رَحْمَتَ الصَّوَنَحْتُ اللَّى عَذَا اللَّهِ إِنَّ عَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِمُلْحِقُ مُ اللَّهُ اللَ

طریقہ نماز ور : ورکی نماز بھی مغرب کی نماز کی طرح تین رکعت ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جوفرض نمازوں کا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ فرض کی مرف پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ ملائی جاتی ہے جبکہ ور کی تینوں رکعتوں میں دوسری سورت پڑھنے کا تھم ہے اور تیسری رکعت میں دوسری سورت کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ کا توں تک اسی طرح اٹھا کر جس طرح تجبیر تحریب کے دفت الفاتے ہیں چربا ندھے اور اس دعا کو آہتہ آواز سے پڑھے۔ (علم المقد)

مسکلہ: وتر'سنت موکدہ اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کیساتھ کوئی سورت ملانا منروری ہے۔(نمازمسنون)

### مسائل نماز سيحق

نماز دین کا اہم فریصنہ ہے جسکے ذریعے بندہ پانچ وقت در بار خداوندی میں اپنی جبین نیاز جمکا کراپی عبدیت کا اظہار کرتا ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ بندہ مجدہ میں پیٹانی رکھتا ہے تو اس وقت خدا کے زیادہ تریب ہوتا ہے۔

نماز جینے اہم فریضہ کاحق ہے کہ جہاں ہم اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں وہاں اس بات کی بھی کوشش کریں کہاس کےشرق احکام وآ داب ہر دفت سیکھتے رہیں۔

حضرات صوفیانی کلھاہے کہ نماز میں بارہ ہزار چیزیں ہیں جن کاعلم اہل معرفت کوہوتا ہے۔ لیکن ایک عام مسلمان کیلئے اس قدرجانتا ضروری ہے کہ نماز کے فرائض واجبات سنن وستحیات مفیدات ومنکرات کاعلم ضرور حاصل کرے اور برابراہل علم سے سیکھتا رہے۔

ایک بڑے بزرگ جن کی ساری عمر درس و تدریس اور افتاء نویسی میں گز ری۔ وہ فر مایا کرتے تھے کہاب جا کر مجھے نماز کے مسائل دیکھنے یا پوچھنے کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی۔ یہ تو ال شخصیت کا حال ہے جو ہمہ وقت علمی مشاغل میں مصروف رہے لیکن ہم دینی مسائل ہو جھنے میں شرم محسوں کرتے ہیں اور معمولی لاعمی کی وجہ ہے اپنی ساری محنت ضائع کر جیھتے ہیں۔ ایک بزرگ عالم سے کسی خص نے نماز کامسکلہ پوچھاتو فرمایا کہ جواب سے پہلے مجھے شکرانہ کے دوفقل پڑھنے دو کہ آج عرصہ دراز کے بعدتم پہلے محض ہوجس نے نماز کا مسئلہ یو چھاہے۔ حضرت مولا ٹارشیداحمہ گنگو ہی رحمہ اللہ جیسے عظیم فقیہ نے اپنے بینخ حضرت حاجی امداد النَّدمها جرمَى رحمه اللَّه كي خدمت ميں لكھا كه \* وعا فريائيّے كه مير كي نماز ورست ہوجائے "۔ حضرت حاجی امدا وائتدمها جرمکی رحمه الله کونما زے کس قد رشغف تھا فریاتے تھے کہ مجھے جنت کی حوروقصور کی بجائے میری خواہش یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اینے عرش کے بنچے مصلے کی جگہ دیدیں اور میں وہاں نماز ہی پڑھتار ہوں۔ ہزرگان دین کے بیرواقعات ہمیں سبق ویتے ہیں کہ ہم بھی نماز کا اہتمام کریں اورا ہے سیکھ کرا دا کرنیکی کوشش کریں ۔معاشرے کی اکثریت نماز سے غافل ہے۔جن سعيدر دحوں كونماز كى تو فيق مل جاتى ہے انہيں كوشش كرنى جائے كہ ہم اسكے احكام و آ واب سیکھیں تا کہ نماز کی ورشنگی کی برکت ہے دیگر مراحل میں بھی کا میا ب ہوسکیس ۔ ا یک ایم بی بی ایس ڈ اکٹر ہیتال یا کلینک میں مریضوں کا معائنہ کرتا رہے تو اس کی ڈ اکٹری کاعلم بڑھتار ہتا ہے۔لیکن اگروہ ڈ اکٹر بننے کے بعد خودکوکسی اور کام میں لگا دے تو اس کاعلم بتدریج بھول کا شکار ہوجائےگا۔ یہی حال عالم کا ہے اگر ہم اینے قریبی عالم سے باربار دینی مسائل ہو چھتے رہیں اور عمی ندا کرہ ہوتا رہے تواس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اورصاحب علم کا بھی نفع ہے۔ آج اگرمصرو نیت کا دور ہے تو اس کے مطابق آسانیاں بھی ہیں۔ہم اینے موبائل میں کتنے ووست احباب کے نمبر محفوظ رکھتے ہیں اپنے کسی معتمد قريبي عالم يامفتي صاحب كانمبر بهي اپنے پاس محفوظ رکھيں اور كوئى بھى مسئله معلوم كرنے كيلئے مقررہ وقت پررابط كركے كمر بيٹے مسائل معلوم كرتے رہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کونما زسکھ کرسنت کے مطابق ا دا کرنے کی تو فیق ہے نوازیں آمین ۔

# نماز كى حقيقت اورمصائب كاعلاج

عارف بالله حضرت ڈاکٹر محمر عبدالحی عار فی رحمہ اللہ فر اتے ہیں۔

روز بروز زعرگی کے واقعات ویجیدہ سے ویجیدہ تر ہوتے جارہے ہیں اللہ تقالی نے بہت ہے عظیم ہے کہ ہم لوگ یہاں ہیٹھے ہوئے ہیں اور چند لمحات کیلئے ہم کواللہ تعالیٰ نے بہت ہے خلفشاروں سے نجات ویدی ہے۔ اس لیے ہماراحسن طن ہے اوراللہ کر سے ایسا ہی ہو کہ وین کی بات معلوم ہوجانے کے بعد عمل کی بھی تو فیق ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ سے وعا کرلیا کرو عقل کا بات معلوم ہوجانے کے بعد عمل کی بھی تو فیق ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ سے وعا کرلیا کرو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اگر و نیا ہیں عافیت وعزت کی زندگی بسر کرنا چا ہے ہوتو چھر دین ہی کے اندر ہے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ قرب قیامت کی فلاح ہی وین ہی کے اندر ہے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ قرب قیامت کی ایک علامت ریکھی ہوگی کہ عقلیں سلب ہوجا کیں گی اچھی بات بری معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ سلب ہوجا کیں گی اچھی بات بری معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ ہے مسب کواس وبال سے محفوظ رکھیں۔ (این)

ایمان کے نقاضے اور معاشر نے کی خرابیاں

آپ سب مشاہدہ کررہے ہیں کہ آئ پاکستان اور ممالک اسلامیہ کے ہرشعبہ زندگی میں گناہ کیرہ درائے الوقت ہورہے ہیں اور فواحثات و مشرات کو تہذیب حاضرہ کا طرہ انتیاز سمجھا جارہا ہے۔ اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنْاۤ اِلّٰهِ دَجِعُونَ ۔ پاکی صفائی کیا ہشرم عیرت عصمت عفت سب ختم ہوتی جارہی ہیں۔ میں نے ایک بارگذشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ دعا کر و کہ ایمان پر فاتمہ ہو گمرایمان ہے کیا چیز ؟ جس پر فاتمہ ہو پہلے اس کا احساس تو کرلیا جائے اگر ذراغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان پر فاتمہ کی تمنا ہے مش ماری خوش بی ہے ورنہ حقیقت ہے ہے کہ ہم نے اپنے عقیدوں اور اعمال سے خوو ہی ایمان کا حاتم ہوا ماتمہ کردکھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایمان اور حیا ایک ہی چیز ہے اگر حیا ختم ہوا خاتمہ کردکھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایمان اور حیا ایک ہی چیز ہے اگر حیا ختم ہوا

ایمان بھی ختم ہوا۔اب ذراایے ماحول اور معاشر میں بےشرمی اور بے حیائی خواص وعوام سب میں ظاہر ہور ہی ہے۔غور فر مائمیں کہ ہمارے اجز ائے ایمان خود ماؤن ہوگئے ہیں تو بھرایمان برخاتمہ ہوگا' اس کئے ضرورت ہے کہ پہلے یہ خوب مجھ لیا جائے کہ ایمان کیا ہے؟ پھراس کا جائز ہ لیا جائے کہ ایمان کے تقاضوں پر ہم کس قدر عمل کررہے ہیں جس قدر بھی ا بمان کے تقاضوں پڑمل ہور ہاہے اس پر اللہ کاشکر ادا کیا جائے اور مزید تو فیق کیلئے دعا کی جائے۔اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ ہماری دی ہوئی نعمتوں برشکرادا کرتا ہے ہم اس کی تعتیں اور بڑھا دیتے ہیں اور ان میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہر روزمبح کو جب اینے معمولات سے فارغ ہوا کروتواس پرشکرادا کیا کرو۔الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں اور دعا کیا كروك يا الله جماراا يمان جمارى بداعمالى اورجمارى غفلت كى وجد مضعيف ب- يا الله جم كو اعمال صالحه کی توفیق و بیجیے 'کوتا میوں پر استغفار کی توفیق عطا فرمایے اور ہم کو ہر شعبہ زندگی میں نیک ہدایت عطافر مائے اور بے غیرتی اور بے حیائی کے کاموں سے بچاہئے تا کہ جارا ایمان کمزور نہ ہونے یائے عافیت بہت بڑی دولت ہے۔عافیت کی بہت دعا مانگا کر داور جو عافیت حاصل ہاس پرشکرادا کیا کروکہ یا اللہ آپ نے ہمیں ہرطرح سے عافیت دے رکھی ب با وجوداس کے کہ ہمارا، حول برآشوب ہے ہرجگہ حادثات ہیں سانحات ہیں پریشانیاں بین بیاریاں ہیں پھر بھی یا اللہ آپ نے ہم کو ہرطرح کا اطمینان عطا فر مایا ہے۔ سکون قلب دیا ئِ فراغت ري إللهم لک الحمد و لک الشكو\_

الله تعالیٰ کا شکر کرنے ہے ان تعموں کا بیمہ ہوجا تا ہے۔ الله تعالیٰ کا وعدہ ہے تو بھائیوالله تعالیٰ کی عطائی ہوئی ان تعمنوں کا شکرادا کرلیا کرد۔ ایک ایمان کے حاصل ہونے پردوسرے عافیت کے حاصل ہونے پرآ بان کی قدر کریں۔

#### حقانبيت اسلام

خلاف فطرت اورخلاف عقل سلیمدیعنی احکامات اور ہدایات الہید کے خلاف زندگی بہودگیوں برکرنے سے آج دنیا بدحواس ہے اور بربا دہور ہی ہے اپنی لفویتوں سے اور اپنی بہودگیوں اور نایا کیوں سے تمام دنیا جس اکثر لوگ اینے اس گندے ماحول اور معاشرہ سے عاجز آگئے

ہیں مگران کیلئے اس سے نجات کی صورت نہیں ہیں اس لیے ان واقعات سے متاثر ہوکر بار بار دہرا تا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے ایمان کی قدر کرو اپنے اسلام کی قدر کرواور اس کے ضابطے اور حدود کے اندر رہ کرعافیت حاصل کرؤ اس میں و نیا اور آخرت کی فلاح ہے۔

بردے افسوں کی بات ہے کہ ہماری مملکت اسلامیہ اور دوسرے ممالک اسلامیہ دشمنوں کی مازشوں کی زویش ہیں اوراپی ناعاقبت اندلیثی سے مغلوب ہوکر دشمنوں کی رائج کردہ تہذیب و معاشرہ کی دفعر ہیں ہے مغلوب ہوکر ۔ اور نقسانی وشہوانی تفریحات ، (مشاغل) ، ، ، ، ، ، ، معاشرہ کی دفعر ہرصورت سے برباد ہورہ ہیں 'سیاسی اعتبار سے بھی اور اقتصادی لحاظ ہے بھی' افلا تی شعور وشعائر بھی فتم ہورہا ہے' ہم بردی غفلت کے ساتھ اپنا وقار اسلامی فتم کرتے جارہ ہیں' اللہ تعالیٰ ہم پر رہم فرما میں اور دین و دنیا کی ہلاکت سے بچالیں' ایمان کی کمزوری ہے قوت و ہیں' اللہ تعالیٰ ہم پر رہم فرما میں اور دین و دنیا کی ہلاکت سے بچالیں' ایمان کی کمزوری ہے قوت و ہمت بھی ذائل ہو جاتی ہم اور جہاد کا جذبہ سرد پڑا جاتا ہے' نفس و شیطان نے ہم کوالیہ ابن دل بنادیا ہے کہ ہم دشمنوں کا مقابلہ نہ سیاسی اعتبار سے کر سکتے ہیں اور ندان کی مہلک سماز شوں سے نے سکتے ہیں اور ہر طرح سے ان کے دست نگر اور ضروریات زندگی ہیں ان کے تائے بن گئے ہیں۔

## نماز کی پابندی ایمان اور عافیت کی محافظ ہے

بھائی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو کہ ایسا وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ندآ ئے اور الی بات نہ ہوکہ ہماراانجام عبر تناک ہوا ور دوسری قو میں ہم پر بنسیں۔

اب میں آپ کواس خفیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایمان اور اسلام کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو جو طریقہ القد تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ملہ سے ہمارے دین کی حفاظت کیلئے بتلایا ہے اور جو ہمارے لئے تو کی اور مشکم قلعہ ہے اس کومل میں لا وَاور وہ ہے نماز۔

#### نماز کی محبوبیت

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: الصلوة عماد الله بن (نم زوين كاستون عبد) جس نے اسے محصور الله عن اپنا دين ويران كيا محابه كرام نے حضور سلى الله عليه وسلم سے يو چھا كه تمام كاموں ميں كون سما كام افضل ہے آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا

وفت پرنمازاداکرنااور آپ نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور آپ صلی التدعلیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو حید کے بعد اپنے بندوں پر سوائے نماز کے اور کوئی محبوب چیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو حید کے بعد اپنے بندوں پر سوائے نماز کے اور کوئی محبوب ہوتی تو وہ اپنے فرض نہیں کی 'اگر اللہ تعالیٰ کے نزویک نماز سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہوتی تو وہ اپنے فرشتوں کو ای میں مشغول رکھتا اور جمیشہ نماز میں رہتے ہیں۔ایک گروہ فرشتوں کا رکوع میں ہے'ایک گروہ قعود میں ہے۔

## نماز کی یا بندی ایمان وعافیت کی محافظ ہے

نمازی الیی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے الی قوت رکھی ہے کہ جس سے
ایمانی تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور شرف انسانیت کا شعور پیدا ہوتا ہے نماز الی چیز ہے
کہ ہم لوگوں نے اس کو روز مرہ کا ایک معمولی عمل سمجھ میا ہے اور اس کی کوئی قدر و
اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے اور یہ ہماری ہوی محروی قسمت ہے۔

ابیامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ دابطہ قائم کرنے کیلئے اپنے ساتھ تعالیٰ مجت کو بڑھانے کیلئے اور اپنی معرفت وقرب عطافر ، نے کے لیے اور اپنی نفرت و اعانت عطافر ، انے کیلئے خاص طور پرنمازی طرف متوجہ فر مایا ہے۔ غور سیجے تو نماز میں بیسب مقاصد بدرجہ اتم موجود ہیں۔ دیکھئے جب حضرت مولی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے شرف حضوری اور اعز از ہم کلامی حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ کس خصوصیت کے ساتھ ان کو مخاطب فر ما کرفر ماتے ہیں۔ واقع الصلو قالذ کری ۔۔۔ لیعنی مجھے یا در کھنے کیلئے نماز پڑھا کرو پھر ہمارے آ قائے نامدار معز سے مطرب میں اللہ علیہ واجس کا اندازہ کون کرسکتا ہے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہیں وہ درجہ قرب اللی عطا ہوا جس کا اندازہ کون کرسکتا ہے عالم کا نکات کے تمام تھیل سے قاصر ہے۔

اس قرب خصوصی پر فائز فرمانے کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنی حضوری میں اپنے محبوب کو جوخلعت شاہانہ کا تخذ عطا فرمایا وہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں۔

### نماز کی قدر دمنزلت

الله اكبراس كى قدر ومنزلت كاكيا ٹھكانہ ہے اس كا انتہائى شرف يہ ہے كه نمازمعراج المومنین ہے کلام اللہ میں جس کثرت ہے نماز کا ذکر اور اس کی اہمیت اور تا کید اور اس کے برکات وثمرات ندکور ہیں ووکسی دوسرے فرض و واجب کے اس قدرنہیں ہیں 'یار باراللہ تعیالی نے مسلمانوں کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے اور بڑی تا کید کے ساتھ اس کو ونت مقررہ پرادا کرنے کی تا کیدفر مائی ہے۔ نماز کو جب تک ہوش وحواس قائم رہیں کسی حالت میں بھی ترک نہیں کیا جاسکتا۔خواہ کوئی بھی حاست ہو ہرحال میں نماز کا اداکرنا فرض ہے اگر جہا دہور ہائے تو الله تعالی فرماتے ہیں کہ وفت پرایک خاص طریقہ سے نماز ادا کرلواور اس طرح اگر سفر میں ہو تب بھی نماز پڑھواور نماز میں قصر کرایا کروگرنزک نہ کرواگر وضونہیں کر سکتے تو تیمم کرایا کرو۔ اگر کھڑے ہو کرنہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیا کرو'اگراس طرح بھی تکلیف ہوتو لیٹ کر پڑھو اورا گرضعف کاغلبہ ہوتو اشار ہ ہے نماز پڑھؤ اسی طرح جو بھی نماز ہوگی وہ کا ال نماز ہوگی' کیونکیہ بدرخصت عملی الله تعالی بی کی طرف سے ہاور بندہ جس حالت مجبوری میں ہووان کے علم میں ہے اس کوایسے وقت میں نماز کا مكلّف فرمایا ہے اور اس حالت کے مطابق نماز اوا کرنے کی آ سان صورت بھی تعلیم فر ما دی ہے تو ان کے حکم کی بجا آ وری میں جونماز ہوگی وہ ضرور کامل ہوگی بھی ہے کہ جب تک نزع میں ہوش ہے نماز ضرور بڑھی جائے۔

الله اکبر کچھانتہا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم وکرم کی ہر حال میں بندہ کوا پی حضوری میں رکھنا جا ہے ہیں' ایمان پر خاتمہ کیا ہے کہی ہے کہا گر نزع میں بھی نماز کا وقت آ گیا ہے تو اشارہ ہی ہی نماز کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔ یہی ایمان پر خاتمہ ہے۔

### سجدہ خصوصی مقام قرب ہے

یہاں سے پہتھ قص بھی واضح ہوتی ہے جوتمام حقائق ومعارف کی روح رواں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جس قدر بھی فرائض و واجبات عائد فرمائے ہیں ان کی ادائیگی ہیں بے حدو

حساب اجروتواب کا وعدہ ہے اور اپنی رضائے کا مدحاصل کرنے کیلئے ان کوتوی اور غیر متزلزل ذریعہ بنایا ہے گر اپنا خصوصی مقام قرب حاصل کرنے کیلئے اپنے ایک عاجز بندہ موس کوصرف نماز ہی کے اندر بیراز خفی فر مایا ہے کہ جب حالت نماز میں خواہ وہ نماز اشارہ ہی ہے کیوں نہ ہو بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو بیہ جدہ ہی وہ مقام قرب ہے جس کی علویت وعظمت کی کوئی انتہاء نہیں تو کو یا موت کے وقت حالت نماز میں بندہ مقام قرب ہی میں واصل الی اللہ ہوتا ہے۔

## اعمال صالحهروح كى غذائيي

اس مضمون کے ساتھ ایک اور حقیقت پر ظرجاتی ہے کہ انتد تعالی نے ایمان عطافر مانے کے بعد اعمال صالحہ کی ترغیب و تا کید فر ، لی ہے کیونکہ اعمال صالحہ ہی بعنی عبادات وطاعات اذ کارتسبیجات ہی روح کی خاص غذا کیں ہیں اور تمام فرائض ووا جبات میں نماز کی روح کیلیج خاص الخاص غذاہے چنانچے روح کواپنی توت بڑھانے اوراس کورو بکارلانے کیلئے دن رات میں تعم از کم یانچ وقت شدید ضرورت ہے اس سے ظاہر ہے کہ مومن کے آخری کھات زندگی میں ایمان کے متحضرر ہے کیلئے اور جب تک جسم میں روح ہاتی ہے روح کواپنی خاص غذا حاصل کرنے کیلئے نماز کی ضرورت ہے۔خواہ وہ نمازا شارہ ہی ہے کیوں ندیز تھی جائے۔مریض کے جانکنی کے وقت سور ہ یس پڑھنی اور کلمہ طیب کی تنقین ہے بھی یہی بات مترشح ہوتی ہے کہ جب تک جسم میں روح باتی ہے روح کو کلام الہی ہے غذاملتی ہے۔ والتداعلم بالصواب۔ حدیث شریف میں ہے کہ وصال کے وفت آ خری وصیت جو آ تخضرت صلی اللہ عليدوسلم في امت كييئ فرى في تقى وه يقى (الصلوة الصلوة وما ملكت ايمانكم الصلوة الصلوة وما ملكت ايمانكم) يعنى ثمازكي يابتدى كرواوراسيخ مأخول كا خیال رکھوںیہ و ومرتبہ ارشا دفر مایا' اس حدیث شریف ہے نماز کی اہمیت کا انداز ہ لگا ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم آخری وقت میں بھی نماز کی تا کیدفر مارہے ہیں' معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان صلوۃ بی کی یا بندی ہے محفوظ ہے اس کی بڑی قدر کرو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کویقین اورایمان کامل کے ساتھ اس برعمل کرنے کی تو فیق عطا فر ما کیں۔ (آمین)

اگر صحت و تندری میں نماز کی عادت تو ی ہو جاتی ہے تو آخر وقت میں بھی عادت عود کر آتی ہےاور نماز کسی خرح اوا کرنے کا تقاضا ہوتا ہےاور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف حضوری ہوجاتی ہےاور یہی ایمان کی دلیل ہے۔تو التد کیلئے نماز کی بڑی قدر کرواوراس کی برکات ہے فائدہ حاصل کر دخواہ اس وقت ابتداء میں نماز کی حقیقت اور اس کے برکات و ثمرات ہم کومحسوں نہ ہوں مگر جن لوگوں نے نماز پابندی کے ساتھ اوراس کے تمام لواز مات ظاہری و باطنی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈان ہےان سے پوچھوکہ نماز کیا چیز ہے۔جب ان کونماز میں خشوع وخضوع اور حضور قلب کی کیفیت طاری ہوتی ہے توان تمام نفسانی لذتیں قابل نفرت معلوم ہوتی ہیں اور دنیا ہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی سوینے کی بات ہے کہ نماز کے ذر بعدے تقرب الٰہی کے حصول یوں بھی سمجھئے کہ جاندار مخلوق کی طرح حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت اور دوسرے روح عطا فر مائی ہے چنانچے نماز کی روح تو نیت وقلب ہے اور قیام وتعودنماز کا بدن ہے اور رکوع ویجودنماز کا سراور ہاتھ یاؤں ہیں اور جس قدراذ کارو تسبيحات نمازييل بين وهنماز كة كله كان وغيره بين اوراذ كاروتسبيحات كمعني كومجهنا كوياآ ككه کی بینائی اور کانوں کی قوت ساعت وغیرہ ہے اور نماز کے تمام ارکان کواطمینان اور خشوع وخضوع كے ساتھ اداكر نا نماز كاحس يعنى بدن كاسترول اور رنگ در وغن كا درست مونا ہے۔الغرض اس طرح برنماز کے اجزاء اور ارکان کو بحضور قلب اواکرنے سے نماز کی ایک حسین وجمیل اور پیاری صورت پیدا ہوجاتی ہےاورنماز میں نمازی کوجوتقرب حق تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال اليم مجھوجيے کوئی خدمت گارا ہے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت حسین وجمیل کنیز کا ہدیہ پیش کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ جیسا تقرب حاصل ہو' تو گویا نماز شاہی نذرانہ ہے جو نمازی دن رات میں یانچ مرجب تقرب سلطانی حاصل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔

جب الله تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر روز پنجگانہ نماز فرض کی ہے تو ضروراس میں ہماری ظاہری و باطنی فلاح اور دنیاو آخرت کی شاد مانی اور کا مرانی رکھی ہوگی چٹانچہ ابتدائے اسلام میں جب مسلمانوں نے القد تعالیٰ کی اس عباوت کو اپنا شعار بنالیا تو تمام د نیاان کی عزت و وقار مغلوب ہوگئی اور تاریخ اس بات کی شاہ ہے۔

بہرحال ہم کواہتمام کے ساتھ نماز کا پابند ہوتا جا ہے اور نماز کی پابندی کے بیمعنی ہیں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نمازیں اداکی جائیں کم جب مسجد میں نماز بر مو سے تو وقت کی یا بندی سے نماز کی عددت بھی رائخ ہوجائے گے۔ان شاءائند تعالیٰ اس سے دین کی حفاظت بھی رہے گی اور دنیوی فلاح بھی نصیب ہوگی' اذان میں اس کا اعلان ہے کہ نماز کے لئے آؤاس ونت اگر کہیں فارح ہے تو صرف نماز میں ہے۔ یہ اعلان بالکل حق ہے جس نے اس اعلان کے بعد کسی دنیاوی مفادکوتر جے دی اس کو ہرگز اس میں فلاح نصیب نہیں ہوسکتی اور پیر حقیقت ہے کہ نماز کی حالت میں تمام دنیاوی علائق ومشاغل بھی منقطع ہوج تے ہیں۔خواہ اس کے دل ور ماغ میں کتنی ہی پرا گندگی ہولیکن اس کا جسمانی وجود بارگاہ الٰہی میں شرف یاب ہوتا ہے اور یہی شرف یانی اس کی دنیا و آخرت کا سرمایه وفلاح ہے۔اس کا احساس تو آ تکھ بند ہونے پر ہی ہوگا ' یہ بھی ا الله الماز كى حقيقت ہے كه هارے رب كريم وطن ورجيم كا جم يراحسان عظيم ہے كه هارے حالات بردحم فرما كرجار ب روزمرہ كے معاملات وحالات كاانداز ه فرما كرہم كور عوفر مايا ہے جب مبھی ہم کوئس فتم کی مشکلات وتفکرات در پیش ہوں اس کے لیے ان کا درواز ہ رحمت کھلا ہوا ہے۔ دن رات کے مختیف اوقات میں ہم ان کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوجا کمیں' نماز کی حالت میں آ جائیں اور جو کچھ عرض ومعروضات کرنا ہوں بے تکلف ان کے سامنے پیش کریں اورخود ہی ا بين الفاظ كريمانه بهم كوتلقين فرمات بين كه " يارحمن الرحيم بإما لك بوم الدين اياك تعبد واياك تستغين 'ليعني بهم عاجز وبإنوامين - جماري اعانت ونصرت فرياييج جب ازراه محبت وشفقت بهم سے اس طرح مخاطب ہونے کا شرف عطافر مایا ہے تو چرجم کوابی پوری ایمانی صلاحیت سے اس کایفین رکھنا جاہیے کہ ضروران کی اعانت ہمارے شامل حال رہے گی۔

سیبھی سمجھ لیجئے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں صبح ہے شام تک کتنے حالات و معاملات اور تغیرات سے سابقہ رہتا ہے فطر تاان سب کا اثر ہمارے دل و دیاغ پر ہوتا ہے اور اس حاست میں ہم کو پنجگا نہ نما ز کا فریضہ بھی اوا کرنا پڑتا ہے۔

اگرطبیعت ناساز ہے تو اس اثر کے ساتھ نماز کا دفت پڑا داکر ناہے۔اگرخوشی یاغم کا وحول ہے تو اس کا بھی اثر ہے اگرموسم کے تغیرات اثر انداز میں تو بھی دفت پرنماز پڑھناہی ہے اگر معاملات میں افکار پریشانی اور تر دوات ہیں یا ادائے حقوق کیلئے تد اہیر در پیش ہیں یا اپنی دوسروں کی ضرور یات پوری کرنا ہے یا کسی مشاغل دہجوم میں شمولیت ہے اور اس کی طرف توجہ ہے توبیس یا تیس نماز کی حالت میں ضرور ہم پراٹر انداز رہتی ہیں گر بہر حال ہم کونماز پڑھنا ہے بس اس کے وفت اور ارکان کی ادائیگی کا اہتمام جس تدرمکن ہے وہ کرنا ہے خواہ دل ود ماغ کی کوئی بھی حالت ہوان شاء اللہ نماز ادا ہوجائے گی۔

ترک فواحش ومنکرات کے لیےارادہ وہمت شرط ہے

بعض نادان کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دنیا بھر کے خرا فات میں بھی مبتلا ہیں' نماز بھی پڑھتے ہیں تفریحاً ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں' فضولیات اور لغویات بھی کرتے جاتے ہیں' حجوث بھی بولتے ہیں' غیبت بھی کرتے ہیں' وعدہ فکنی بھی كرتے ہيں الل تعلقات سے بدمعاملكي بھي ہوتی جاتی ہے تو پھراليي نماز سے كيا فائدہ ' سنئے پہلی بات تو بیہ ہے کہ ہم نماز کاحق جیسا جا ہے وہ ادابی نہیں کر سکتے' پھر رہے بھی ہے کہ منكرات ولغويات ترك كرنے كا ہم ارا دہ نبيل كرتے يا ان منكرات كوہم گنا ہ ہی نبيس مجھتے تو پھر تو ہہ کی بھی تو فیق نہیں ہوتی محر میں کہتا ہوں اور آپ خود اس کا اندازہ کر کے دیکھیں کہ ایک مسلمان خواه وه کیسی چی نماز پڑھتا ہو بے نمازی ہے اس کی دینی حالت پھر بھی بہتر ہوگی۔ پھراس پر بھی غور شیجیے کہ کتنے گناہ کبیرہ ہیں کہلوگ اس میں مبتلا ہیں مگر ہم اور آ پ میں کدان سے بالطبع نفرت کرتے ہیں' پھر بہت سے ایسے گناہ ہیں جن میں ہم اور آ یے نفس وشیطان سے مغلوب ہو کر مبتلا ہوجاتے ہیں مگر پھر تنبہ ہوتا ہے تو توبہ و استغفار کی تو فیق جوجاتی ہے۔ یہ بھی نماز بی کی تو برکت ہے اور یہی برکت فواح دارین کا باعث ہے۔ ا کثر لوگ کہتے ہیں کہاتنے دنوں ہے دعا کیں ما تک رہے ہیں قبول نہیں ہوتیں' اتنے دنوں سے وظیفے پڑھ رہے ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا' اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں دل نہیں گگتا' جب نفس وشیطان غالب ہوجا تا ہے تو نماز بھی ترک کردیتے ہیں'اول توعقیدہ ہی فاسد ہے کہ نما زاوروطا کف اس لیے ہیں کہان کی برکت

ے ہمارے و نیاوی مقاصد پورے ہوتے رہیں نماز تو اللہ تعالیٰ کا تھم ہے تم پر فرض ہے کہ نماز پڑھوتم کو تھم ہے کہ دعا کرواس لئے ہر حال میں تھم البی کی تقبیل تم کوکر تا پڑے گی خواہ کوئی بھی حالت ہو' جب تم نے ان کے تھم کی تقبیل کر لی خواہ طوعاً یا کسلا ہی سہی تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت تم کود نیا کی کسی سعہ دت سے محروم ندر کھے گی۔

نماز فجر كاابتمام

اکٹرلوگ میجھی کہتے ہیں کہ مسبح کی نمازنہیں بن پڑتی ' تو بھائی اس میں قصور کس کا ہے' جب تم رات کے بارہ بجے تک اپنی تفریحات ولغویات میں مشغول رہو گے تو پھر تسج کیسے آ کھے کھلے گی' میں سبنفس کی شرارت ہے کیونکہ تمہارے دل میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے نفس ترک نماز کے لئے نامعقول عذراور بہانے کرتار ہتا ہے۔ یا در کھونماز کا ترک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیانٹدجل شانہ کی تھم عدو لی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا وبال بھکتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی اس کی بڑی تنگین سزائے عبرت کی نظرے دیکھو آج جو گھر گھر پریشانیاں اور بیاریاں زور پکڑ رہی ہیں وہ یہی شامت اعمال ہے جس سے پناہ ما تنکنے کی بھی تو فیق اس لیے نہیں ہوتی کہ نما زنہیں پڑھی جاتی جس کے وبال سے تو ہہ کی بھی تو نیق نہیں ہوتی اور اینے شامت اعمال کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ بیرسب اللہ تعالیٰ ہے رجوع نه ہونے کاوبال ہے اللہ تعالیٰ اپنارحم فر مائیں اور ہدایت فر مائیں اور تو فیق دیں کہ ہم ان کی طرف رجوع ہوتے رہیں تا کہ ہر حال ہیں اس کی رحمت ہمارے شامل حال رہے۔ ا ہے وقت کا انضاط کرلوان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑی برکت ہوتی ہے اورسب ضروری کام آسانی ہے ہوجاتے ہیں اور نمازیں وقت کی یا بندی کے ساتھ ادا ہوتی رہتی ہیں اور دل میں سکون رہتا ہے اس کی بڑی قدر کرو ہمارے حضرت والافر ماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر میں ویکھا ہوں کہ کوئی ونیا کی باتنی کررہاہے تو جی جا ہتا ہے کہاس کو گولی مار دول' ایسا نا قندر داں ہے بیہ وفت کا کہ عشاء کی نماز کے بعد بیہ فضولیات میں مبتلا ہوگیاہے' ارے عشاء کی نماز تو تم کوسارے دن کی نایا کی ہے اور آلودگی سب سے پاک کر چکی تھی اور پھرتم اس میں مبتلا ہو گئے' عشاء کے بعد پھروہی لغو با تیں شروع کردیں تو جب خود دیدہ و دانستہ اپنی عافیت برباد کررہے ہوتو ہم اس کا تدارک کیا بتا کیں پھر کہتے ہیں کہ جس آ کھنیں کھلتی' صبح کیے آ کھ کھلے؟

ای طرح ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جولوگ میں کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں برے ناقد رواں ہیں وقت ہوتا ہے اللہ تعالٰی کی رحموں کے نزول کا اس وقت اللہ تعالٰی عالم کا کتات ہیں ایک نئی روح پیدا فرماتے ہیں۔ ایک نئی تازگی آئی ہے۔ زمین ہیں روئیدگی بیدا ہوتی ہے کھول کھلتے ہیں کلیاں کھلتی ہیں خوشگوار ہوا کیں چلتی ہیں جن ہے جسم و جان میں تازگی آ جاتی ہے اوراس وقت تم پڑے سور ہے ہوعالم امکان میں بیداری کا ساں ہے نباتات میں جان آ رہی ہے حوانات اور پر ندوں سب پرسکون وفر حت طاری ہے اورا پی اپنی زبان میں سب اللہ تعالٰی کے ذکر میں مشخول ہیں اس وقت تم غافل پڑے سور ہے ہو تمہارے دل و میں سب برس ہیں کے دکر میں مشخول ہیں اس وقت تم غافل پڑے سور ہے ہو تمہارے دل و ماغ سب بے حس ہیں ' یہ بڑی ناقدری کی بات ہے ' پھر کہتے ہیں کہ صحت خراب ہو وہ یہاری ہے اور یہ پر بیٹائی ہے۔ قلال کا م میں رکاوٹ ہورئی کرر ہے ہو طبی لحاظ ہے بھی دیر بیاری ہیدا ہوتی جا در بی جا کنا دونوں معنر ہیں۔ تنگرتی خراب ہوجاتی ہے۔ دیدہ و دانت ہم لوگ میں سونا اور دیر میں جا گنا دونوں معنر ہیں۔ تنگرتی خراب ہوجاتی ہے۔ دیدہ و دانت ہم لوگ میں میں جنال ہیں اور پھرشکایت کرتے دیتے ہیں خیر بیتو طویل بات تھی۔

## نماز میں ظاہری وباطنی صحت کاراز ہے

میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ نماز کی پابندی کرو' نماز بڑی نعمت ہے' نماز ہماری ظاہری اور باطنی صحت کا راز ہے۔ خواہ تمہاری بچھ میں آئے یا نہ آئے ' نماز پڑھنے کی عادت ڈالو' ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچھ لوگے کہ نماز واقعی ہمارے لیے منجانب اللہ بڑی نعمت ہے پھراس احساس کے بعدا گر نماز چھوڑ تا بھی چاہوتو نہ چھوڑ سکو گے جب تک اس کا احساس غالب نہ ہوگا' یہی مجھو گے کہ بیصرف اٹھک بیٹھک ہوتی ہے۔ دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے۔ رکوع میں اور فاسد خیال آرہے ہیں سجدہ میں اللہ میاں کے سامنے سررکھا ہوا ہے لیکن فسانی میں جیں اور فاسد خیال آرہے ہیں سجدہ میں اللہ میاں کے سامنے سررکھا ہوا ہے لیکن فسانی

اور شہوانی حالات چکرلگارہے ہیں۔ یہ کیا نماز پڑھ چکنے کے بعد یہ بھی یا دنہیں کہ کتنی رکعت پڑھیں ' تین پڑھیں یا چار پڑھیں یا پانچ پڑھیں ' بس حواس باختہ نماز پڑھ کی در کھھتے پھر میں آ پ سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے لئے نماز کی پابندی کیجئے ' چا ہے اٹھک بیٹھک کرو ' چا ہے ہے جس سے پڑھو چا ہے فقلت سے پڑھو جس طرح بھی پڑھو لیکن نماز کسی حال میں بھی نہ چھوڑ و ' تم اللہ تعالیٰ کے تھم کی تعمل کررہے ہو ' بہی تمہاری نماز مقبول ہے ' بہی نجات والا نے والی چیز ہے ' اسی نماز سے حشر میں تمہارے اٹھال کا پلہ وزن میں بھاری ہوگا' ان شاء اللہ تعالیٰ بہی نماز تم کو جنت میں سے جائے گی جس کی آج تم تا قدری کررہے ہو' بہی نماز اور کہی جس کی آج تم تا قدری کررہے ہو' بہی نماز اور کہی جس کی آج تم تا قدری کررہے ہو' بہی نماز اور کہی جس کی آج تم تا قدری کررہے ہو' بہی نماز اور کہی جس کی آج تم تا قدری کرد ہے ہو' بہی نماز اور بہی بھی بھی ہو کہی ہوگا کے دن تمہارے چیشانی پرنور بین کرچکیس گے۔

ان شاء الله تعالی خشوع وخضوع نه سی مضور قلب نه سی توجه الی الله نه سی تیک بیرت و کیموکه س کے آگے جھک رہے ہوئی سہاراسر کس کے آگے جھک رہے ہوئی سہاراسر کس کے آگے جھک رہے ہوئی سہاراسر کس کے آگے جھک رہے ہوئی الماس فرماتے ہیں کے آستانہ پر ہے کس اعلم الحاکمین کی بارگاہ میں بلائکلف شرف باریا بی حاصل فرماتے ہیں کس کے قرب کی حضوری نصیب ہوگئی ہے بدیت کا بہت بڑا مقام ہے الله تعالی فرماتے ہیں کہ سجدہ کر داور ہمارے قریب آ جاؤتو جب الله تعالی نے اپنے قریب بلالیا تو چاہے بدحواس سجدہ ہویا ہوش وحواس والا سجدہ ہو بغیر خشوع وخضوع والا سجدہ ہویا تفکرات و بدحواس کا سجدہ ہویا ہوتی وحوال فالم میں نہوتی تو بھر دوبارہ نماز کی توفیق بھی نہوبی محوال صورت سجدہ تو ہے اگر میتہاری نماز کی مستقل تو فیق خودعلامت ہے مقبولیت کی۔ ہوتی الله کا اللہ کے لئے اس کی قدر کرو نماز کی مستقل تو فیق خودعلامت ہے مقبولیت کی۔

## نماز میں یکسوئی کےحصول کا طریقنہ

كركتي سب مشاغل جموز ديئے اور اللہ تع لي كي بارگاہ ميں حاضر ہو گئے اب دل تكنے نہ لكنے كا سوال ہی پیدائبیں ہوتا' جس قدر کہ ہم نے وہ کرلیا' اب آگر غیر اختیاری طور بر خیالات آ تے ہیں' آئیں مگرہم کوجا ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوں بلکہ اپی نماز کے ارکان کی طرف متوجہ رہیں اس قدرہم کو بیسوئی کی ضرورت ہے اوروہ اس طرح حاصل ہے اس کواس طرح سمجھتے کہ نماز پڑھنے کے لئے جوشرائط ہیں وہ ہم کو پورا کرنا ہیں' زمین پاک ہونا جا ہے' طہارت کاملہ مونى عاييخ 'بادضو مونا حاييخ' قبله رخ مونا حاييخ' جب بيشرطيس موجود مين تواب شريعت آپ کونماز اواکرنے کی اجازت ویتی ہے آپ طاہری آ واب کے ای قدر مکلف ہیں۔ ہمارے حضرت والا كاارشاد ہے كہتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نماز كے مطابق ايني نماز کی صورت بنالؤ کہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں کہاں تک ہاتھ یا ندھے جائیں مس طرح جھکا جائے' کس طرح سجدہ کیا جائے' کس طرح نماز میں تلاوت کی جائے' غرض جونماز کے آ داب ہیں وہ بجالا وَ اور تَصْهِر تَصْهِر كراور سنجال سنجال كرنماز كے اركان ادا كرو پھر جا ہے دل کے یا نہ لکے ان شاءاللہ یہی نمازمقبول ہوجائے گی جس وقت نیت یا عمو بیسوج کو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو یہ بھی درجہ ہے احسان کا کیونکہ تم بخلی تعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ با ندھے کھڑے ہووہ بھی تمہاری طرف متوجہ ہے یہ س کی جمل ہے غور کرواللہ جل شانہ کی جمل ہی تو ہے۔ایک درجہ میں بہی احسان ہے' نم ز کی حالت میں اعضاء کوغیرضروری حرکت نہ دو' بس ایک درجہ پیخضوع کا ہےاور قلب کوغیرضروری باتوں کی طرف ازخودمتوجہ نہ کروا یہی خشوع ہے رفتہ رفتہ ان شاءاللہ یہی کیفیات حقیقت میں تبدیل ہوجا کیں گی اینے اختیار میں جو با تیں ہیں ہم ان ہی کے مُگلف ہیں عیراختیاری باتوں کے ہم مُگلف نہیں ہیں اس طرح ہاری تماز ہماری استعداد کے مطابق کال نماز ہے اس پرالند تعالیٰ کاشکرادا کر واس طرح رفتہ رفتہ نماز کا کماحقہ وہ درجہ بھی تصیب ہوجائے گاجونماز کا خاص مقام ہے۔

#### وساوس وخطرات كاعلاج

ایک بات اور مجھ کیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں مے تو خطرات اور وساوس اور گندے اور نا پاک تصورات نماز ہیں آنا شروع ہوجاتے ہیں۔ یہاں ایک بات تستحضے کی ہےوہ میہ کہتمہاراوضواس وفتت تک قائم ہے جب تک کوئی نا یاک چیزجسم سے خارج نہ ہو' اس کے خارج ہونے پر دضو ٹوٹ جائے گا تگر وہ خارج ہونے والی نایاک چیزیں تمہارے جسم کے اندر بھری ہوئی ہیں خون نایا ک ہے وہ رگ رگ ہیں دوڑ رہاہے پیپ ہیں ر ماح بھرے ہوئے ہیں' مثانہ میں پیٹاب بھرا ہواہے' پیٹ میں فضلہ بھرا ہواہے مگر شریعت کا فتوی ہے کہان تمام گندی چیزوں کے باجود جوجسم کے اندر ہیں تم یاک ہواور نماز پڑھ سکتے ہوًا گران میں ہے کوئی چیز ذرا بھی خارج ہوئی تو وضوثوٹ جائے گا' تو نا یاک چیز کے جسم سے خارج ہونے پر وضو ٹو ٹنا ہے ای طرح سمجھ لو کہ فاسد خیالات اور تایاک تصورات جو دل و و ماغ میں غیراختیاری طور پر بھرے ہوئے ہیں سب یاک ہیں' جس طرح جسم کے اندر جو دوسری گندی چیزیں بھری ہوئی ہیں یا ک ہیں ، اسی طرح نماز کی حالت میں جو گندے اور نا یاک خیالات دل و د ماغ میں بھرے ہوئے ہیں وہ سب یاک ہیں' شریعت کا تھم مہی ہے كه جب گندے اور نا ياك خيالات كائمل كى صورت ميں اظہار ہوگا تو نا ياك ہوجا ؤ گے ليكن جب تک اظہار نہیں ہوگا یاک رہو گے 'جس طرح نایاک چیز خارج ہونے ہر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وضو کرنے ہے یاک ہوجاتے ہیں اس طرح تنہارے نایاک ارادے اور فاسد خیالات جب عملی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو تم نا پاک ہوجائے ہو' اس کی طہارت کا طریقه بیہ ہے کہ گناہ کاعمل ہوجانے پرندامت قلب کے ساتھ استغفار کرلؤ اللہ تعالیٰ معاف فرماديية بين اورجم ياك بوجاتے بين اتنا كھلا اور آسان راستہ ہے اس كوآب لوكوں نے کیوں اتنا و پیدہ اور مشکل بنا رکھا ہے' آپ یہ کیوں جاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو الی يڑھيں كەجىيىا كھمبا كھڑا ہو'اس ميں نەكوئى احساسات ہوں نەكوئى جذبات ہوں اور نەكوئى خيالات كين بيتو فطرت انساني كي خصوصيت بين كهدل ود ماغ مين ايسے خيالات وتصورات ہروقت آئے رہتے ہیں۔ان ہے کوئی بشرخالی ہیں اس کے تقاضوں برہم عمل نہ کریں تو بهم يارسا بين اورا كرممل كرين تو كنهگار بين مجمرا كرتوبه كرلين تو مجمر يارسا بين تو ايسے ناياك خیالات وتصورات کا نماز میں ہوتا ہر گزم منزہیں کیونکہ ان کے تقاضوں برنماز کی حالت میں عمل ہوہی نہیں سکتا اور چونکہ وہ غیرا ختیاری ہیں اس لئے خل نماز نہیں تو پھران کی طرف توجہ تا ہی باکار ہے اور ان کی وجہ سے نماز کو تاقص سمجھنا بھی بے معنی ہے ہاں اگر کوئی قصد أان

خیالات کوقائم رکھے تو ضرور نماز میں کراہت ہے نماز تو ان شاء اللہ شرا اکا نماز اوا کرنے ہے تول ہوہی جاتی ہے بعض وقت خیالات کے بچوم ہے د ماغ ارکان نماز کی طرف سے غیر حاضر ہوجاتا ہے اور ارکان صحیح طریقہ سے اوانہیں ہوئے۔ یہ بات البتہ قابل اصلاح ہے ایسا شہونا چاہئے نماز تو اپنی طرف سے پوری توجہ ہی کے ساتھ پڑھنا واجب ہے کیکن اللہ تعدلی کی رحمت ہے کہ شریعت نے ایسی حالت میں ہم رے لیے رعایت رکھی ہے کہ اگر بے خبری کی رحمت ہے کہ شریعت نے ایسی حالت میں ہم رے لیے رعایت رکھی ہے کہ اگر بے خبری اور بوج جبی سے نماز کے اندر کوئی واجب ترک ہوجائے یا یہ یا دندر ہے کہ تین رکعت پڑھی ہیں یا چارتو ایسی حالت میں چاری کراؤ نماز کے آخر میں سجدہ سہوکر کو نماز ورست ہوجائے گئی یہ اللہ تعدالی کا اپنے بدحواس بندوں پر مزیدا حسان ہے کہ ان کے ناتھ میل کو بھی صحیح کر لینے کی ترکیب بھی بتلا دی اور اس عمل کو تبول کرنے کا وعدہ بھی فر مالیا۔

پھرایک بات عرض کرتا ہوں جو بڑے اطمینان کی ہے کہ ہم نے خواہ کیسی ہی نماز پڑھی ہوسلام پھیرنے کے بعد تین بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہو یہ مسنون ہے کھرالند تعالیٰ سے عرض کرو کہ میں نے الی نماز پڑھی ہے جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل نہیں ہے آپ علیم و خبیر جین ارحم الراحمین جیں۔میری یہ ناقص نماز کھن اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے اور مجھے مغفرت سے مایوس ندفر ماسے اور مجھے ہوایت فرماسے کہ مشرول سے آبان فائص کا اعتراف نماز کی مقبول یہ کے معبول یہ کے اور مجھے موال اور آپ کی معبول یت کی عظمت کاحق اوا کرول۔ شماز کے ان فقائص کا اعتراف نماز کی مقبولیت کا سبب ہوجائے گا۔

#### نماز كي حقيقت

نمازی حقیقت اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ نماز ایک نور ہے جس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں دست بستہ کھڑ ہے ہو گئے اور کلام اللہ کی تبیجات وآیات کی تلاوت کرنے گئے تو آپ اس کے نور سے منور ہو گئے۔اب آپ کے دل میں جو پوشیدہ رڈ ائل اور جذبات سے جوزئدگی میں غیرمحسوں طریقے ہے اثر انداز ہوتے رہتے ہیں وہ اس نور میں نظر آنے گئے اور آپ کو ملدر کرنے گئے اور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی تا پاکوں ہے آپ کا حضور قلب ختم ہوگیا آ پ گھرانے گئے اب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی تا پاکوں ہے آپ کا حضور قلب ختم ہوگیا آ پ گھرانے گئے اب اس وقت رہیجھنے کی ضرورت ہے کہ ان جذبات

وخیالات کاظہورا تقتیاری ہے یا غیرا فقتیاری کیفینا غیرا تقتیاری ہے کیونکہ یہ آپ کو پہند نہیں ہیں اور آپ ان کونماز میں مخل بجھ رہے ہیں گر آپ کے اختیاری امور یعنی ارکان نمازی ادائیگی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اور آپ اس کے مکلف ہیں ، جب آپ نے ارکان نماز ما حقدادا کر لئے تو آپ کی نماز تو اداہوگئی اور غیرا ختیاری خیالات کا اس پرکوئی اثر نہیں ہوا اس لئے اطمینان رکھئے کہ فریضہ نماز ادا ہوگیا اب کوئی وہم نہ سیجے 'غیرا فتیاری طور پرجو کہ جو ہوااس سے بھی نماز کے اختیام پرتو ہر کیجے 'بس آپ ای قدر مکلف ہیں۔

دوسری بات ایک اور بچھ لیجئے کہ صرف نماز میں وساوی وخطرات کا بچوم ہوتا ہے'
آ خرنماز کے علاوہ دوسر نے تعلقات و سعا طات زندگی میں کیوں نہیں ہوتا' معلوم ہوتا ہے
کہ نماز ہی ایک ایساعمل ہے جو مرکز بن جاتا ہے۔ ان غیرا ختیاری خطرات وغیرہ کا تو
معلوم ہوا کہ اس میں بھی آ پ کے لئے کوئی حکمت ہے ممکن ہے کہ نجملہ اور حکمتوں کے
ایک یہ بھی ہوکہ اس میں اپنا مجز اور فطری کمزوریاں مشاہد ہوتی ہیں جن کے استحضار سے
ندامت اور رفت قلب پیدا ہوتی ہے اور اس کے قد ارک کے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں
مغفرت اور رحمت کی احتیاج محسوس ہوتی ہے اور ہم استغفار میں مشغول ہوجا تے ہیں
اور اس طرح رجوع الی اللہ ہونا عبد کے لئے میں مقصود اور مطلوب ہے۔

ایک اور حقیقت پر بھی نظر جاتی ہے کہ بید خیال سیجے کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی۔
اس لئے کہ اللہ جل شاند کا حکم ہے کس صورت سے پڑھی اور کس طرح اس کے ارکان اوا کئے اس صورت سے جس طرح نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم نے اوا کئے اور پڑھی کس حالت بیل نہا ہے ہی پراگندہ اور آشفہ خیالی کے ساتھ نماز کے ساتھ بیتین نہتیں وابستہ ہیں۔
اب غور کرنے کی بات ہے کہ جس عمل میں انتثال امر الہی ہوا ور جس عمل کی اوا نیکی میں انتباع سنت کی سعاوت حاصل ہو' اس عمل کی حقیقت اور اس کی عظمت اور علویت کا کیا درجہ ہے' کیا یہ کوئی معمولی تو فیق سعادت ہے' ہماری حیات مستعار میں بیلی ہوات کس قدر مین اور گرامی قدر ہیں اس کا کوئی اندازہ بھی ہوسکتا ہے؟ ان کی مستعار میں بیلی ہوات کس قدر مین انتباع روشن ہوگی۔

نمازی حقیقت اوراہمیت ایک مومن کے لئے اس ہے بھی واضح ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے اول حکم ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اور تکبیر کے الفاظ بآ وازادا کیے جا کیں تاکہ اس کی فطرت اصلی اس کو قبول کر لے اوراس کی روح میں بیالفاظ محلول ہوجا کمیں جواس کے ایمان کا حاصل ہیں بینی ایمان کا القاء الفاظ اذان و تکبیر میں کیا جاتا ہے۔

#### فريضهنماز ميينسبتين اوربركات

اب ویکھے فریف نمازی اوائیگی میں دوجلیل القدر تبییں شامل ہیں۔اتمثال امر دب
اور ہیئت مسنونہ اب رہے دوران نماز اپنے خیالات فاسدہ ان کاقطعی تدارک ندامت اور
اسخضار سے ہوجاتا ہے گر ہ ری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات فاسدہ اور خطرات و
وساوس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اوراس کونماز کا نقص ہیمتے ہیں گراس پرشکر کیوں ادا نہیں
کرتے کہ اللہ تعالی کے تعلم کے مطابق نماز پڑھ لی اور ہیئت مسنونہ ہے پڑھ لی۔ان شاء اللہ
تعالی ضرور مقبول ہوجائے گی۔ بس اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ ارکان نماز سنت کے
مطابق ادا ہوں البذا عمل نمازی ناقدری ہی ہے کہ اس کے ارکان سیح ادائے جا تیں اوراپ نے
مطابق ادا ہوں البذا عمل نمازی ناقدری ہی ہے کہ اس کے ارکان سیح ادائے ہی میں اوراپ نے
مطابق اور ہونا جا ہے 'اللہ تعالی ہماری فطرت کے خالق ہیں اوران کے علم میں ہماری تمام
مطابق ہونا جا ہے' اللہ تعالی ہماری فطرت کے خالق ہیں اوران کے علم میں ہماری تمام
معاف فرما دیتے ہیں اور ہم کوادائے نماز کے ہرا ہرتو فیق بالائے تو فیق عطافر ماتے رہتے ہیں
معاف فرما دیتے ہیں اور ہم کوادائے نماز کے ہرا ہرتو فیق بالائے تو فیق عطافر ماتے رہتے ہیں
اور بہی علامت ہے تولیت کی۔اللہ تعالی کا حمان عظیم ہے اوراس پرشکر واجب ہے۔

گناه جھوڑنے کا اہتمام

کین بہ بات خوب اچھی طرح سمجھ کی جائے کہ باوجوداس کے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں گر گنا ہوں ہے نکچنے کا اہتمام و فکر نہیں کرتے تو گنا ہوں کے ارتکاب پر مزاضرور ملے گی وعدہ خلافی کرو گئے جھوٹ بولو کے اور غیبت کرو گئے بدگہانی کرو گئے ایڈارسانی کرو گئے دھوکہ دو گئے اس کو سزاضرور ملے گی کیونکہ تم نے اوا مراکبی کیخلاف کیا ہے۔ ضابطہ فطرت کے خلاف کیا ہے اس کی سزاضرور ملے گی کیونکہ تم ہے اوا مراکبی کیغلاف کیا ہے۔ ورائمان کا نقاضا یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے ندامت قلب کے ساتھ تو بہ واستغفار کریں۔ القد تعالیٰ سب معاف فرمادیں گے اور نماز بی الیں چیز ہے جس سے ایمانی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تو بہ واستغفار کی توفق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی معاف توفیق ہوتی ہوتی ہے اور بہت سے گناہ اور بہت کی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ نماز کی بدولت معاف فرمادیں گے۔ان شاء اللہ بیان کا وعدہ ہے بھائی نماز کی بڑی قدر کرواوراس کی یا بندی کرو۔

### نماز بإجماعت كى فضيلت

ہماری روز مرہ زندگی میں نظم اوقات بہت اہم چیز ہے تمام فرائض و واجبات وقت مقررہ برآ سانی سے سرانجام ہوجاتے ہیں اورا گربچنا جا ہیں تو ہم سب لغواور نضول کاموں سے ن<del>ج</del>ے سکتے ہیں' دن رات میں ہم پر بنجگانہ نماز وقت مقررہ پر فرض کی عنی ہے۔اینے محلّہ کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرؤالند تعالیٰ اس کے فیل میں سب کی دعا قبول فر مالیتے ہیں۔ اگرنماز یوں میں ہے کسی ایک کوجھی ایک لمحہ کیلئے کسی رکن نماز میں حضوری ہوگئی' ایک برخلوص سجدہ بھی قبول ہوگیا تو سب مقتر بول کی طرف سے قبول ہوگیا' جب امام سورۃ فاتحہ یر هتا ہے تو آخر میں اس کی آمین برفرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ان کی آمین کے ساتھ ہماری آ مین ان شاء الله تعالی ضرور قبول ہوگی جب امام سلام پھیرتا ہے اور السلام علیکم ورحمته الله کہتا ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں تو جتنے نمازی دانی جانب ہوتے ہیں ان سب پرسلام ہوجا تا ہے ای طرح چر بائیں طرف کے سلام ہے سب مشرف ہوتے ہیں تو بیکیسی بڑی سعادت ہے۔ ریہ جماعت کی متنی گرال فضیلت ہے اور جماعت کی یابندی وقت مقررہ پرصرف مسجد ہی میں ممکن ہے اس لیے مسجد میں جماعت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے اور ستائیس گنا فضیلت ہےالبتہ اگر کوئی شرق عذر ہوتو گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن بلاعذر جماعت کی تماز ترک مت کرد کیونکہ میہ بردی محرومی کی بات ہے۔ تجربہ یہی ہے کہ جولوگ مسجد میں جماعت میں شریک نہیں ہوتے ان کی *اکثر نمازیں یا* تو قضا ہوجاتی ہیں یا بےوفت ادا ہوتی ہیں۔

حضور ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ میری امت کی رہانیت نماز کے انتظار میں مسجدوں میں بیٹھنا ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسجدوں میں داخل ہوجاؤ تو اعتکاف کی نبیت کرلواس میں بھی بڑا تو اب ہے۔

## نماز دافع مصائب وآلام ہے

اب ایک بات رہ گئی ہے جو بیں کہنا چاہتا تھا کہ آج کل کوئی ول خالی نہیں ہے اور
کوئی ول الیانہیں ہے جس میں کوئی تشویش نہ ہو گئر نہ ہو ہیاری نہ ہو سب کچھ ہے
چاروں طرف افکار و پریشانیاں ہیں 'بیاریاں ہیں 'وشواریاں ہیں 'ایسے حالات میں
ہمارے ایمان اور عقل کا تقاف میمی ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی اور کارساز حقیقی کی بارگاہ
میں رجوع کریں اور بناہ مانگیں اس کی صورت ہیہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے ہم
کو بیطریقہ بتلایا ہے کہ جب تم پریشان ہوتو صبر کروا ورنماز پڑھو۔

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصِّبِرِيْنَ

ان آیات میں اللہ تعالی صاف ارشاد فر مارے ہیں کہ اگرتم متلائے م ہو کسی پریشانی یا بیاری یا نقصانات جانی و مالی کائم کوصد مہ ہے تو اس کے از الد کے لئے تمہارے لئے واحد طریقہ یہ ہے کہ تم اس کومنجانب اللہ یقین کرتے ہوئے صبر سے کام لو اور اطمینا نیت قلب حاصل کرنے کیلئے بارگاہ الہی میں حاضر ہوجا و 'اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور جس عاجز بندے کوالیں بے بسی کی حالت میں اللہ تعالی کی معیت حاصل ہواس کیلئے اس سے جس عاجز بندے کوالیں بے بسی کی حالت میں اللہ تعالی کی معیت حاصل ہواس کیلئے اس سے زیادہ قوی اور یقین سہار ااور کیا ہوسکتا ہے اور اس قوی یقین کا نام ایمان ہے جس کاظہور نماز میں ہور ہا ہے۔ گویا ایمان کی مثالی صورت نماز ہے چونکہ فطرت انسانی ایس ہی ہے کہ کوئی شخص آخرونت تک ایسانہیں ہے کہ وہ کسی جسمانی یا دہنی فکر اور غم والم میں جتلانہ ہو۔

اللہ تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے ہرموک کے لئے مقام عبد یت پر فائز ہونے اور اپنامقام قرب ورضاعطا فر مانے کے لئے اس کا مکلف کیا ہے کہ آخر وقت تک جب تک ہوش وحوال سیح ہیں نماز پڑھنا واجب ہے کیونکہ نماز ہی کہ تکیل پرایمان مخصر ہے بینی ایمان پر خاتمہ کے بیمعنی ہیں کہ نماز کی حالت میں موت آئے تو جس مومن نے ہوش وحواس کی حالت میں نماز پڑھ کی تو ہی جس موت اس کو آئے گی وہ نماز ہی کی حالت میں ہوگی ایک وقت کی نماز پڑھ نے تو جس مومن حالت میں رہتا ہے اس نماز پڑھ نے بعد دوسرے وقت کی نماز کے انتظار تک مومن حالت نماز ہی میں رہتا ہے اس کے آگر غیر وقت نماز میں کسی کی موت واقع ہوگی تو بھی چونکہ وہ انتظار نماز ہی میں تھا اس

كَ عَين مُمَازَ بَى كَ حالت مِين اس كَ موت واقع بولَى اورايمان كامل كساته بولَى ـ التَّعَ مولَى ـ التَّعَ مؤلَ اللهُ وَاللَّهُ الْكَبُورُ اللهُ وَاللَّهُ الْكَبُورُ اللهُ وَاللَّهُ الْكَبُورُ

مخضر بات بیہ ہے کہ اگر ایمان پرخانمہ جا ہتے ہوتو کسی حالت میں بھی نمازترک نہ کرو کیونکہ نماز ہی ایمان کی محافظ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادائیگی نماز میں استقامت نصیب فرماویں اور جمارے ایمان کی تکمیل فرماویں اوراسی پر جمارا خاتمہ فرماویں۔ آمین۔

#### بارگاہ خداوندی میں نماز کے بعد دعا

اللہ تقالی کی بارگاہ میں نیاز مندانہ اور نہایت شکستگی اور در ماندگی کی حالت میں حاضر ہو کرنماز پڑھواور پھرالحاح وزاری کے ساتھ دعا مانگو یا اللہ میں آپ کا پر بیٹان حال بندہ ہول' یا اللہ بیا فکار ہیں' یہ پر بیٹانیاں ہیں' یہ بیاریاں ہیں' یہ رکاوٹیں ہیں ان سے کوئی نجات دے سوائے آپ کے ''انت رہی انت حسبی انت ولی فی لدنیا و الآخو ہ''

آپ ہی جمارے کارساز ہیں آپ ہی جمارے مشکل کشا ہیں' آپ کے سوا کون آسان کرسکتا ہےان دشوار یوں کو'ان بیار یوں کو'یا اللّد آپ ہی دور فرماسکتے ہیں' یا اللّہ جم آپ سے رجوع کرتے ہیں: إِیّاکَ مَعُبُدُوَ إِیّاکَ مَسْتَعِیْنُ

آپ ہم کواپی رحمتوں اور مغفرتوں سے حروم نفر ماویں اور حمی نیت تعب نصیب فرماویں۔ (آئین)
ہم آپ کے عاجز بندے ہیں ہم کواپی بارگاہ میں حاضری سے بھی محروم نفر ما کیں 'یا اللہ ہم سب کو نماز کی تو فیق عطافر ماتے رہیں اور آخر وقت تک اس پر قائم رکھیں 'یا اللہ ہم حال میں ہماری نصرت فرما ہے اور نفس وشیطان کے مقابع میں ہم کو ہدایت و بیجئے اور صراط متنقیم پر استفامت عطافر مائے اور ہماری ہدا تمالیوں کے وہال سے ہم کو بچاد بیجئے اور معاف فرماد بیجئے۔ استفامت عطافر مائے اور ہماری ہدا تمالیوں کے وہال سے ہم کو بچاد بیجئے اور معاف فرماد بیجئے۔ رُبِّنَا وَ لَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَا وَ اعْفِرُ لَنَا وَ اوْحَمُنَا آئت مَّولُنَا فَانْصُرُ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِويُنَ

یااللہ! ہم کواپے سامنے ہاتھ ہا ندھ کر کھڑے ہونے کی تو فیق ضرورعط فرماتے رہیں ہم آپ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہیں اور آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر التجا ئیں اور مناجا تیں كرت ربين يا الله بماري نماز ہر حال ميں قبول فرماليجيئ بهم كو ہدايت فرمايي اور تو نيق عطا فر ائے کہ ہم نماز کاحق واجب اوا کرتے رہیں یا امتد جونماز کی شرط قبولیت ہے کہ اس میں احسان کا درجہ ہوٴ خشوع وخضوع اور حضور قلب ہوتو پھر یااللّٰدٱ پ ہمارے ہی خالق ہیں اور ہماری ان قابلیتوں کے بھی خالق ہیں' ہماری بر باوشدہ استعداد کواز سرنو درست فر مادیجئے اورا پی توجہات اوررتم وکرم کااورنماز کی ان تمام خصوصیات کامور دینادیجے 'یاالقدییآ پ کاارشاد ہے کہ جو بھی نماز پڑھتاہے اس کے برکات بیہوتے ہیں کہ نماز مشرات وفواہشات سے روکتی ہے یا اللہ دور حاضر میں ہزاروں نتاہ کن فتنے بیدا ہورہے ہیں۔ آپ کے احکامات کی کھلے بندوں نافر مانی ہور ہی ہے۔ ہرطرف بے حیائی اور بے غیرتی اب عورتوں اور مردوں میں رائج الوقت ہور ہی ہے۔اب نہ ناموں شریعت کا کسی کوا حساس ہے اور نہ شرافت خاندانی کا متیجہ بیہ ہے کہ تمام خاندان کے خاندان برباد ہورہے ہیں ' تجارت گاہیں ہوں یا تعلیم گاہیں اور دفاتر ہوں یا اسمبلیاں ہر جگہ انسانیت سوز فضائیس چھائی ہوئی ہیں۔ جب ہر طرف ہے ہم ایسے برآ شوب اور تباہ کن ماحول میں گھرے ہوئے ہیں تو پھراس سے فرار کی کیاصورت ہے یہ ہماری شامت اعمال ہم ہے کیسے د فع ہو۔القد تعالیٰ خالق خیر بھی ہیں اور خالق شر بھی ہیں۔ایمان والوں کواللہ تعالیٰ تھم فر ماتے ہیں ك شرے پناہ مأنگواور بم سے خيرطلب كرو۔ بار باركان مائند ميں اس كى تاكيد آئى ہے۔

## مصائب وآلام سے پناہ ملنے کا واحد طریقہ

اس نے آشوب روزگارسے پناہ طنے کا واصطریقہ یہے کہ ہم اللہ تعالی کی رحمت طلب کریں اور کہیں ایا کے طرف کمال بخز و بے بسی کے ساتھ رجوع کریں اور کہیں ایا کے تعبد و ایا کے تعیین جب ہم ان سے رجوع کریں گے اور اللہ تبارک ان سے رجوع کریں گے اور اللہ تبارک وتعالی نے اپنے عاجز بند ہے کوا پی حضوری میں طلب رحمت ولفرت کے لئے نمازی حالت میں میں طلب رحمت ولفرت کے لئے نمازی حالت میں میکا مات عطافر مائے ہیں۔ ایا کے تعبد وایا کے تعیین تو پھر کون ان کی رحمت سے محروم کرسکتا ہے۔

یا اللہ اہم پر رحم فرما ہے۔ یا اللہ ! آپ نے اپنے محبوب نبی رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتے وں کو دنیا اور آخرت کی جہنم سے نہنے کے لئے اپنی عبادات میں نماز ہی کو علیہ وسلم کے امتے وں کو دنیا اور آخرت کی جہنم سے نہنے کے لئے اپنی عبادات میں نماز ہی کو

اییا وسیلہ بنایا ہے جس کے ذریعہ ہم آپ کی بناہ حاصل کرسکتے ہیں تو یا اللہ ہم سب کواس بناہ سے محروم نہ فر ما ہے۔ سے محروم نہ فر ما ہے۔ ہم سب کونماز کی دائمی اور مستقل تو فیق عطا فر ما ہے۔

ہمارے اہل وعیال اوراعزہ واقرباء اوراحباب وجمع مسلمین وسلمات کے لئے نماز کی برکات سے محروم نہ فرما ہے۔ یا برگات سے اس جہم کو گلزار ابراہیم بناد ہے 'یا بلندہم کو نماز کی برکات سے محروم نہ فرما ہے۔ یا اللہ! ہم آپ کے سامنے وسیلہ لاتے ہیں' اس وسیلہ کے صدقہ اور طفیل میں یا ابلند ہماری وعا کیں تجول فرہ لیجئے اور وہ وسیلہ ہے آپ کے محبوب نبی الرحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم ان کے امتی ہیں اور ن کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ہماری تمویش ت ہماری نمازیں قبول فرما لیجئے اور فواحثات و مشکرات سے ہمیں پاک کرو ہے ہے' ہماری تشویش ت ہماری نمازیں ہماری پریشانیاں ہمارے حالات کی خرابیاں سب آپ کے علم میں ہیں۔ ہماری بیارتم الراحمین ہیں۔ آپ سب کواپئی رحمت کا ملہ سے عافیت سے بدل و ہے ہے۔ آپ سب کواپئی رحمت کا ملہ سے عافیت سے بدل و ہے۔ ۔

یااللہ! آپ قادر مطلق ہیں اور ہم آپ کے عاجز بندے ہیں۔ آپاک نَعُبُدُو آپاک نَسُتُعِینُ 'اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
یا اللہ! ہم اس پرشکر اواکرتے ہیں کہ ہم نمازتو پڑھ لیتے ہیں اگریہ تو فیق ہمی ہم سے سب کرلی جائے تو ہم آپ کی بدترین خلائق میں سے ہوجا کیں۔
یا اللہ! آپ ہم پر رحم فرمائے اور ہماری نمازیں اور دعا کیں سب قبول فرما لیجئے اور ہماری نمازیں اور دعا کیں سب قبول فرمائی اور اپنی بارگاہ میں حاضری سے محروم نہ فرمائے۔ یا اللہ! محض اپنے فضل اور اپنی بارگاہ میں حاضری سے محروم نہ فرمائے۔ یا اللہ! محض اپنی اس المتعلیہ وسلم کوآخر وقت میں اپنی اس المتعلیہ وسلم کوآخر وقت میں اپنی اس رحمت کا ملہ اور وحمت خاصہ کا مور و بنائے۔ (خطب ت عار فی)



## نمازاس طرح يرييض

از: فقيه العصر حضرت مولا نامفتي جميل احمر تها نوي رحمه الله

اصلی نما زاور طریقت نما ز: حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک خلجان ہم سب مسلمانوں کو میہ چیش آرہا ہے کہ حق تعالیٰ نے تو فر مایا کہ اِنَّ العسلوة تَنهیٰی عَنِ الْفَحَدُ اَءِ وَالْمُنگو (بِ شک نماز روک دیتی ہے گندی اور بری ہاتوں ہے) لیکن ہم ہاہم مید دیکھ دہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے نماز میں ہوتاہ ہیں یا تو بالکل بہت سے پڑھنے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اگر چہنماز میں ہم سب کوتاہ ہیں یا تو بالکل نہیں پڑھتے یا دوایک پڑھ نیں باقی غائب، اور مردول سے زیادہ عورتیں ایسا کر دہی ہیں، حالانکہ سب بالغ مسلمان مردو تورتیں آخر مسلمان ہیں کیکن بہر حال کوئی نہ کوئی نماز پر حق یا دوارطرح طرح کے گنا ہوں سے بمروہ باتوں سے بنماز چھوڑ نے سے، روزہ شرکتے سے اور طرح طرح کے گنا ہوں سے یوں نہیں روکتی ؟

میلا ہوتی نہیں سکتا کہ ارشادالہی سچانہ ہو، تو اب اس کے سوااور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ جماری نماز اصلی نماز نہیں ہورہی، صرف نقلی نماز ہے کہ جیسے قیام، رکوع ، سجدہ کرتے دیکھا، یا سنا، ہم نے بھی و لی ہی مصورت بنالی گراندردل دیاغ وغیرہ پرکوئی اثر نہیں ہوتا، اگر اصل نماز پڑھتے تو بھی الہی ہماری نماز ہم کوسب برائیوں ہے روک دیتی بلکہ دل و دیاغ کی صفائی کے لئے بچی تو بھی کراویتی اور ہم حقیقت میں مسلمان بن جاتے ، حقیقت میں اصلی نماز پڑھنااور اصلی مسلمان بنتا کوئی مشکل نہیں، اس مشکل کو مشکل نہیجھتے، اول اول مشق نہ ہونے ہوئے گی۔ ہونے ہے بھی دیسے ہوگی پھر دفتہ آسانی ہوتی جائے گی۔ مسلمان وں کے لئے آسانی کے ساتھ نماز کواصلی نماز بنا کر ہڑھنے کی شکل عرض سب مسلم نوں کے لئے آسانی کے ساتھ نماز کواصلی نماز بنا کر ہڑھنے کی شکل عرض سب مسلم نوں کے لئے آسانی کے ساتھ نماز کواصلی نماز بنا کر ہڑھنے کی شکل عرض

ک جاتی ہے،امید ہے کہا*س طرح* کی (اصلی) نماز سب کو بدیوں، بدمعاملکیوں، بری باتوںاورسب گناہوں ہے بہت جلدروک دے گی۔

لیکن اس کے لئے ہم کونماز کے ہر ہر جز وکواوراس کے معنی ومفہوم کو حفظ کر لینا ضروری ہے تا کہ اس کے بعد لفظ کونقل کرنے پر بن اس کا تصور اور معنی ذہن میں حاضر ہوجائے اور دل و د ماغ سے حاضر ہولیتن دل و د ماغ سے ادا ہواس طرح ہر ہر لفظ کوا دا کریں گے تو وہ نماز زبان کی مجمی ہوگی اور دل و د ماغ اور عقل کی بھی ہوگی۔

چونکہ سب آیات اور دعا کمیں پہلے سے سب کے ذہن میں ہیں اور خوب یاد سے
پڑھی جاتی ہیں تو پوری پوری آیت یا دعا کے بجائے اس کے ایک ایک لفظ کا پورامفہوم
پٹی کرتے ہیں تا کہ جب زبان سے وہ لفظ ادا ہو تو ول و د ماغ میں اس کا مفہوم و
مطلب بھی آتا رہے ، اس طرح نماز پڑھی جائے گی تو وہ اصلی نماز بن جائے گی پحر چند
روز ہیں آپ کو اثر ات معلوم ہونے شروع ہو جا کیس گے۔

طریقه نماز: اول قبله کی طرف منه کرتے ہی بی تصور رکھئے کہ میں حق تعی کی کو دیکھے رہا ہوں ، اگر میں نہیں ویکھ سکتا تو وہ دیکھ رہے ہیں حدیث میں احسان لیتنی عمدہ عبادت کا طریقه میآیا ہے کہتم ایسے عبادت کروگویا القد تعیالی کو دیکھ رہے ہوں کیونکہ اگرتم نہیں دیکھ رہے تو وہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے کوئی ناشا کستہ حرکت یا بات نہ ہوگی ؟

مجر''اللہ اکبر'' کہو، نیخی اللہ تعالیٰ سب کی مدوکرنے والے اور سب کچھ دینے والے ہیں ،اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔

ثناء:ال كيعرسبخنك اللهم" پاك بين آپاكاند"

اس لفظ کے ساتھ دل میں تمام برائیوں سے پاکی کا خیال رکھ کریہ سوچیں کہ اللہ! میں سب سے پہلے آپ کا یاک ہوتا ہیان کرتا ہوں۔

و بحکدک: اورا پ کی تعریف کے ساتھ یعنی پھر میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ و تبارک اسمک: ''اور برکت والا ہے آپ کا نام'' و تعالیٰ جدک:''اور بہت بلند ہے آپ کا رتبہ'' ولا الدغیرک:''اورکوئی معبود نیش آپ کے سوا'' ان سب کلمات کوزبان کے ساتھ در سے بھی سمجھیں۔

 ے مدد مانلیں اور بندگی توسب سے بڑے یعنی اللہ پاک کے سوااور کسی کی ہوبی نہیں عتی، جواللہ اتعالٰی کے سواکسی کی بندگی کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، صرف ایک ہی ذات سب سے اعلٰی سب سے اول اس کی حقد ار سیاور وہ اللہ تعالٰی ہیں، میضمون ول میں گھوم جائے۔
الھید نکا المصر اط المُمستقینہ من آپ ہم کو ہزایت و بجئے سید سے راستہ کی لیعنی ہمیں سیدھا راستہ و کھا دیجے ''زبان پر بیالفاظ ہوں اور دل میں بیہ و کہ اللہ تعالٰی دا ہے اور با میں راستوں سے بچا کر سید سے راستہ پرنگاویں جو جتنے سید سے راستہ کے وہ اس سب سے بچا کر سام وہ وہ اتنا ہی باطل ہے، ہم کو ان سب سے بچا کر سید سے دور ہے اتنا ہی باطل ہے، ہم کو ان سب سے بچا کر سید سے داستے پرنگاد ہے جن اس اللہ بیا کہ اللہ بین المنا ہوں ہوں اور کے بس کا نہیں۔
مید سے داستے پرنگاد ہے کہ اے اللہ ایر آپ سے ہی ہوگا کی اور کے بس کا نہیں۔
صور احک الگیا پین المنا میں تک عکی ہے می ہوگا کسی اور کے بس کا نہیں۔

ووسرى ايك آيت مين ان سب كابيان بھي ہے۔

پرآپ نے اپناانعام ونفل فر مایا ہے''۔

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيُقِيُّنَ وَالنُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيُنَ (الماء ٢٩)

" بی بین دواوگ جن پرالند تعالی نے اپناانعام فرمایا ہدہ بین سب نی سب مدیقین،
سب شہداء، سب نیک اوگ البنداذ بن میں بدر ہے کہ بدوعا ان بزرگوں کے راستہ کی ہے۔
غیر المَعَفْضُو بِ عَلَيْهِمُ وَ لا الطّبَآ لِيْنَ "نه راستہ ان کا جن پر آپ کا غضب ہوا نہ مرا ہوں کا" حدیث میں ہے کہ غضب کئے جانے والے یہود ہیں اور خضب ہوا نہ مرا ہوں کا" حدیث میں ہے کہ غضب کئے جانے والے یہود ہیں اور محمرابی والے عیسائی ہیں بدلفظ تو زبان سے ادا ہوں اور ان یہود یوں، عیسائیوں کے طور طریق طریقوں سے خوب بچاؤ ہو، یعنی اپنی زندگی میں یہود یوں اور عیسائیوں کے طور طریق سے نیج کی پوری کوشش کی نیت کریں۔ آمین ااے اللہ ایدعا قبول فریا ہے۔

ول نے بھی اس پوری دعا کی قبولیت کی تمنا ہو ماب کوئی سورت پڑھیں اس سے پہلے ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ ' شروع کرتا ہوں اللہ کے تام سے جو بہت مہر بان بڑے رقم والے بیل' ول و د ماغ میں اللہ تعالی معبود حقیق کے مفہوم کوذبن میں رکھیں اور تمام موجودات پر بہت رحم اور سب کے سب پرمہر بان ہونے کا تصور کریں اور وقت وفرصت کے موافق بڑی یا چھوٹی سورت شروع کریں۔

سورة العصر: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسُرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ

'' وقت کی قتم! بے شک انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کئے اور ایک نے دوسرے کوحق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کوصبر کی وصیت ک''۔

سیالفاظ پڑھ کر سوجیں کہ جس چیزی اللہ تعالیٰ قسم کھارہے ہیں وہ کس قدر مہتم بالثان ہے،
یعنی وقت جوانسان کی پیدائش سے لے کروفات تک کی سب سے عظیم الثان چیز ہے اس کا
معمولی حصہ ایک سینڈ بھی ضائع کرنے کی چیز نہیں ، اس کے ایک ایک سینڈ سے کام لیا جائے
ورنہ موت آنے پر سوائے افسوں و پر بھائی کے پچھ نہ ہوگا ، اس لئے جن تعالیٰ نے فرہایا ، وقت کی
قشم! ہرانسان خسارہ ونقصان ہیں ہے ، سوائے ان لوگوں کے جوابیان لے آئے اور انہوں نے
میک کے اور انہوں نے
میک کے اور آئی دوہر کوت کے کام کرنے اور صبر کی وصیت کرتے رہے ، دل وہ ماغ ہیں
حق کو جہانے اور تکلیف ، تنگی مصیبت پر صبر کرنے کا سوچیں اور دل ود ماغ ہیں اے جہا کمیں۔
رکوع: اب اس کے بعد رکوع ہیں جانا ہے ، اللہ اکبر ، کہ کر رکوع ہیں جا کمیں۔
اللہ اکبر ' اللہ تعالیٰ ہر شے سے بردے ہیں اور سب کمتر ہیں خواہ کوئی ہو''

رکوع میں بیٹنج پڑھنی ہے ''سبحان رہی العظیم'' ''یاک ہے میرے پروردگارکی جویزی عظمت والے ہیں''۔

رکوع میں تنہیج پڑھنی ہے ''سبحان رہی العظیم'' '' پاک ہے میرے پروردگارکی جویزی عظمت والے ہیں''۔

تین باربیدالفاظ کہیں اور دل و د ماغ میں بی تصور رہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے ہور دگار ہر چیز سے برنے اور عظمت والے ہیں ، ہر چیز کنتی ہی برنی سے برئی ہواوں آئے کہتی ہیں وہ سب سے برئی عظمت والے ہیں ، کا کنات کی چیزیں ہوں یا انسان اور جانور سب اس کی عظمت کے سامنے کہتی ہیں ، یہ تصور دل میں جما کر تبیع کہیں ، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے وقت ایک بارزبان سے کہا تصور دل میں جما کر تبیع کہیں ، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے وقت ایک بارزبان سے کہا مسمع الله لمن حمد ''سن کی اللہ تاری جس نے ان کی تحریف کی'

اوردل ودرخ بیل یقین کرے کہ اللہ تعالی کی تعریف قبول ہوتی ہے اور ہم نے جوتعریف کی ہے وہ مقبول ہوتی ہے اور ہم نے جوتعریف کی ہے وہ مقبول ہے۔ اور اگر مقتدی ہو یعنی اہام کے چیجے نم زیڑھ رہا ہوتو صرف یہ کہے: ربنا لک المحمد ''اے ہمارے رب! آپ ہی کیلئے ہے سب تعریف، اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو دونوں جیدے کیے اور دل ود ماغ سے تصور کرکے کہے'۔

سجدہ: اب الله الحبو'' القد تعالی سب سے ہی ہڑے ہیں'' زبان ہے کہیں اور دل اور در اور در اور علی میں میڈورکریں کہوئی کتنا ہی ہڑا شار ہو، ہڑی طافت، ہڑی دولت، ہڑی عزت، ہڑی فوج اور کیسی ہی ہڑی سب سے بڑے فوج اور کیسی ہی ہڑی سب سے بڑے مالت والا ہوان کے سامنے پچھ ہیں، وہی سب سے بڑے ہیں اور سب ان کے سامنے تقیر ہیں، پھر سجدہ میں جائے اور ہڑھے۔

مبحان ربی الاعلیٰ "پاک ہے میرا پروردگار جوسب سے بلند ہے،اسے تین بار
کہیں اوراس کے مفہوم کو بھی ہر بارول میں جمالیں " دوسری رکعت: پھر دوسری رکعت کے
لئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوں اور الله اکبر" الله سب بڑے ہیں " کہتے ہوئے کھڑے ہوں اور
صرف بسم الله الوحمن الوحیم، پڑھ کراس کے مفہوم کودل ود ماغ میں جما کر پڑھیں۔
سورہ فاتحہ:اب آگے بڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں اوراس کا ترجمہ اور مفہوم سوچے رہیں۔

پہلی رکعت کی طرح ہرآیت کے صفحون کودل ود ماغ میں حاضر کرتے رہیں۔ آمین تک۔ سور ہ اخلاص: ابسور ہ فاتحہ کے بعد کو کی سور ہ پڑھیں ، مثلاً قُلْ ہُوَ اللّٰهُ اَحَدُ '' وہ معبود اللّٰہ یکتا ہے''۔ دل و د ماغ میں ہو کہ کوئی ان کے قریب کا بھی نہیں ، وہ تمام عمرہ صفات اور پیدا کرنے ، یالنے میں اسلیے ہیں ، کوئی ان کے برابر تو کیا قریب کا بھی نہیں۔

اَلْلَهُ الْطَّهَ الْطُهِمَدُ ''اصل معبود ہیں،سب کی پناہ ہیں'' دل وو ماغ میں بیہ ہو کہ ان جیسا نہ ہوا ہے۔ نہ ہوگا۔ لَمُ یَلِدُ وَلَمْ یُولَدُ'' نہاس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کس سے جنا گیا''
دلود ماغ میں بیہ کو کہ سب چیزیں ،کوئی کسی کی جنی ہوئی اورکوئی کسی کوجن رہی ہے۔
لیکن وہ ذات دونوں سے یا ک ہے۔

وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ "أوركوكَى ان كے برابرتہ بوسكا" ول ودماغ من بير ہے كہ جس قدر كمالات، بررگيال، بردائيال اور عمد وصفات ان ميں بين ان ميں كوئى النظے برابرتيس بوسكا۔ الله الكبر كبيل" الله تعالى بى سب سے بردے بين" اور ول و د ماغ ميں الله تعالیٰ کو ہر بڑائی میں سب سے بڑا مانتے رہیں پھر مسبحان رہی العظیم'' پاک ب میرارب جوسب سے عظمت والا ہے'' تمین بار کہیں اور دل و د ماغ میں ان کو ہر بڑے سے بڑا اور ہروصف و کمال میں بڑا قرارویں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' جو دور کعت نماز الیمی پڑھے گا کہ اپنے نفس سے اس میں بات نہ کرے گا تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی''۔

اب خیال سیجے! کہ جو تحض ساری نمازیں ای طرح سے پڑھے گاتو وہ کیا بن جائے گا؟ اس جیسا کون ہوگا؟ اس لئے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ خوب جمالیجئے ، اور ہر نماز اسی طرح اوا سیجئے تو وہ ہوگی اصلی نماز ، بینماز جنت کی نماز ہوگی ، تو آپ کیا بن جا کیں گے؟ جنتی! اور جو مسلمان وبیا کرے گاوہ سب اصلی مسنمان بن جا کیں گے، ایک شبہ کا جواب: شاید کسی کو بید خیال ہو کہ ایسی نماز پڑھیں تو ہم ساری رات اور سارے دن میں ایک ہی نماز پڑھ سیس گے تو سب نمازوں سے بے نمازرہ کر بے نمازی کے عذاب میں ہمیشہ کیلئے بہتلا ہوجا کیں گے تو سب نمازوں سے بے نماز سیطانی خیال ماری کے عذاب میں ہمیشہ کیلئے بہتلا ہوجا کیں گے تو سب نمازوں سے جائے گا ہے خیال شیطانی خیال میں نہ آ ہے۔

سنے! پہلے پہلے ہرکام دیر میں ہوتا ہے اور خراب بھی ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ روز ہروز جلدی جلدی جونے پہلے ہرکام دیر میں ہوتا ہے اور ہرون پچھلے دن سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے لکھتے میں پڑھنے میں خود تجربہ کیا ہوگا کہ اول اول تو ایک ترف کھتا، پڑھنامشکل ہوتا تھا، پھر صفحے ذرا دیر میں اور پہلے سے اچھی طرح پورے ہونے لگتے ہیں، ایسے ہی لوہار، بڑھائی، دھونی، معمارا در ہرکام کا کاریکراول دیر سے اور مشکل سے کام کرتا ہے پھرا یک عرصہ بعد نہایت عمدہ اور دست جلدی جلدی کرنے گئتا ہے، بہی سب کامول کا طریقہ ہے۔

لہٰذا آج ہی ہے آپ بیطریقنداختیار کرنا شروع کرد بیجئے تو دیکھئے ہرروز پہنے سے زیادہ عمدہ اور کم وقت میں اول ہے آخر تک نماز اصلی حاصل ہوجائے گی۔

چندروزگی مشکل ہے پھر بہت آ سان ، بہت عمدہ نماز اور پھر دین کا ہر کا م ای طمرح عمدہ اور جلدی ہوج بیا کریں گے (حصرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایپنے زیانہ خلافت میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ میرے نزویک سب سے زیادہ مہتم بانشان نماز ہے، جو مخص اس کی تھا ظت اوراس کا اہتمام کرے گاوہ دین کے اوراجزاء کا بھی اہتمام کرسکتا ہے اور جواس کو ضائع کردے گاوہ دین کے اوراجزاء کو بھی ضائع کردے گاوہ دین کے اوراجزاء کو بھی ضائع کردے گا، پھر آ تھوں سے نظر آ جائے گا کہ ہم خود سے کے مسلمان ہوگئے ہیں۔

غرض اس کیمیاوی نسخه کی صرف چندروز کی مشق ہے دنیاو دین دونوں سنور جا ئیں گے ، اس سوقیصد کا میاب نسخہ میں نہ وفت زیاد ولگتا ہے نہ کوئی خرچہ پڑتا ہے اور دین ، دنیا کا نفع ، ملک کا نفع بلکہ سارے عالم کا نفع اس میں ہے۔

حضور صلی التدعلیہ وسلم کا وعدہ اور نہایت پکا وعدہ کہ اس کے خلاف ہونہیں سکتا بعنی جنت اگر قوت ،عزت، دولت ، جان محنت ختم کر کے بھی ملے تو بے حدستی ہے ایسی چیز میں ہمت ہارجا نا بدیختی اور نا دانی ہے ،اللّٰد تعالیٰ ہمیں سستی ہے تحفوظ رکھے۔

ا جَنّا کی کوشش : اگر ہرمحلہ میں اس طرح سے کام کرنے والوں کی ایک جماعت ہوگئی جونماز کامفہوم ول و و ماغ میں بٹھا کراصلی نماز ادا کریں ، اور زندگی میں گنا ہوں سے بچیں تو آپ صرف پاکستان کو ہی پاک در پاک نہیں بناویں باوی کے بلکہ ساری و نیا کے انسانوں اور حکومتوں کوحقیق خدائی بندے اور یا ک دریا ک بنالیں مے۔

الله تغالی ہم سب کو ایسا مسلمان بننے کی تو فیق عطاء فریا کیں ، آمین ، تب
پاکستان ، پاکستان بن جائے گا ، اس موجودہ حالت میں تو ' ' برعکس نہند
نام زندگی کا فور' کی صورت ہورہی ہے تا پاک کو پاک کہا جارہا ہے۔
آسیے ! ہم سب ل کر بہت عا جزی خشوع وخضوع ہے اس کی پابندی کریں
اور برابر ہر نماز کے بعد سب کے لئے سچے کیے مسلمان ہوئے کی دعاء اور
کوششیں کریں ۔ اللہ تغالی مد و فرما کیں ، آمین ۔



### نمازوں میں بکثرت بڑھی جانے والی آخری دس سورتیں اوران کا ترجمہ

#### سورة الفيل





#### سورة القرليش

# لِسْمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِ اللهِ الرَّمِ والا عِهِ وَمُرْدِعُ اللهِ عَمْ عَ جَو نهايت مهران يزا رقم والا عِهُ المُحْلِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَوَقَوْ اللهِ الل



#### سورة ماعون



| خبيں ويتا  | اور ترغیب     | ، يتم كو_    | ، وچا ہے     | <u>جو د هک</u> | وہی تو ہے |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| ويل        | <b>\$</b> ⊕ € | شكير         | مراليه       | طعا            | على       |
| تو ان      | کی            | کھلائے       | كھانا        | 2              | مسكين     |
| مُرِعَن أَ | ئ ھر          | الَّذِيرُ    | ور لا<br>بن© | ہُلِّ          | لِلْهُد   |
| و اپي      | ? -4          | اني -        | ي خ          | ں ک            | تمازيو    |
| عر و       | النييز        | و ک          | ساھ          | نعم            | صلا       |
| تے ہیں۔    | ریا کر        | R 0)         | خر ہیں       | 4 6            | نماز _    |
| ون ﴿       | أباع          | و و ر<br>عون | ويبنا        | ر<br>ان©       | وراء      |
|            |               |              |              |                |           |



#### سورة الكوثر





#### سورة الكافرون

# جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور آئندہ بھی نہ میں اس کو برستش کروں گا کرو سے جس کی میں برستش کرتا ہوں تم کوتمہارا دین اور مجھ کو میرا دین۔

#### سورة النصر

# اللہ کے نام سے جو نہایت مہریان برا کہ آپیجی اللہ کی مدد اور فتح (کمہ کی) اور تو نے لوگوں رہے ہیں اللہ کے وین يس تنبيح كراين بروردگار كى حمد كيماته اوراس سے گناموں كى معانى ما تك ميتك

وه معاف قرمانے والا ہے



## سورة اللهب

| يسر اللوالر من الرح يو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ شروع الله کے نام سے جو نہایت میریان بردا رحم والا ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تبت يدا إنى لهي وتت ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٹوٹیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور ہلاک ہو نہ تو اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اغنى عنه كالدوماكس سيصلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کام اس کا مال آیا اور نه اس کی کمائی۔ وہ عنقریب داخل ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كَارًا ذَاتَ لَهُ إِلَى وَقَامُرَاتُهُ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شعله والی آگ میں اور نیز اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حَمَّالَةُ الْحُطِبِ ﴿ فِي حِيدِهِ مَا الْحُطِبِ ﴿ فِي حِيدِهِ مَا الْحُطِبِ ﴿ فِي حِيدِهِ مَا الْحَالَةُ الْحُطِبِ ﴿ وَفِي حِيدِهِ مَا الْحَالَةُ الْحُطْبِ ﴿ وَفِي حِيدِهِ مَا الْحَالَةُ الْحُطْبِ ﴿ وَفِي حِيدُهِ مَا الْحَالَةُ الْحُطْبِ ﴿ وَفِي الْحَالَةُ الْحُطْبِ ﴾ وقال المحالة |
| جورہ بھی جو لکڑ بیں سر پر اٹھاتی ہے۔ اس کی گردن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حبل هر قران هسال ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| میں مونج کی رس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### سورة الإخلاص





# 

| ﴿ شروع الله کے نام سے جو نہایت مہریان بردا رحم والا ہے   |
|----------------------------------------------------------|
| قُلُ اعْوَدُ بِربِ الْفَكْنِ فَمِنَ                      |
| کہہ میں پناہ مانگ ہوں صح کے مالک کی ہر چیز کے            |
| نَاتِرِما خَلَق ﴿ وَمِنْ شَرِعَا سِقَ                    |
| شر سے جو اللہ نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے        |
| إذا وقب ﴿ وَمِن شَرِّ التَّفَّتُ فِ                      |
| جب کہ اس کی سیائی سمٹ آوے۔ اور ان (جادو کرنیوں) کے شر سے |
| فِي الْعَقْلِ ﴿ وَمِنْ نَتْرِحًا سِلِ                    |
| جو گرموں میں پھونگی ہیں اور ہونے والے کے شر سے           |
| اذاحسل ٥                                                 |
| جب كه لكي بو نسخ                                         |

#### سورة الناس

## يت حراللوالتحن الرحديم

﴿ شروع الله کے نام سے جو نہایت مہربان بإوشاه جو وسوسہ ڈالے (اور) ۇ ئاڭ ۋالى جنات اور آدمی دونول ہی کی جنس میں

#### خواتين كاطريقة نماز

مندرجہ ذیل باتنی یا در کھئے اور ان پڑل کا اطمینان کر لیجئے۔ ا۔ آپ کارخ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔

۲-آپ کوسیدها کھڑا ہونا چائے ، اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہئے۔ گردن کو جھکا کر ٹھوڑی سینے سے لگا لیٹا مکروہ ہے، اور بلاوجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں ،لہٰڈااس طرح سیدھی کھڑی ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پردہے۔

۳-آ کے پاؤس کی انگلیوں کارخ بھی قبلہ کی جانب رہاوردونوں پاؤں سید ھے قبلہ رخ رہیں (پاؤں کودا کیں با کیں ترجیحار کھنا خلاف سنت ہے) دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہئیں۔ ۲۰ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چارانگی کا فاصلہ رکھنا چاہئے۔ (امدادالا حکام) ۵۔خوا تین کسی موٹی اور بڑی چا در سے اپنے سارے جسم کوا چھی طرح ڈھانپ لیں ، جس میں سر، سیدہ بازو، باجیں، پنڈلیاں، مونڈ ھے، گرون وغیرہ سب ڈھکے رہیں۔ ہاں اگر چہرہ یا قدم یا گوں تک ہاتھ کھلے رہیں تو نماز ہوجائے گی کیونکہ میہ تینوں چیزیں ستر سے مشتی ہیں اورا کر رہیجی ڈھکی رہیں تب بھی نماز ہوجائے گی کیونکہ میہ تینوں چیزیں ستر سے

۲۔ نماز کے لئے ایبا باریک دو پٹہ استعال کرنا جس میں سر، کردن ، طلق اور طلق کے یعنج کا بہت ساحصہ نظر آتارہے ، ای طرح بازو ، کہدیاں اور کلا ئیاں نہ چھپیں یا پٹڈ لیاں کھلی رجی تا ہوگی ، للبذا نماز کے وقت سارے جسم کو چھا یانے کا خاص اہتمام کریں۔ اس مقصد کے لئے موثا دو پٹہ استعال کریں۔

ے۔ اگر تماز کے دوران چہرے ، ہاتھ اور پاؤں کے سواجسم کا کوئی عضو بھی چوتھائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں تین مرتبہ سُبْحَانَ دَبِیَ الْعَظِیْم کہا جا سے تو نماز ہی نہیں ہوگی اوراس ہے کم کھلا رہ عمیا تو نماز ہوجائے گی تمر گنا ہ ہوگا۔ ۸۔ ایسے کپڑے کے پکن کرنما زیس کھڑی ہو تا کر و ہ ہے جنہیں پکن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔

#### نماز شروع کرتے وقت

ا \_ ول میں نیت کرلیں کہ میں فلا ل نما زیڑھ رہی ہوں ، زبان سے نبیت کے الفاظ کہنا منر وری نہیں ۔

۲۔ دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکا لے بغیر کندھوں تک اس طرح اٹھا کیں کہ تھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوا درانگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ خوا تین کا نوں تک ہاتھ شاتھا کیں۔
۳۔ ندکورہ بالاطریقہ پر ہاتھ اٹھاتے وفت '' اللہ اَ کیرُ'' کہیں اور دونوں ہاتھ سینے پر بغیر صلقہ بنا گے اس طرح رکھیں کہ دائے ہاتھ کی تھیلی با کمیں ہاتھ کی پشت پر آجائے ،خوا تین کومردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہ با تھ ھے ہیں۔

#### کھڑے ہونے کی حالت میں

ا۔ اکیلے تماز پڑھنے کی حالت میں پہلی رکعت میں پہلے سُبخنک اللّہُم آخر تک پڑھیں، اس کے بعد اعُود باللهِ مِنَ الشّیطنِ الرَّجِیْم پڑھیں، اس کے بعد بِسُمِ اللهِ الرَّحِیْم برُھیں اور جب وَ لَا اللّٰہِ الرُّحْمٰنِ الرَّحِیْم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور جب وَ لَا اللّٰہ الرُّحْمٰنِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ اللّٰہِ اللّٰہِ الدَّحْمٰنِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ

۲۔ اگراتفا قا امام کے بیچیے ہوں تو صرف سُبُطنَکَ اللَّهُمَّ پڑھ کر خاموش ہوجا کیں اورامام کی قراُت کو دھیان لگا کرسیں ،اگرامام زورے نہ پڑھ رہا ہوتو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کئے رکھیں۔

۳۔ جب خود قراکت کر دبی ہوں تو سور و فاتحہ پڑھتے وقت بہتریہ ہے کہ ہرآیت پر رک کر سانس توڑیں، پھر دوسری آیت پڑھیں، کی گئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں، مثلَ اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَتِ الْعلْمَيْنَ، پِسائس توڑ دیں پھر دوسری آیت پر پھر تیسری آیت پر۔ای طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں ہلیکن اس کے بعد کی قرائت میں ایک سائس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیس تو کوئی حرج نہیں اور خوا تین کو ہر نماز میں الحمد شریف اور سورہ وغیرہ ساری چیزیں آہتہ پڑھنی جا ہمیں۔ (بہٹی زیر)

۳ ۔ بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصہ کوحر کت نہ دیں ، حتنے سکون کے ساتھ کھڑی ہوں اتنا ہی بہتر ہے ،اگر تھجلی وغیر ہ کی ضرورت ہوتو ایک ہاتھ استعال کریں اور و ہ بھی بخت ضرورت کے وقت اور کم ہے کم ۔

۵۔جسم کا ساراز ورایک پاؤں پردے کردوس نے پاؤں کواس طرح چھوڑ دیتا کہاں میں خم آجائے نماز کے اوب کے خلاف ہے،اس سے پر ہیز کریں، یا تو دونوں پاؤں پر برابر زوردیں تواس طرح کہدوس سے پاؤں میں خم پیدانہ ہو۔ زوردیں تواس طرح کہدوس سے پاؤں میں خم پیدانہ ہو۔ ۲۔جمائی آنے گے تواس کورو کئے کی بوری کوشش کریں۔

ے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجد و کی جگہ پر رکھیں ، ا دھرا دھریا سامنے ویکھنے سے پر ہیز کریں ۔

#### رکوع میں

ركوع ميں جاتے وفت ان باتوں كاخيال ركھيں۔

ا جب قیام نے فراغت ہوجائے تورکوع کرنے کیلئے "اَلله اُکھُیّو" کہیں، جس وقت رکوع کرنے کیلئے جھکیس ای وقت تکبیر کہنا بھی شروع کر دیں اور رکوع میں جاتے ہی تکبیرختم کر دیں۔ ۲۔ خواتمین رکوع میں معمولی جھکیس کہ دونوں ہاتھ تھٹنوں تک پہنچ جا ئیں، مردوں کی طرح خوب اچھی طرح نہ جھکیس ۔ (شای)

سا۔خواتین گھٹنوں پر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر تھیں، مردوں کی طرح کشادہ کر کے گھٹنوں کونہ پکڑیں اور گھٹنوں کو ( ذرا آ کے ) کو جھکالیں اورا پی کہدیاں بھی پہلو سے خوب ملا کر تھیں۔( درعار ) مہر کم از کم آئی دیررکوع میں رکیس کہ اطمیران ہے تنین مرتبہ منبخان ریّبی الْعظِیْم کہا جاسکے۔ ۵۔رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہئیں۔ ۲۔ دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہئے ۔ اور دونوں پاؤں کے شخنے ایک دوسرے کے قریب رہنے چاہئیں ۔

#### رکوع سے کھڑے ہوتے وقت

ا۔رکوع سے کھڑے ہوتے وفت اس قدرسیدھی ہوجا کیں کہ جسم میں کوئی خم ہاتی ندر ہے۔ ۲۔اس حالت میں بھی نظر سجد سے کی جگہ پر دبنی جا ہے۔

" بعض خواتین کھڑے ہوتے وقت کھڑی ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کردیتی ہیں اورجسم کے جھکاؤ کی حالت ہی ہیں سجدے کے لئے چلی جاتی ہیں ،ان کے ذھے نماز کالوٹانا واجب ہوجاتا ہے لہذااس سے تحق کے ساتھ پر ہیز کریں ، جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہوجائے ، سجدے میں نہ جائیں۔

#### سجدے میں جاتے وقت

المحديث جاتے وقت ال طريقة كاخيال ركميس كه:

ا۔ خوا تین سینہ آ مے کو جھکا کر تجدے میں جا ٹیں ، پہلے اپنے تھنے زمین پر رکھیں ، گھنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں ، مجرناک ، مجر پیشانی۔

۲۔ سجدے میں خواتین خوب سٹ کراور دیک کراس طرح سجدہ کریں کہ پہیٹ را توں سے
بالکل ال جائے ، باز دیمی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں ، نیز باؤں کو کھڑ اکرنے کے بجائے آئیں
دائیں طرف نکال کر بچھادیں ، جہال تک ہوسکے اٹکیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھیں۔
۳۔ خواتین کو کہنوں سمیت یوری بانہیں بھی زمین پر رکھ دینی جا بہیں۔

۳۔ سجدے کی حالت میں کم از کم اتن دیر گزاریں کہ تین مرتبہ مشبخان رئیں الاغلی۔اطمینان کے ساتھ کہ سکیس، پیٹائی ٹیکتے ہی فوراً اٹھالیدا منع ہے۔

#### دونوں سجدوں کے درمیان

ا۔ایک مجدے سے اٹھ کراظمینان سے بیٹے جائیں، پھر دومراسجدہ کریں، ذراسامراٹھا کر سیدھے ہوئے بغیردومرا بجدہ کرلینا گناہ ہے اورائی الرح کرنے سے فاذ کالوٹانا واجب ہوجاتا ہے۔

ایخوا تین پہلے بحدہ سے اٹھ کریا گیل کو لیے پربیٹھیں اور دونوں پاوٹ واکس المرف کو نکال دیں اور دائیں پنڈلی کویا کی پرکھیں اور دونوں پاتھ را توں پر کھیں اور دائی ہوئے ہوئی ہے۔

اور داکیں پنڈلی کویا کی پرکھیں اور دونوں ہاتھ را توں پر کھیں اور اٹکلیاں خوب مال کرکھیں۔

سے بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی کودی طرف ہوئی جائیں۔

سے اتن وربیٹھیں کہ اس میں کم از کم ایک مرتبہ مشبہ کان اللہ کہا جا سکے اور اگر اتن ویر

٣٠ ـ اتن دير بيتيس كه ال من كم ازكم ايك مرتبه منبعَ اذ كم ايك الله كها جاسكاورا كراتن دير بيتيس كه الله بين الله بين كم ازكم ايك مرتبه منبعَ وَاجْبُونِي وَاهْدِنِي وَارْدُقْنِي بِرُحا بِينِي مَا اللهُ بَعْمُ اغْفِرُ لِي وَارْدُقْنِي وَاسْتُونِي وَاجْبُونِي وَاهْدِنِي وَارْدُقْنِي بِرُحا جاسكة وَبِهِ بِهِ مِنْ اللهُ بِهِ مِنْ مِنْ اللهُ اللهِ بِهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### دوسراسجده اوراس سے اٹھنا

لدور \_ حبر من محمال المرح جائين كه پهلونول اتحد بين پرکيس مجرناک پهريشانی ـ الدور \_ حبر بيشانی ـ الدور \_ حبر بيشانی د بهله بيشان اگرجهم بهاری جو يا بياری يا بهر مهران به بيشان اگرجهم بهاری جو يا بياری يا بهر مال و بيشان المرجهم بهاری جو يا بياری يا بهران بهران

#### فعده ملس

ا۔ تعدہ میں بیٹھنے کاطریقہ دبی ہوگا جود دسجدوں کے پیج میں بیٹھنے کاطریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ ۲۔ التحیات پڑھتے وقت جب اَشُها اُنْ اُنْ لَا پر پہنچیں تو شہاوت کی انگی اٹھا کراشار وکریں اور اِلَّا اللهُ پر گراویں۔ ۳-اشارے کا طریقہ بیہ ہے کہ نیج کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر صلقہ بنا تیں ، چینگلی اور انگل کے برابروالی انگلی کو بند کرلیس ، اور شہادت کی انگلی کواس طرح اٹھا کیں کہ انگلی کا رخ قبلہ کی طرف ہو، بالکل سیدھی آسان کی طرف نہ اٹھانی جا ہے۔

۳۔ اِلَّا اللَّهُ کہتے وقت شہادت کی انگل تو نیچے کرلیں لیکن باقی انگیوں کی جو ہیئت اشارے کے وقت بنائی تھی ،اس کوآخر تک برقر اررکھیں۔

#### سلام پھیرتے وفت

ا۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وفت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹینے والی عورت کوآپ کے رخسارنظر آجائیں۔

٢- سلام بھيرتے وفت نظريں كندھے كى طرف ہونى جائيس۔

جب دائیں طرف گردن پھیر کر اکسکلام عَلَیْکُمْ وَدَحْمَةُ اللهٔ کہیں تو یہ نیت کریں کددا کیں طرف جوفر شتے ہیں ان کوسلام کردہی ہوں اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود فرشتوں کوسلام کرنے کی نیت کریں۔

#### دعا كاطريقه

وعا کا طریقہ میہ ہے کہ دونوں ہاتھ استے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سائے آجائیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں اور نہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کھیں۔

دعا كرتے وقت ہاتھوں كے اندرونی جھے كوچېرے كے سامنے ركھيں۔

ایک مسکلہ: عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے، ان کے لئے اسکیے نماز پڑھنای بہتر ہے البتہ اگر تھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کررہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے میں کچھرج جنہیں لیکن ایسے میں مردوں کے بالکل چھھے کھڑا ہونا ضروری ہے، برابر ہرگز کھڑی نہ ہوں۔

#### نماز کی ضروری معلومات

منفرد: الكياريشي والكومنفرد كتي إلى-

جماعت: کسی امام کے پیچھے سب اوگ ل کراسکی اقتداء میں نماز پڑھیں اے جماعت کہتے ہیں۔ امام: جس کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے، جو جماعت کرائے) مقتدی: امام کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے کومقتدی کہتے ہیں۔

مدرک: جس فخص کو پوری نماز اہام کی اقتداء میں مل جائے یا جوشروع ہے آخر

تک جماعت میں امام کی اقتداء میں شریک ہواسے مدرک کہتے ہیں۔

مسبوق: جس محض کی جماعت کی پچھ رکعتیں چھوٹ جا کیں جسے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کمل کرتا ہے اس مخص کومسبوق کہتے ہیں۔

لاحق: جوامام کے ساتھ اس کی افتذاء میں جماعت میں شریک تھالیکن ورمیان میں وضوٹو ٹ جانے کی وجہ ہے جماعت سے نکل گیا اور نیا وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے ایسے مخص کولاحق کہتے ہیں۔

خلیفہ: امام نماز بڑھاتے ہوئے کسی عذر کی وجہ سے خود نماز تو ڈکر چلا جائے اور اپنی جگہ کسی کوامام بنادے اس مخص کوخلیفہ کہتے ہیں۔

فرض: نماز کے وہ اعمال جن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور نماز کوشروع سے

۱۹ رہ بر صنا پڑتا ہے، چاہے وہ کمل جان بوجھ کرچھوڑ دیئے ہوں یا بھول کررہ گئے ہوں۔

واجب: نماز کے وہ اعمال جن کے بغیر نماز ناکھمل رہتی اور ناقص ہوتی ہے کیکن

اس کی تلافی کے لئے (اس نقصان کو پورا کرنے کیلئے) شریعت نے سجد ہُ سہو ہتلا یا ہے

اگرا ہے اواکر لیا جائے تو وہ نماز قبول ہوجاتی ہے۔

سنت: سنت اس کام اور عمل کو کہتے ہیں جس کورسول الند صلی الند علیہ وسلم نے کیا جو یا صحابہ گوکرنے کا تحکم فر مایا ہو، اس کی دوقتمیں ہیں سنت موکدہ اور سنت غیرموکدہ، سنت موکدہ اس کام کو کہتے ہیں جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا ہمیشہ کرنے کے لئے فرمایا ہواور وہ کام ہمیشہ کیا گیا ہواور بغیر عذر بھی نہ چھوڑا ہو، الیم سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ وینا گناہ ہے اور چھوڑنے کی عادت بنالینا سخت گناہ ہے۔

سنت غیرموکدہ اس کام کو کہتے ہیں جے حضور صلی القدعلیہ وسلم نے اکثر کیا ہولیکن مجمی بغیر عذر چھوڑ ہے ہیں جے حضور سلی القدعلیہ وسلم نے اکثر کیا ہولیکن مجمی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہوان سنتوں کوادا کرنے میں اور چھوڑ نے میں مناہیں متحب بھی کہتے ہیں ان سنتوں کوسنن زوائد بھی کہتے ہیں۔

نقل: ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ٹابت ہو،ان کے کرنے میں تواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو،اے تطوع بھی کہتے ہیں۔ تواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو،اے تطوع بھی کہتے ہیں اورای کومباح بھی کہتے ہیں۔ حرام: اس کام کو کہتے ہیں جس کی مما نعت دلیل قطعی سے ثابت ہواور اس کو کرنے والا فاس اور عذاب کا مستحق ہے اس کا مشکر کا فریے۔

مکروہ تحری : مکروہ تحری اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی ہے۔ ٹابت ہواس کامنکر کا فرنہیں اس کام کوکرنے والا گنبگار ہوتا ہے۔

ا فران: بنج وقتہ نمازوں کے اوقات کے اعلان کے لئے مخصوص کلمات بلند آواز سے پکارے جاتے ہیں ان کے علاوہ سے پکارے جاتے ہیں ان کلمات کو افران کہتے ہیں ، یہ کلمات مخصوص ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسراطریقہ نا جائز ہوگا ،ان کلمات ہیں بھی کسی تشم کااضا فہ بدعت کہلائے گا۔

مؤذن : اذ ان وینے والے کوموذن کہتے ہیں۔

تنگیمیر: جماعت شروع ہونے سے پہلے اوا کئے جانے والے مخصوص کلمات کو تکبیر کہتے ہیں اس کے علاوہ کے کلمات کا اوا کرنا تی نہیں ،اس کوا قامت بھی کہتے ہیں۔ مکیر بھیر کہنے ولے کومکمر کہتے ہیں۔

نبیت: دل کے ارادے کونیت کہتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے دل کے اندریہ

ارادہ ہونا چاہئے کہ کون تی نماز پڑھ رہاہے ، زبان سے کہنا بہتر ہے ضروری نہیں۔ تکبیر تحریمہ: نماز شروع کرنے کی پہلی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں اس کواتنی آواز سے کہنا چاہئے کہ خودین لے۔

قیام : تکبیرتر بمہ کہنے کے بعد نماز کی حالت میں سیدھا سکون اور وقار سے کھڑے ہونے کوقیام کہتے ہیں ۔

قراًت: نمازی حالت میں قیام کے اندر مطلق قرآن پڑھنے کوفر اُت کہتے ہیں۔
رکوع: رکوع کے معنیٰ ہیں جھکنا، نماز کی حالت میں قیام میں قراُت کھل
کرنے کے بعد اتنا جھکیں کے سراور کمرا کیے سیدھ میں آ جا کیں ہشیلیوں
سے تھٹنے پکڑلیں اور کہدیاں پسلیوں ہے جدار ہیں اس شکل کورکوع کہتے ہیں
اور بیتھم مردوں کے لئے ہے، عور تمیں اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک
پہنچ جا کیں اور ان کی کہدیاں پسلیوں سے کی رہیں۔

قومہ: رکوع سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا سکون و وقار سے کمڑے ہونے کا نام قومہ ہے۔

سجدہ: دونوں ہتمیلیاں، دونوں کھنے، بیٹانی اور ناک کوزین پرر کھنے سے جوشکل بنتی ہے،اس کو سجدہ کہتے ہیں۔



### مسجد میں حاضری کے آواب سیکھئے

حضرت مولا ناعلامه محموعبدالتدصاحب رحمه التدلكصة بين-

ایک شخص این ساتھ کچھر قم لے کر گھرے باہر نگاتا ہے، کوئی جیب ترش یا راہزن گھات میں لگار ہتا ہے، جہال اسے موقعہ ملتا ہے، ہاتھ کی صفائی دکھا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ گھر سے نماز ادا کرنے کے لئے نکلے ہیں تو آپ کہال جارہے ہیں؟ آپ کا رخ مسجد کی طرف ہے اور بید مساجد القدرب العزت کے در بار ہیں، شاہی در بار ہیں پہنچ کر بندہ اپنے رب کے حضور میں پیش ہوتا العزت کے در بار ہیں، شاہی در بار ہیں پہنچ کر بندہ اپنے رب کے حضور میں پیش ہوتا

ہے۔فان المصلی بنا جی ربه (بخری شریف)

اسم الحاکم الحاکمین کی حمد و شاء کے نفے زبان پر داتا ہے اس کی عظمت و کبریائی کے بیان کے ماتھ اس کی شیخ و تقدیس کرتا ہے بھی دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بھی جھک کرآ داب شاہی بجالاتا ہے اور بھی جہین نیاز زبین پر فیک کرا پی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، بندہ اور کر بی کیا سکتا ہے؟ بس بہی دو چار مرتبہ کی اٹھک جیٹھک ہے، جس سے وہ اپنے بجر و نیاز کا اظہر رکرتا ہے اور پھر بااوب کھٹنے فیک کر جیٹھتا ہے اور پول عرض گزار ہوتا ہے، مولا! میری کیا بساط ہے کہ بندگی کا حق ادا کرسکوں؟ بس تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں، تیری بی نذر ہیں، میں تیرابی پرستار اور تیرے مجوب کا نام لیوا ہوں ۔

جمینم بس که داند ماہر ویم که من نیز از خربداران اویم حضرت شاہ عبر اندہ تکبیرتح یمه حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ نماز میں بندہ تکبیرتح یمه کہتے وفت دونوں ہاتھ او پر کواشا کر گویا اس بات کا ظہار کرتا ہے کہ اے اللہ! میں ہردو عالم سے دست بردار ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہور ہاہوں اور جب اخیر میں سلام پھیرتا ہے تو

محویاوہ مینطا ہر کرتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا ہے واپس اس دنیا ہیں آھیا ہے۔

بہرحال جو بندہ اس طرح کے جذبات کے ساتھ نماز اوا کر کے مسجد سے باہر آتا ہے تو شہنشاہ مطلق کی طرف سے ایک تو اسے خطاؤں کی بخشش کا پروانہ ملتا ہے ، دوسرا رب کی خوشنودی اور حسنات و در جات کی ترتی کا۔

کیا آپ نے بھی بیسوجا ہے کہ آپ مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو آپ کا ازلی دشمن شیطان آپ کے ہمراہ ہولیتا ہے اس کی بہلی کوشش تو مہی ہوتی ہے کہ آپ رائے ہی ہے واپس آجا کیں، اگر آپ اندر داخل ہوکر'' رکوع کرنے والوں'' کے گروہ میں شامل ہوجاتے ہیں تو پھروہ دومرے حربوں سے کام لیتا ہے، ایک ایک رکن میں رخندا ندازی کی سعی کرتا ہے جماعت میں کہیں خلل (ورمیان میں خالی جگہ) و کھتا ہے تو وہاں ہے تھس کرنمازیوں کے انتحادا در محبت کو پا مال کرتا ہے جمعی قر اُت میں مغالطہ ڈال دیتا ہے جمعی رکعتوں کی تعداد جملوا ویتا ہے، بھی وسوے ڈال کردلج عی اور پیسوئی کوختم کرویتا ہے دغیرہ وغیرہ ، شبیطانی مشینری کاوہ کارندہ جو جولوگوں کی نمازیں خراب کرنے پرتعینات ہے، حدیث شریف میں اس کا نام خنرب بتایا گیا ہے، بہر حال وہ ظالم جس نے بہشت سے نکلتے پیکہا تھا:'' (اے اللہ!) میں بھی گھات لگا کر تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا، پھر (ان کو کمراہ کرنے کے لئے )ان کے آ كے سے آؤں گا، بيجھے سے آؤں گا، دائيں طرف سے آؤں گا، بائيں طرف سے آؤل گا، '۔ وہ بوری کوشش میں لگا رہتا ہے کہ آ دم علیدالسلام کا بیٹا بامرادادر کامیاب واپس نہ جائے نماز کے ثمرات میں سے اسے پچھ حاصل ندہو، چنانچہ تجمیر تحریمہ سے لے کرسلام مچیرنے تک برمر ملے میں اس کی دسیسہ کار بول کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

اس کے میں اپ ملی بھائیوں کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ آپ اپنی نمازیں درست کیجئے، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے داب جائے ہیں تو ان پڑمل کیجئے، ائر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے داب جائے ہیں تو ان پڑمل کیجئے، انہیں جانے تو اہل علم ہے ہو چھ کر، کتابیں پڑھ کرمعلوم کیجئے، اگر آپ نماز کے ساتھ دین کے دوسرے احکام پر بھی مل پیرا ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، ورنہ تو یہ خیال نہ کیجئے کہ اور تو کھے ہوتانہیں، اس نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بیا نداز فکر بجائے خودا کیک شیطانی چکر ہے، آپ اس سے نے کہ کر رہے، آپ کی ادا کیں مالک کو پہند

آ گئیں تو وہ بار بارآپ کوشرف باریا بی سے سرفراز فر ماکیں گے۔

نماز کے مسائل بوں تو بہت زیادہ ہیں اور ان پر بڑی بڑی کتا ہیں آگھی ہو گی ہیں ،آج کی فرصت میں ہم تین مسائل کا ذکر کرتے ہیں ، جن سے عوام تو بجائے خود رہے ، بہت سے خواص بھی بے خبریا غافل ہیں۔

پہلامسکلہ: یہ آغاز نمازے تعلق رکھتا ہے، جب آوی نماز شروع کرتا ہے تو تکبیر تحریمہ (یعنی اللہ اکبر) کہتا ہے بی تحبیر کہنا نماز کا پہلا رکن اور فرض ہے اور بحالت قیام اس کا ادا کرنا ضروری ہے بینی کھڑے کھڑے کے یا کم از کم رکوع تک چنچنے سے پہلے ختم کرلے، یہ جوعمو ناوی کھنے ہیں آتا ہے کہ ایک شخص مسجد ہیں آتا ہے، آگے جماعت ہور ہی ہے، امام رکوع ہیں ہے وہ مخص رکوع ہیں جاتے جاتے جاتے تا ہے تہ کہ لیتا ہے، اگر اس کی تعبیر رکوع ہیں ہے وہ مخص رکوع ہیں جاتے جاتے جاتے تا ہے کہ ایک اللہ اوالفتاوی ہیں ہے: اگر اس کی تعبیر رکوع ہیں ہے:

" و تحبیر تر میر میں قیام فرض ہے ، یہ جو عادت ہے کہ اللہ اکبر کے ساتھ اول ہی ہے رکوع میں بینی جاتے ہیں ، ان اوگوں کی نماز نہیں ہوتی " مضیح طریقہ یہ ہے کہ صف میں کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کے ، پھر ہاتھ باندھ لے ، دوبارہ تکبیر کہہ کردکوع میں جائے ، تجبیر تحریم کہ اندھ لیا اور دکوع میں جانے ، تجبیر کہنا فرض تو نہیں ہے بلکہ یہ دونوں کام سنت ہیں ، صرف تجبیر تحریم کھڑے کھڑے کہنا فرض ہے بلکہ یہ دونوں کام سنت ہیں ، صرف تجبیر تحریم کھڑے کھڑے کہنا فرض ہے بلکہ یہ دونوں کام سنت ہیں ، صرف تجبیر تحریم کھڑے کھڑے کہنا فرض ہے بلکہ یہ دونوں کام سنت ہیں ، صرف تجبیر تحریم کھڑے کھڑے کہنا فرض ہے بلکہ کاف ھھنا .

د وسرا مسئلہ: نماز میں رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونے کوتو مہ کہا جاتا ہے اور پہلے بجدہ سے
اٹھ کر بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اول تو بہت سے لوگ رکوع بجود ہی سیج طرح سے ادانہیں
کرتے ، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے
جوائی نماز میں سے چوری کر لیتا ہے، صحابہ نے پوچھا، یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)!

نما زمیں کیے چوری کرلیتا ہے،فر مایا: وہ رکوع بہود پورانہیں کرتا۔ (منکوۃ شریف) تعدیل ارکان بینی رکوع مجود کواچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا داجب ہے اور بعض ائمہ دین نے اسے فرض کہاہے پھر بہت ہے آ دمی اگر رکوع ہجود سجع طرح سے ادا بھی کر لیتے بیں تو قومہ اور جلسہ میں بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں رکوع سے ذرا ساسرا ٹھایا ،سید ھے نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے اور سجدے سے تھوڑا سرا ٹھایا اور پھر سجدے میں چلے گئے ، حدیث شریف میں اس طرح کرنے کونقر الدیک یعنی مرغ کی طرح تھو نگے مار نے سے تعبیر کیا گیا ہے ، ظاہر ہے ایسی نماز کوعبادت تو نہیں کہا جاسکتا ، پھر لذت خداشناسی کہاں سے میسر آئے ؟ ایسی بی نماز کے بارے میں اقبال مرحوم نے کہا ہے ۔

تیراا م بے حضور ، تیری نماز بے سرور ایسے امام سے گزر ، ایسی نماز سے گزر ، ایسی نماز سے گزر و قومہ اور جلسہ کو بہت سے فقہاء نے واجب قرار دیا ہے جیسا کہ فتح القدیم اور شامی میں ہے۔ اکا بر دیو بند میں سے حضرت مولانا مفتی کفایت اللّٰہ اور بریلوی علاء میں سے صاحب بہار شریعت نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

الغرض! رکوع سے اٹھ کراطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا اور پہلے سجدے سے اٹھ کراطمینان کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے در نہ تو نماز ہوجاتی ہے۔

ا حادیث میں قومہ اور جلسہ پڑھنے کے لئے مختلف دعائیں منقول ہیں ، ہوسکے تو نوافل میں بیدوعائیں بھی پڑھی جائیں۔

تیسرا مسئلہ: نما زے فارغ ہونے کے لئے آ دمی دونوں طرف سلام پھیرۃ ا بنین بہت کم لوگوں کومعلوم ہے کہ السلام علیم میں کس پرسلام کرنے کی نیت ہونی حالیا ہے کہ حالے ہوتا ہے کہ حالے ہوتا ہے کہ کی میں کھا ہے کہ لوگوں کے طرزعمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی منسوخ شریعت کا مسئلہ ہے کہ دیکا اس پرکوئی عمل وہ نہ کسی کو بید مسئلہ معلوم ہے نہ اس پرکوئی عمل کرتا ہے ،مسئلہ کی تنصیل بچھاس طرح ہے۔

ا:اگرآ دمی تنبانماز پڑھ رہا ہوتو دائیں بائیں فرشتگان کی نیت کرے۔

ب: اگر امام ہوتو پہلے دائیں طرف کے مقتدیوں اور فرشتوں کی میت کرے،ای طرح پھر بائیں طرف کے سلام میں نیت کرے اور جومقتدی اس کے پیچیے برابر میں ہو،اس کو دونوں مرتبہ شامل کرے۔

ج: اگرمقتدی ہوتو پہلے وائیں طرف کے نمازیوں اوران کے ساتھ فرشتوں کی نبیت

كرے، پھر يائيں طرف كے، امام اس ہے جس طرف كھڑ اہواس ميں اسے شائل كرے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے کہ جو تحص آ داب کو کھوظ رکھتے ہوئے نماز کی یا بندی کرے گا بنمازاس کے لئے نور (سیے سلمان ہونے کا قبر حشر میں نجات کا باعث ہوگی اور جوابیانہیں کرے گا ،نمازاس کے لئے نہ نور ہوگی ، نہ بر ہان ، نہ نجات کا سامان ، وہ

قارون ،فرعون ،هامان اورانی بن خلف (جیسے بدبختوں) کے ساتھ اٹھایا جائےگا۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیرجارنام جو لئے ہیں آو محدثین نے ان کی تخصیص کی عجیب وجه بیان فر مائی ہے وہ یہ کہانسان کیلئے یا د خداوندی سے غفلت کا باعث جار چیزیں ہوسکتی ہیں۔ ا- تخت اورکری افتذار کا حمن ذہیہے که فرعون اس کا شکار تھا۔

۲ – مال و دولت کی فراوانی اور بیر بیجھتا کہ میں نے بیرسب پچھا بنی عقل مندی اور دانا کی ہے جمع کیا ہے، جبیبا کہ قارون مجھتا تھا، بے حساب دولت کا مالک تھااور کہتا تھا:

قال انما اوتيته على علم عندى.

m - دفتری کام کاج اورمنصبی فرائض ، جیبا که ها مان ، فرعون کے ایک کارندہ کی حیثیت ہے کام کرتا تھا۔

٣ - كاروبارا دركسب معاش كي مصرو فيات ، جيسے الى بن خلف مكه كا ايك مشہور تا جرتھا، اب جو محض ان حیلوں بہانوں سے یا د خداوندی سے غللت برتآ ہے اسے سوچ لینا جاہئے کہاس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا ، آخرت کی زندگی کوسنوار نے کے لئے ضروری ہے کہ انسان دریار خداوندی میں با قاعدگی سے حاضری دیا کرے ا دراس کے طور طریقے اور آ دا ب سیکھ کر بجالا یا کرے۔

#### مسجدکے چندضروری آ داب

(۱)مسجد میں داخل ہوتے وقت بیدها پڑھیں

بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك

(۲) مسجد میں داخل ہوتے وفت بیرنیت کر لیں کہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا' اعتکا ف میں رہوں گا'اس طرح ان شاءالقداء تکا ف کا تو اب بھی ملے گا۔

(۳) داخل ہونے کے بعد اگلی صف میں بیٹھنا افضل ہے کیکن اگر جگہ بجر گئی ہوتو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جا کیں ۔لوگوں کی گر دنیں بھلا تک کرآ گے بڑھنا جا ترنہیں۔

( س) جولوگ مسجد میں پہلے ہے بیٹھے ذکر یا تلاوت میں مشغول ہوں' ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے البت اگر ان میں سے کوئی از خود متوجہ ہواور ذکر وغیرہ میں مشغول نہ ہو' تو ان کوسلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

(۵) مبحد میں منتیں یانفلیں پڑھنی ہوں تو اس کیلئے جگہ کا انتخاب کریں جہاں سامنے سے لوگوں کے گزرنے کا اختمال مند ہو۔ بعض لوگ تجھلی صفوں میں نماز شروع کردیتے ہیں حالا نکہ ان کے سامنے انتی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے۔ چنا نچہ ان کی وجہ سے دور تک لوگوں کیلئے گزرتا مشکل ہوجا تا ہے اور آنہیں لمبا چکر کا ان کر جانا پڑتا ہے ایسا کرنا گناہ ہے اور آگر کوئی فض ایسی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزرگیا تو اس گزرنے کا گناہ بھی نماز پڑھے والے پر ہوگا۔

(۱) مسجد میں داخل ہونے کے بعدا گرنماز میں پچھ دیر ہوتو بیضے سے پہلے دو رکعتیں تحیہ اللہ مسجد کی نبیت کرلیں اس کا بہت تو اب ہے۔ اگر وقت نہ ہوتو سنتوں ہی میں تحییۃ المسجد کی نبیت کرلیں اور اگر سنتیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے اور جماعت میں تحییۃ المسجد کی نبیت کرلیں اور اگر سنتیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے اور جماعت کھڑی ہے تو فرض میں بھی یہ نبیت کی جاسکتی ہے۔

(2) جب تک مسجد میں بیٹھیں و کر کرتے رہیں خاص طور پر اس کھے کا وروکرتے رہیں سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر

(^) مسجد میں بیٹھنے کے دوران بلاضرورت با تمیں نہ کریں نہ کوئی ایسا کام کریں جس ہے نماز پڑھنے والوں یا ذکر کرنے والوں کی عبادت میں خلل آئے۔

(9) نماز کھڑی ہوتو اگلی صفوں کو پہلے پُر کریں اگر اگلی صفوں میں جگہ ڈیلی ہوتو سیجھلی صف میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ (۱۰) جمعه کا خطبہ دیئے کیلئے جب امام منبر پر آجائے تو اس وقت سے نمازختم ہونے تک بولنا یا نماز پڑھنا یا کسی کوسلام کرتا یا سلام کا جواب دینا جائز نبیس ہے۔اس دوران اگر کوئی شخص یولئے گئے تو اسے چپ رہنے کی تا کید کرنا بھی جائز نبیس۔

(۱۱) خطبہ کے دوران اس طرح بیٹھنا چاہیے جیسے انتحات میں بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ پہلے خطبہ میں ہاتھ رانوں پر رکھ لیتے ہیں یہ طریقہ بیلے خطبہ میں ہاتھ رانوں پر رکھ لیتے ہیں یہ طریقہ بیامل ہے۔ دونوں خطبوں میں ہاتھ رانوں پر رکھ کر بیٹھنا چاہیے۔ طریقہ بیامل ہے۔ دونوں خطبوں میں ہاتھ رانوں پر رکھ کر بیٹھنا چاہیے۔ (۱۲) ہرایسے کام سے پر بیز کریں جس سے مجہ میں گندگی ہؤبہ یو تھیلیا کسی وقط فف پہنچ۔ (۱۳) کسی دوسر مے فنص کوکوئی غلط کام کرتے دیکھیں تو چیکے سے زی کے ساتھ سمجھا دیں اس کو برمرعام رسواکرنے ڈوانٹ ڈیٹ یالڑائی جھگڑ ہے۔ مکمل پر بیز کریں۔

#### نمازکے بارہ آ داب

صوفی فرماتے ہیں نماز میں بارہ چیزیں ہیں، جن کوئی تعالی نے بارہ چیزوں ہیں منقسم فرمایا ہے، ان بارہ کی رعابیت ضروری ہے تا کہ نماز کمل ہوجائے اوراس کا پورافا کدہ حاصل ہوں یہ بارہ حسب ذیل ہیں اول علم ، حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑ اسا عمل بھی جہل کی حالت کے بہت ہے عمل سے افضل ہے۔ دوسرے وضوء تیسر باس ب چوہے وقت، یا نچویں قبلہ کی طرف رخ کرنا، چھے نیت، ساتویں تجبیر تر برے، آٹھویں نماز میں کھڑ ابونا، نویں قرآن شریف پڑھنا، وسویں رکوع، گیار ہویں مجدہ، بار ہویں التحیات میں بیٹھنا اور ان سب کی تحییل اخلاص کے ساتھ ہے، بچران بارہ کے تین تین جزویں۔

(۱) علم کے تین جزوبیہ ہیں کہ فرضوں اور سنتوں کوعلیحدہ علیحہ معلوم کرے، دوسرے میں معلوم کرے، دوسرے میں معلوم کرے کے وضواور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور کتنی سنت ہیں ، تیسرے میں معلوم کرے کہ شیطان کس کس فکر ہے نماز میں رخنہ ڈ الٹا ہے۔

(۲)اس کے بعد وضو کے تین جزو ہیں ،اول میہ کہ دل کو کین اور حسد سے پاک کرے، جیسا کہ ظاہری اعضاء کو پاک کررہا ہے ، دوسرے ظاہری اعضاء کو گنا ہوں سے پاک رکھے، تیسرے وضوکرنے میں ندا سراف کرے ندکوتا ہی کرے۔

(۳) پھرلہاس کے بھی تین جزوہیں،اول یہ کہ حلال کمائی ہے ہو، دومرے یہ کہ پاک ہو۔
تیسرے سنت کے موافق ہو کہ شخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہول ، تکبراور برائی کے طور پرنہ پہنا ہو۔
(۳) وقت کے بھی تین جزو ہیں، اول یہ کہ دھوپ ستاروں وغیرہ کی خبر گیری
ر کھے تا کہ اوقات سمجے معلوم ہو سکیس (اور ہمارے زمانہ میں اس کے قائم مقام گھڑی
سمھنٹے ہو گئے ہیں) دوسرے اذان کی خبرر کھے، تیسرے دل سے ہروقت نماز کے وقت
کا خیال ر کھے، بھی ایسانہ ہووقت گذر جائے اور پہند نہ چلے۔

(۵) پھر قبلہ کی طرف منہ کرنے میں بھی تین چیزوں کی رعابت رکھے، اول ہے کہ فام مرک بدن سے ادھر متوجہ ہو، دوسرے ہے کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ دل کا کعبہ وہ کی ہدن سے ادھر متوجہ ہو، دوسرے ہے کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ دل کا کعبہ وہ کی ہے، تیسرے مالک کے سامنے جس طرح ہمہ تن متوجہ ہوجانا جا ہے اس طرح متوجہ ہو۔ (۱) نیت بھی تین چیزوں کی تحقاج ہے، اول ہے کہ لوئی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، دوسرے ہے کہ دودل کی حالت کو بھی دیکھا ہے۔

(2) تکبیرتحر بیمہ کے دفت بھی تین چیزوں کی رعایت ضروری ہے، اول بیہ کہ لفظ صحیح ہو، دوسر سے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے ( گویا اشارہ ہے کہ اللہ کے ماسواسب چیزوں کو

مچینک دیا) تیسرے بیرکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی ادرعظمت دل میں بھی ہو۔

(۸) قیام لینی کھڑے ہونے میں بھی تمن چیزوں کی رعابت ضروری ہے، اول یہ کہ نگاہ سجدہ کی جگہ رہے، دوسرے دن سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کرے، تیسرے کسی دوسری طرف متوجہ نہرہ ، کہتے ہیں جو مخص نماز میں ادھرادھر متوجہ ہو، اس کی مثال السی ہے جسے کوئی مخص بڑی مشکل ہے در با نوں کی منت ساجت کرکے بادشاہ کے حضور میں بہنچ اور جب رسائی ہواور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہوتو وہ ادھر ادھرد کیمنے گئے، السی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا۔

(۹) قرائت میں بھی تین چیزوں کی رعایت کرے، اول سیح ترتیل سے پڑھے، دوسرےاس کے معنی پرغورکرے، تیسرے جو پڑھےاس پڑمل کرے۔ (۱۰) رکوع میں بھی تین چیزیں ہیں، اول ہیں کہ کرکورکوع میں بالکل سیدھار کھے، نہ نیچا کرے، نہاونی اولی ہیں جاتھوں کرے، نہاونی چیزیں برابرر ہیں) دوسرے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر چوڑی کرکے گھٹے پرر کھے، تیسر بے تبیجات کوعظمت اور وقار کے ساتھ پر سے ہجدہ میں بھی تین چیزیں ضروری ہیں اول ہی کہ دوتوں ہاتھ بحدے میں کا نول کے برابر میں، دوسرے ہاتھوں کی کہدیاں کھڑی رہیں، تیسر بے تبیجات کوعظمت سے پر سھے، ہیٹھنے میں بھی تین چیزوں کی رعابت کرے تشہد پڑھے کہ اس سے حضور ورس سے بیٹھے کہ اس سے حضور دوسرے میں کھٹمت کے ساتھ معنی کی رعابت کرکے تشہد پڑھے کہ اس سے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، مؤمنین کے لئے دعاء ہے، تیسرے پھر فرشتوں پر اور وا تیں با تیں جا نوب جولوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے، پھر اغلاص کے بھی تین جزو و ہیں، اول میہ کہ اس نہ جولوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے، پھر اغلاص کے بھی تین جزو و ہیں، اول میہ کہ اس نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، دوسرے میہ جھے کہ اللہ کی توفیق سے میڈماز ادا ہوتی ہے، تیسرے اس پر تواب کی امید ہے۔ (فعائل اندال)

نماز قائم سيجئ

ا قامت صلو ق: اقامت صلو ق: الله عليه وسلم نول و عمل سے بتلائے ہیں ، مطلق نماز برھ لينے كانا ما قامت صلو قنہيں ہے نماز كے جتے فضائل اور آ فار و بركات قرآن و صد بث ميں آئے ہیں وہ سب اقامت صلو ق كے ساتھ مقيد ہیں۔ (معارف الرآن سی ١٩٠٦) امتى كى معراح: الله تعالى نے اپنے حبيب صلى الله عليه وسلم كو آسان پر بلاكر ميركرائى اور وہاں اپنی قدرت كى اعلى سے اعلى نشانیاں و كھائيں اور اپنا انتہائى قرب عطافر ما يا جنت كى معراح ہے بیات امتى كى معراج ہے جيسا كہ معروف ہے ، العسلوق معراج آپ كا امتى نماز ميں ہوتا ہے بياس امتى كى معراج ہے جيسا كہ معروف ہے ، العسلوق معراج الموس سے نماز ہے ہیں ہونماز ہے ہیں جو نماز ہے نہیں پڑھتے ، كنے دكھ كى بات ہے كہ انسان اپنے خالق و ما لك كے سامنے بيئے نہيں ہونماز ہے ہیں اعتراض كرتا ہے ، غالبًا بات ہے كہ انسان اپنے خالق و ما لك كے سامنے بيئے نہيں ہونماز ہے ہیں اعتراض كرتا ہے ، غالبًا حضرت شيخ على ہورى رم مة الله تعالى عليہ كا ارشاد ہے كہ جو سر خدا كے سامنے نبيش جھكا و و

کاٹ دینے کے قابل ہے اور بقول \_

ایک سجدہ جے تو گراں سمحتا ہے۔ ہزاروں سجدول سے آدمی کوریتا ہے جات نما زہیج مجیح پڑھنا: نمازیوں میں اکثر اوقات نماز کےمسائل ہے واقف نہیں حالانکہ نماز کے نضائل جو قرآن وحدیث میں وار دہوئے ہیں وہ سیح مسائل کے مطابق برحمی ہوئی نما زیر ملیں سے لہٰڈا بہتی زیورحصہ دوم اورتعلیم الاسلام ممل کا باریارمطالعہ کر کے

اپنی تمازوں کومرنے سے پہلے ورست کر لیما جا ہے۔

مسائل سے لاعلمی کا نقصان: حضرت اقدس حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہر دوئی رحمة اللہ تعالی علیہ نے فر مایا کہ ایک مجلس وعظ میں نماز سے متعلق ایک مسئلہ بتایا کے سنتوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری کوئی سورت بھی بردھنی ہوتی ہے بعد وعظ ایک سفیدریش برے میاں نے بوجھا کہ کیا واقعی میں مسلہ ہے؟ میں نے جواب ویا ہاں! فر مایا کہ میں بچاس برسول سے سنتوں کی صرف پہلی دور کعتوں میں سورت ملاتا ہوں آخری دو رکعتوں میں سورت جیس ملاتا، میں نے کہا کہ بڑے میاں یہ ہے علم نہ

جانے کا نقصان کہ آپ ہجاس برس ہے خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہیں۔

جماعت کی یا بندی: بعض نمازی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن معجد میں یا جماعت نہیں بڑھتے ، حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ ''شیطان انسان کیلئے بھیڑیا ہے جس طرح بھیٹر یا ان بھیٹروں اور بکر یوں کوا چک لیتا ہے جور پوڑ سے الگ تھلگ رہتی ہیں اس طرح شیطان ( جماعت ہے ) الگ تھلگ رہنے والوں کوا چک لیتا ہے ،للمذاتھوڑی می

تکلیف گوارا کر کےمسجد میں با جماعت نماز کی عاوت ڈالنی جا ہے۔

عام کوتا ہیاں: اب بعض ان کوتا ہیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جسکی دجہ سے نماز کی برکت سے محرومی ہوجاتی ہے۔ (۱) معمولی عذر میں نماز حجھوڑ دینا: ایک عالم کا ارشاد پڑھا کہ بعض نمازی معمولی تکلیف، بریشانی اور کام کی مشغولی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے نمازی سے مرض الموت میں جبکہ انسان زیادہ بے بسی کاشکار ہوتا ہے کیا تو قع کی جاسکتی ہے کہ اس وفت نماز کا ا ہتمام کرے نیجناً آخری بیاری کے ایام میں انتھا چھے نمازی بھی نماز کی یابندی چھوڑ وسیتے ہیں جس سے وہ نمازی بے نمازی ہوکر دنیا سے رخصت ہوتا ہے بیکتنی بڑی محروق کی بات

ہے لہذا آج ہی ہے اس بات کا تہیہ وعزم کرلیں کہ ہرعذر پریشانی اور مشغولی میں نماز کو کسی حال میں نہیں جھوڑ تا ہے تو پھر انشاء اللہ آخری وقت بھی نماز کا تقاضا پیدا ہوگا اور خدا کے حضور نمازی بن کرحاضر ہوگا ، یہی وہ مل ہے جس کے ذریعے انسان کا اپنے خالق سے تعلق قائم رہتا ہے ، اگر نماز جھوٹ کئی تو کو یا تعلق ٹوٹ کیا ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

تو ملے تو کوئی مرض نہیں نہ کے بدترین چور وہ ہے جونماز ہیں ہے
چوری نہاز ہیں چوری: حدیث شریف ہیں ہے کہ بدترین چور وہ ہے جونماز ہیں سے
چوری کرے محابہ نے عرض کیایا رسول الله سلی الله علیہ وسلم نماز ہیں سے کیسے چوری کرے
گا؟ آپ نے ارشا دفر مایا کہ'اس کا رکوع وسجدہ تھے نہ کرے' آج اکثر نمازی محض جلدی کی
وجہ ہے رکوع و مجدہ ہیں آلی سے تبیجات نہیں پڑھتے جس سے رکوع و مجدہ عجلت ہیں اوا ہوتا
ہے جس کو حدیث میں چوری فر مایا گیا ہے لہٰذااس سے اجتناب کرنا چاہئے۔
ہے جس کو حدیث میں چوری فر مایا گیا ہے لہٰذااس سے اجتناب کرنا چاہئے۔
(سم) قو مہاور جلسہ چھوڑ تا: رکوع کے بعد کھڑے بونے کوقومہ اور دو مجدوں کے درمیان بیٹھنے
کوجلہ کہتے ہیں رکوع کے بعد اور مجدے کے بعد چھے کا بالکل سیدھا کرنا فرض ہے آگر چھے سیدھی

کے بغیر کوئی جھک جائے تو اس نے کویا فرض چھوڑ دیا تو پھر نماز کہاں ہوئی؟ تو مداور جلسہ کا واجسہ کا واجب درجہ رہے کہ ایک تبعی یعنی سیجان اللہ کے بفتر رفتم ہراؤختم موجب درجہ رہے کہ ایک تبعی یعنی سیجان اللہ کے بفتر رفتم ہراؤختم ہوگیا ہے جس سے تمام نماز یوں کا واجب چھوٹ رہا ہے جبکہ جان بو جھرکر واجب چھوڑ نے سے نماز بی بہیں ہوتی بلکہ قومداور جلس کا سنت درجہ تمن بارسجان اللہ کے بفتر رفتم ہرتا ہے۔

کم از کم قو مے اور جلے کے واجب درجہ پرتو ممل کرلیں ور نہ تو نمازی نہ ہوگی ، یہی وجہ ہے کہ

آج ہم نمازوں کی برکات سے محروم ہیں بید سکلہ ہے جائے والوں اور گھر ہیں خوا تمن کو بھی بتاویہ اسے تا کہ ان کی نماز بھی فاسد ہونے سے فیج جائے ، رب تعالیٰ ممل کی قوفیق عطافر مائے ۔ آہیں وعوت نماز: ہر خفس اپ گھر والوں ، دوستوں اور ماتحوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دیا کرے ، ہماری دعوت ہے جننے لوگ نمازی بنیں کے ہمیں بھی ان شاء اللہ پورا پورا اجر ملے گا ، حدیث شریف میں ایسے خفس کیلئے قیامت کے خوف سے اس اور حساب و کتاب سے خلاص کی بشارت آئی ہے جو بھی اللہ کے ۔ (نسائل قرآن میں اسے اللہ کی رضا کہ بھی کو نماز کی طرف بلائے۔ (نسائل قرآن میں اسے)

آئی ہے جو بھی اللہ کی رضا کہ بھی تھی کو نماز پڑھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آجین)

#### اسلامي معاشره ميس مساجد كاكردار

مفتى أعظم مولا تامفتى محرشفيع صاحب رحمه اللدفر مات بير

اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہوسکتا کہ موجودہ دور میں ہم مسلمانوں پرشدید تم کی غلت اور ہے کہی مسلط ہوگئی ہے اوراس ہے کملی کاتعلق کسی خاص شعبہ حیات سے نہیں بلکہ زندگی خفلت اور ہے کہی مسلط ہوگئی ہے اوراس ہے مجر مانہ ففلت ہرت رہے ہیں ہم ہیں دین و دیانت کا داعیہ کمزور ہوچکا ہے، اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لئے ہماری ہمتیں بہت ہوگئی ہیں ہمارے واول میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کے انوار مرحم ہو گئے ہیں اور ہر تبلیخ اسلام کا وہ جذبہ بے تاب کھونے ہیں اور ہر تبلیغ اسلام کا وہ جذبہ بے تاب کھونے ہیں جس نے ردئے زمین کے ہرگوشے پراسلام کا جھنڈ الہراکر چھوڑ اتھا۔

ای عمومی وینی انحطاط کا ایک چھوٹا سا شعبہ بی ہجی ہے کہ ہم نے مساجد کا حق ادا کرنے اوراس کے پیغام کی نشر واشاعت میں اس حد تک غفلت سے کام لیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم پررسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کا میدار شاوصا دق نہ آرہا ہوکہ:

مساجد هم عامرة وهي خواب. ''ان کي منجديں ( طاہری طور پر ) آيا د ہوں گي کيکن ( در حقيقت ) و بران''

یہ بات کی جی مسلمان سے فی نہیں ہو سکتی کہ مساجد در حقیقت روئے زیبن پراللہ کے محمد بیں اور ان بیس نمازیں اوا کی جاتی ہیں لیکن جب ہم قرآن کریم ، سنت نبویہ ، خیر القرون کے تعامل اور سلف صالحین کے طرز پرغور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دور کی مسجد میں در حقیقت مسلمانوں کے روحانی مراکز کی حیثیت رکھتی تھیں ، انہی مسجد ول میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا آئیں میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں ، انہی میں امر بالمعروف اور نمی عن المرک کی فریضہ اوا ہوتا تھا آئیں میں اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی انہی میں اسلام کی المنکر کا فریضہ اوا ہوتا تھا۔ انہی میں قرآن وسنت کی تعلیم دی جاتی تھی انہی میں اسلام کی

طرف دعوت کا اہتمام ہوتا تھا انہی میں نو خیزنسل کوسیح اسلامی تربیت دی جاتی تھی یہیں سے جان و مال سے بے پرواہ ہو کر کلمہ تن کہا جاتا تھا، یہیں پرمسلمانوں کے باطنی تزکیہ کا انظام ہوتا تھا، یہیں ان کے اخلاق سنوار سے جاتے تھے، یہیں پر ذہنوں کو دیئی خطوط پر استوار کیا جاتا تھا اور یہیں سے دعوت اسلامی کے وہ سپائی نمودار ہوتے تھے جوصرف زبان اور باتوں سے نہیں بلکہ اپنی ایک ایک اور باتوں سے نہیں بلکہ اپنی ایک ایک اور کت اور ایک ایک اداسے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔

یہ سارے کا م مجد میں اس سرگری سے انجام دیئے جاتے تھے کہ ہر مسجد اپنے محلّہ کے لئے ہر بھلائی کا منبع اور ہر ہدایت کا سرچشہ بن گئی تھی جو مسلمانوں میں خالص دینی روح پھونکتی تھی اور ان میں ایسی وینی غیرت وجمیت پیدا کر دیتی تھی کہ وہ نہ بھی کسی ہیرونی ترغیب وتر ہیب کے آگے سرجھ کانے کے لئے تیار تھے اور نہ کسی باطل نظریہ وممل کا خاہری روکار کتنا کو اپنانے کا خیال ان کے دل میں آسکتا تھا خواہ اس باطل نظریہ وممل کا خاہری روکار کتنا دکھی ہواور خواہ ساری دنیا اس کی شہرت اور رواج سے کتنی گونے رہی ہو۔

خلاصہ ریہ ہے کہ اگر ہم مختفر لفظوں میں ''مسجد کے پیغام'' کوتبیر کرناچا ہیں تو وہ ہے دعوت الی اللہ کلمہ حق کی نشر واشاعت، خالص اسلامی قرہنیت کی تغییر ، اور ایک ایسی عام دینی اور روحانی فضاء کا قیام جس میں نیکیوں کوخود بخو دفر وغ ہواور برائیاں اپنی موت آپ مرجا کیں۔

ہوسکتا ہے کہ کس کے دل میں بید خیال پیدا ہو کہ بیسارے کام تو آج بھی مسجدوں میں ہورہ بیل، یہاں نمازیں بھی پابندی سے ہوتی ہیں ہر جمعہ کوان کے منبروں سے وعظ و تصیحت بھی کی جاتی ہے اور یہاں عمو ما بچوں کی تعلیم کے مراکز بھی موجود ہیں اور بیسارے کام ماضی کی طرح اب بھی مسلسل نجام پارہے ہیں ، تو کیا اس کا مطلب بیہ ہے کہ آج کل مساجد کے اصحاب حل وعقد اپنی فرمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں؟

اس سوال کا جواب کلی طور پرنفی ہیں ہاول تواس کئے کہ جن مساجد ہیں ہے سارے کام قائل ذکر اہتمام کے ساتھ ہوتے ہوں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے دوسرے اس کئے کہ جو حضرات اپنی مسجدوں ہیں ان دینی خدمات کا اہتمام کرتے ہیں عام طورے وہ بیسارے کام رسمی طور پر انجام دیتے ہیں جو عموماً اپنی حقیقت اور روح سے خالی ہوتے ہیں، یہاں سے عموماً چند با اڑ کلمات سنائی و ہے ہیں جو صرف کانوں تک چنجے ہیں دل میں داخل نہیں ہوتے۔ اوراس مورتحال کے دواسیاب ہیں۔

پہلاسب بہ ہے کہ جو حضرات آج کل کی مساجد سے دعوت و تبلیخ اتعلیم و مدر لیس کا کام کرتے ہیں ان کی بھاری تعداد ، الا ماشاء اللہ بہ کام سیچ و ٹی جذیبے سے انجام نہیں و تی بلکہ بسااو قات ان حضرات ہیں وین کے تجے علم اور تصیفحاسلامی تربیت کا بھی فقدان ہوتا ہے۔

اور دومراسب یہ ہے کہ سجدوں کی دعوت اس وقت تھیک تھیک اثر انداز ہو گئی ہے کہ جب کہ جب میں اس جب مجدوں اور عوام کے درمیان ایک مفبوط رشتہ اور متواتر رابطہ قائم ہو، خیرالقرون ش اس اس کے دعظ وقعیت کے مؤثر ہونے کا ایک بہت بڑا رازیہ بھی تھا جو آج کلیتا مفقو و ہے، آج ہمارے آئم مساجداور محلے کے عوام کے درمیان کوئی ایسا رابطہ باتی نہیں رہا جواسلا می دعوت کی راہ ہموار کرسے، جو کھی رابطہ ہو ہو انتہائی کمزور ہے، جودن بحر بیل چند منٹ سے زیادہ قائم نہیں رہتا اور یہ چند منٹ سے زیادہ قائم نہیں رہتا اور یہ چند منٹ کا رابط بھی محلے کی اقلیت کے ساتھ قائم ہوتا ہے دہی محلے کی اکثر آبادی سووہ این امام کی صورت بھی نہیں بہانی چہ جائیکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر سے اور جب تک یہ صورت حال تبدیل نہ ہواس وقت تک مساجد کی دعوت کے مؤثر ہونے کی کوئی امیر نہیں کی جاشتی اور نہ مساجد کی دعوت کے مؤثر ہونے کی کوئی امیر نہیں کی جاشتی اور نہ مساجد کے دو ان کہ حاصل ہو سکتے ہیں جو ماضی میں حاصل ہوتے دہے ہیں۔

"مسجد کے کردار" کوزندہ کرنے کیلئے اہم تجاویز

1۔ ائمہ مساجدا یے علائے کرام میں سے منتخب کئے جا کیں جنہوں نے اسلامی علوم کو ماہر اساتذہ سے حاصل کیا ہویا وہ الی وین درسگاہوں سے فارغ ابتحصیل ہوں جن کے معیار تعلیم ونز بیت پر عام طور سے اعتاد کیا جہتا ہے۔

2-ہرمجد میں ایک الی المجمن ہونی چاہئے جوامام مجداور محلے کے عوام پر شمل ہو،
یہ الجمن دعوت تبلیغ کے لئے ایک ملی نظام بنائے اس نظام کے تحت بیسب لوگ ہرروز یا ہر
ہفتے محلے کی عوام کے پاس جاکر ان سے خصی ملاقاتیں کر کے انہیں نمازوں کی پابند کی اور
مسجدوں کو حاضری کی دعوت دیں نیکیوں کی ترغیب دیں اور برائیوں سے باز رہنے کی تلقین
کریں لیکن بیسارا کام فرمی بحبت وشفقت اور حکمت وموعظ حسنہ کے اصول پر ہونا چاہئے۔

نیزاس الجمن کے افراد کوچاہے کہ وہ محفے کے وام کی مشکلات ومسائل سے باخبر ہوں اور ان کونگاہ میں رکھتے ہوئے اپنا کام کریں اور سب سے بڑھ کراس کام کے لئے تجی و بن آگن اور حقیقی تڑپ کی ضرورت ہے جوکسی بھی مرحلہ پراک ہے۔ جھکن اور سستی سے آشنا نہ ہو، انبیا علیم مالام کی سنت یہی ہے کہ انہوں نے اس کام میں اپنی پوری پوری عمرین خرج کردیں نہ بھی اس سے اکتائے اور نہ مابوس ہوئے نہ انہوں نے تماق اڑانے والوں کی پرواہ کی، نہ برا بھلا کہنے والوں کوخاطر میں لائے، بلکہ سلسل اپنے کام میں گئے رہے، دراصل یہی وہ دعوت ہے۔

جس كے بارے من قرآن كريم كا ارشاد ہے:و ذكر فان الذكوئ تسفع الممؤمنين (اورهيحت كردكيونكه هيجت موثين كوفع پنجاتى ہے)

3۔ ہرمبجد ہیں روزانہ مختصر درس قرآن ہوتا جا ہے جس میں عام مسلمان شریک ہوں اس درس میں قرآن کریم کی تعلیمات سادہ اور عام قہم انداز میں بیان کی جا نیں اوراس میں طویل فنی بحثیں یاعلمی اختلافات نہ چھیڑے جائیں۔

4۔امام مسجد کوچاہئے کہ وہ ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لئے مقرر کریے خواتین محلے کے کسی گھر میں جمع ہوں اور امام ان کو تھیجت کرے ، آئیوں دین کے ضروری احکام سکھائے اور نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم اوراز واج مطہرات کے حالات اور تاریخ اسلام کے چیدہ چیدہ واقعات سنائے۔

5۔ائمہ مساجد کوتمام مسلمان حکومتوں کی طرف سے مکمل آزادی ہونی چاہئے کہ وہ اپنے مواعظ خطبوں اور درس قرآن وغیرہ میں کسی خوف وخطر کے بغیر دین کی صحیح تغلیمات بیان کریں خواہ وہ کسی فردیا جماعت کے خلاف پڑتی ہوں۔

ایک ادراہم بات قابل ذکر ہے اور وہ بیر کے مسلمانوں کے بعضے حلقے بسااو قات پورے اخلاص سے بیتجویز بیش کرتے ہیں کہ سجدوں کو مختلف اجتماعی اور معاشرتی سرگرمیوں کا مرکز بنادینا چاہئے مثلاً تجویز بیہ ہے کہ سجدوں میں ہسپتال ہو، شادی گھر ہو، ان میں بعض کھیلوں کا انتظام ہو، یاان میں مجمع میوسل ادارے قائم کئے جا کیں۔

لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ تجویز خواہ کتنے اخلاص اور خیر طلمی کے جذبے سے پیش کی گئی ہو، اسلام کے مزاج و نداق اور مساجد کی حرمت سے کسی طرح میل کھانے والی نہیں ہے بلکہ مساجد کے اصل مقصد تقمیر کومجروح کرنے کا باعث ہوگی۔

اس میں کوئی شک نبیس کہ ایک مسلمان کی دنیا بھی دین ہوتی ہے اس میں بھی کوئی شہر نبیس سکھا تا شہر نبیس کہ اسلام سرف عبا دات ہی نبیس سکھا تا بلکہ اس میں معاملات کی بھی تعلیم وتلقین ہے کیا سال کا بیہ مطلب ہر گزنبیس ہے کہ ایک موضوع کو دوسر ہے موضوع میں خلط ملط کر دیا جائے باہم تقسیم کا رکے اصول کا انکار کر بیٹھیں یا ہم ایک چیز کے وظا نف وفرائض کوئسی دوسر می چیز کے سرڈال دیں۔

واقعہ بیہ کے مساجد کاموضوع اوران کامقصد تقیروہی ہے جوہم نے شروع میں ذکر کیا اور مبحدین کسی دوسرے کام کے لئے وضع نہیں ہو کیں خواہ وہ عمل فی نفسہ مباح (بعنی جس کا کرنایا نہ کرنا برابرہو) یا مستحسن (پیندیدہ) ہو مشہور ومعروف حدیث ہے کہ آنحضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کس گشدہ چیز کی تلاش کا اعلان کرنے ہے منع فر بایا اور فر بایا کہ ایسے خص سے کہ دو: الا دھا علیک فان المساجد لم تبن لھذا۔ ''اللہ بیچیز مہمیں واپس نہ کرے اس کے کہ مجدیں اس کام کے لئے تقیم نہیں ہو کیں''۔

ظاہر ہے کہ اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرنا کوئی حرام یا مکروہ ہیں مہاح کام ہے، بلکہ بسا
اوقات مستحب ہے لیکن ممانعت کی وجہ سے کہ مسجد یں اس کام کے لئے ہیں بنائی گئیں۔
بعض حضرات ان واقعات ہے استدلال کرتے ہیں کہ بعض ادقات مسجدوں ہیں مریضوں
کا حد ن بھی کیا گیا ہے، وہاں سے لشکر بھی تیار کرتے ہیں وہاں مقدمات کے فیصلے بھی
ہوئے ہیں لیکن در حقیقت میسارے کام مسجدوں میں جب بھی کئے گئے وقی اور ہنگامی ضرورت
ہوئے گئے ان کو عام معمول بنانے کے لئے نہیں جو مستقل طور سے ہسپتال یا عدالت
ہوئے گئے گئے ان کو عام معمول بنانے کے لئے نہیں جو مسجد کو مستقل طور سے ہسپتال یا عدالت
ہوئے گئے گئے ان کو عام معمول بنانے کے لئے نہیں جو مسجد کو مستقل طور سے ہسپتال یا عدالت
ہوئے گئے گئے ان کو عام معمول بنانے کے لئے نہیں جو مسجد کو مستقل طور سے ہسپتال یا عدالت
ہوئے گئے گئے ان کو عام معمول بنانے کے لئے نہیں جو مسجد کو مستقل طور سے ہسپتال یا عدالت

ہے کہ آئندہ مبحدول کوستفل جیل یا قید خانہ بنا وینا چاہئے دراصل میسارے کام وقتی اور ہنگامی ضرور مات کے تحت انجام دیئے جی اور آج بھی الی ہنگامی صور تحال میں سجدوں ہے بیکام لیا جاسکتا ہے، کیکن ان کاموں کو مساجد کے مستقل وظا کف ومقاصد میں شامل کر لینا مخالط انگیز فلط مجت ہاور دین وشریعت کے لئاظ سے کی طرح درست نہیں۔ (خطبات مفتی اعظم)

# '' مسجد کی صفائی بیرسٹری ہے بہتر ہے''

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فریایا: مدارس اسلامیہ ہیں ہے کار پڑے
رہنا بھی انگریزی ہیں مشغول ہونے سے لاکھوں کروڑوں درجہ بہتر ہے، اس لئے گولیا فت
اور کمال حاصل نہ ہو، لیکن کم از کم عقا کہ تو خراب نہ ہو نگے اور مسجد کی جاروب شی اس
وکا لت اور بیرٹی ہے بہتر ہے جس ہیں ایمان ہیں تزلزل ہواور خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
صحابہ ور بزرگان دین کی شان ہیں ہے ادبی ہو جوانگریزی کا اس زمانہ ہیں اکثر بلکہ ما زمی
نتیجہ ہے، ہاں جس کو دین ہی سے جانے کا خم نہیں وہ جو چا ہے اور کرے۔ (تعلیم قبلینے)

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے مذکورہ ملفوظ کی تشریح میں حضرت مولا نا مفتی عبدالستارصا حب رحمہ اللہ تحریر فر ماتے ہیں۔

اللہ والوں کی بعض ہا تیں عوام کی سمجھ ہے بالا ہوتی ہیں لیکن جق اور سے وہی ہوتا ہے جو کھے یہ حضرات فرماتے ہیں ویٹی مدرسوں ہیں پڑے رہنا اگریزی اسکولوں کی ڈگر بوں سے واقعی لاکھوں کروڑوں ورجہ بہتر ہے، وجہاس کی بیہ ہے کہانسان کے لئے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑااعز ازایمان اور اعمال صالحہ ہو، ویٹی مدرسہ میں اہل خیر کی صحبت میں رہتے ہوئے گوکہ ڈگری حاصل مہولیکن ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت یقیناً حاصل ہوگی اور یہ تمام دگر یوں سے بہتر ہے، قارون فن ذرسازی میں بہت بڑا سپیشلسٹ تھا جس کی وجہ سے اس فیرسونے کے ڈھیر جمع کر لئے تھے، لیکن ایمان کی دولت سے خالی تھا، اسے خز انوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، کوئی ڈگری، کوئی یاردوست، کوئی لشکر اس کے کام نہ آیا، نہ کوئی انتقامی کارروائی کرسکا اور اب وہ لوگ بھی جو قارون کے مال ودولت وڈگر یوں پررشک کرتے تھے کارروائی کرسکا اور اب وہ لوگ بھی جو قارون کے مال ودولت وڈگر یوں پررشک کرتے تھے

اوراس جیسا ہونے کے تنمی تھے کہنے لگے کہ مال ودولت کے فزانے کامیاب زندگی کی ولیل نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں،اگر اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا کہ تمیں مسلمان بنایا تو قارون کی طرح ہمیں بھی زمین میں دھنسادیا جاتا۔

پس تھیم الامت حضرت تھانوی بالکل ورست فرمارہے ہیں کہ مدرسہ اسلامیہ میں ہے کار پڑے دہنا اور''مسجد کی جاروب کشی اس وکالت اور بیرسٹری ہے بہتر ہے جس میں ایمان متزلزل ہوجائے اور خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ،حضرات صحابہ اور بزرگان دین کی شان میں بے اولی ہؤ' کیونکہ انگریزی تعلیم میں عموماً یہ بے وینی پیدا ہوجاتی ہے، الا ماشاء اللہ کیونکہ لارڈ میکالے کی اس تعلیم کا مقصد ہی ہمی ہے کہ بیعلیم حاصل کرنے والے رنگ کے لحاظ ہے کو ہندوستانی ہوں کیکن ذہنیت کے لحاظ سے فرنگی ہوں ،لباس فرنگی کا، وضع قطع فرنگی کی ، عا دات و افکاراس کے،حضرت کی تنقیدا کٹران فنون پڑئیں جو کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں ،اعتراض اس تہذیب،ان خیالات،عادات وکردارواخلاق برہے جو کالجے سے ہمیں ملتے ہیں اور دین کی سنخ کنی پر پنتج ہوتے ہیں،علامہ اقبال صاحب کہہ گئے ہیں بھی کے کان ہوتو سنے ،فر ماتے ہیں \_ فرنگی کا بینظا متعلیم اک سازش ہے فقلا دین محرصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فکرمستفتل انسان کا خاصہ ہے، ہم بھی اگرایئے حقیقی مستقبل ( قبرحشر ) کوروثن اور شاندار بنانا جاہتے ہیں تو آسانوں، زمینوں اور تمام کا سکات کو پیدا کرنے والے مالک حقیقی کے ارشاد فرمودہ طریقنہ زندگی کو اپنا کیں جو قرآن وسنت اور شریعت مقدسہ کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور دینی مدارس جس کی تعلیم وتعلم تعلیم وتبلیغ اور اشاعت و حفاظت میں شب وروز کگے ہوئے ہیں، اللہ یاک تا قیامت ان کی حفاظت فر ماویں اور ہمیں ان ہے کمل استفادہ کی تو فیق بخشیں ۔ ( آمین )

## مساجداوران کی آبادی

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جو تحص اپنے گھر سے وضو کرکے فرض نماز کے لئے مسجد کی طرف نکلاء اس کا ثواب اس محف جیسا ہے جواحرام باندھ کر گھرسے جج کیلئے نکلا ہواور جو

تخف نمازاشراق کیلئے ایے گھرے دضوکر کے مسجد کی طرف چلاتو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جبیہا ہے، فرمایا کہ جب کو کی مخص وضو کرے اور اچھی طرح (سنت کے مطابق) وضو کرے **پھر** مسجد کوصرف نماز کی نیت سے مطے اور کوئی غرض نہ ہوتو ہرقدم پراس کا ایک مرتبہ ایک ورجہ بلند ہوجا تاہےاورایک گناہ معاف ہوجا تاہے بہال تک کہوہ مسجد میں پہنچ جائے پھر جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھارہے گااس کونماز ہی کا تواب ملتارہے گا اور فرشتے اس کے لئے بیدعا کرتے ر ہیں گے کہاےاللہ!اس پر رحمت نازل فر مااوراس کی مغفرت فر ، ،حضرت ابوالدر دا ﷺ نے اپنے بينے كوفسيحت فرمائى كرتمها را كھرمسجد ہونا جا ہے ، كيونك بيس نے رسول التصلى التدعليه وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں، جس مخض نے مساجد کو ( کثرت کے ذریعہ) اپنا گھر بنالیا، التد تعالى اس كيلية راحت وسكون اور بل صراط برآس في سے گذرنے كا ضامن موكيا ،اورابوصادق اردی نے شعیب بن الحجاب کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لا زم پکڑو کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد ہی انبیاء کی مجالس تھیں ایک اور حدیث میں ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا كة خرز مانے میں ایسے لوگ ہو تكے جومسجدول میں آ كرجگہ جگہ صلقہ بنا كر بیٹھ جاویں كے اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی با تیس کریں گے ہتم ایسےلوگوں کے ساتھ نہیٹھو، اللہ تعالیٰ کوایسے مسجد میں آئے والوں کی ضرورت نہیں اور حضرت سعید بن المسیب ؒ نے فرمایا کہ جو تحض مسجد میں ببیٹھا کو یا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے،اس لئے اس کے ذرمہ ہے کہ زبان ہے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ ندنکا لے۔ (معارف انقرآن ص ۲۲ ج۲)

حضرت ہل فرماتے ہیں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ اندھیرے ہیں مسجدوں میں بکٹرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے بورے نور کی خوشخبری سنادے ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہونگے اور بے فکراورلوگ تھبراہٹ ہیں ہونگے ،ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانۂ قیامت کے دن ارشاد فرما کمیں گے کہ میرے پڑوی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے دن ارشاد فرما کمیں گے کہ میرے پڑوی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے دالتہ پڑوی کون ہیں، ارشاد ہوگا کہ مجدوں کو آباد کرنے والے، ایک حدیث میں آیا ہے کہالتہ بڑوی کوسب جگہوں سے زیادہ نالپند بازار ہیں، ایک

حدیث میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں اور ایک صحیح حدیث میں وار دہے حضرت ابو سعید خدری میں وار دہے حضرت ابو سعید خدری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس مخص کو دیکھو کہ مجد کاعادی ہے تو اس کے ایما ندار ہونے کی گوای ووراس کے بعد انعمار مساجد اللہ بیآ بت تلاوت فرمائی ، بینی مسجد وں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جواللہ پراور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔

ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان حال ہوگا اور آفناب نہایت تیزی پر ہوگا ،سات آدمی ایسے ہوئے جواللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مجد میں اٹکا رہے کہ جب سی ضرورت سے باہر آئے تو پھر مجد ہی میں واپس جانے کی خواہش ہو، ایک حدیث میں وارد ہے جو شخص مجد

ے الفت رکھتاہے ، اللہ جل شانۂ اس سے الفت فر ماتے ہیں۔ ( نعبائل نماز ص ۵۴،۵۱)

حضرت النس حضور صلی التدعلیه وسلم سے حق تعالی شائه کا بیار شاؤنقل کرتے ہیں کہ بیس کی جگہ عذاب ہیں بج کا ارادہ کرتا ہوں گر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جو مسجدوں کو آباد

کرتے ہیں ، اللہ کے واسطے آپ بی جن رکھتے ہیں اخیر را توں میں استغفار کرتے ہیں تو عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں ، حضرت البودردا اونے خطرت سلمان فاری کی کوایک خط لکھا جس میں یہ کھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گذارا کرو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ مسجد میں اکثر اوقات گذارا کرو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ مسجد متنی کا کھر ہے اورا بقد جل شاخہ نے اس بات کا عہد فرمالیا ہے کہ جو محض مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کرونگا اس کوراحت ووں گا اور قیامت میں بل صراط کا راستہ آسان کردوں گا اور آبی رضا نصیب کروں گا ، حضرت عبد اللہ بن مسعود محضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اپنی رضا نصیب کروں گا ، حضرت عبد اللہ بن مسعود محضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہیں اور گھر تے والوں کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لئے اللہ پر ان کا اکرام خروری ہے جو مسجد وں میں صاضر ہونے والے ہیں۔ (حوالا بدام میں)

الله اکبر! مسجد کوآباد کرنے کے استے فضائل پڑھ کرکیا اب بھی کوئی مسلمان مسجد آنے میں مستی کرے گا؟ بھائیو! پانچوں قمازیں باجماعت مسجد میں سکر پڑھنے کا اہتمام کریں۔اب ذیل میں ان آ داب کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا اہتمام کرنے ہے نہ کور وفضائل نصیب ہو گئے۔

#### مسجد کے بیندرہ آ داب

علماء نے آ داب مسجد میں پندرہ چیز وں کا ذکر کیا ہے،اول بیا کہ مسجد میں پہنچنے پرا گر پچھ لوگول کو جیٹھا دیکھے تو سلام کرے اور کوئی نہ ہوتو السلام علینا وعلیٰ عباد انتدا مستحسین کے ( نیکن بیاس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نغلی نماز یا تلاوت و تبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہول ورنہ ان کوسلام کرنا درست نہیں) دوسرے یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے ہے پہلے تحیۃ المسجد پڑھے ( مکروہ ونت نہ ہو) تیسرے میہ کہ مسجد میں خرید وفروخت نہ کرے، چوتھے بیر کہ وہاں تیر وتکوار نہ نکالے، یا نچویں بیر کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے، چھٹے یہ کہ مسجد میں آ واز بلند نہ کرے، ساتویں بیہ کہ وہاں و نیا کی با تنیں نہ کرے، آٹھویں یہ کہ سجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی ہے جھکڑا نہ کرے، نویں یہ کہ جہاں صف میں بوری جگہ نہ ہوو ہاں تھس کرلوگوں میں تنگی پیدا نہ کر ہے ، دسویں بیہ کہ سی نماز یڑھنے والے کے آگے سے نہ گذرے، کمیار ہویں بیر کہ مجد میں تھو کئے یا ناک صاف کرنے سے پر ہیز کرے، بار ہویں اپنی انگلیاں نہ چھٹائے ، تیر ہویں یہ کہ اینے بدن کے کسی حصہ ہے کھیل نہ کرے، تیرھویں نجا سات ہے یاک صاف رہے اور چھوٹے بیچے یا مجنون کو ساتھ ندلے جائے، پندرھویں ہے کہ کثرت سے ذکراللہ میں مشغول رہے۔ قرطبی ؓ نے یہ پندرہ آ داب لکھنے کے بعد فر مایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لئے ،اس نے مسجد كاحق اداكرديااورمسجداس كے لئے حرز والمان كى جكه بن كئي (معارف القرآن)

# المحةفكربيه

یہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ مسجد کی آبادی کا تعلق ساز وسامان اور اشیاء ہے نہیں بلکہ اعمال ہے ہے، البندا ماہ مبارک سے اس بات کو معمول بنالیں کہ پچھ وقت مسجد کیلئے بھی نکالیں گے، جس میں صرف ذکر و تلاوت ، نوافل و تسبیحات کا اہتمام ہوان شاءالقد پھر مسجد کی برکات نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کا مسجد کے اوب کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آین)

#### آ داپمسجد

(۱) مسجد میں اگر پچھے فارغ بیٹھے ہوں تو ان کوسلام کرنا۔

(٢) مسجدين داخل جوكر بينصف بيليد دوركعت تحية المسجد بره هنا-

(۳)مىجدىي خريد وفروخت نەكر ناپ

( ۴ )مىجدىين تىرياتكوارنەنكالنا\_

(۵)مبحد میں گمشدہ چیز کا اعلان نہ کرنا۔

(٢)متجدمين آواز بلندنه كرنا\_

(4) دنیا کی ہاتیں نہ کرتا۔

(۸) بیضنے کی جگہ میں کسی ہے جھٹڑانہ کرنا۔

(٩) جس مف میں پوری جگہ نہ ہواس صف میں تھس کرنتگی پیدا نہ کرنا۔

(۱۰) کی نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔

(۱۱) تھو کنے اور ناک صاف کرنے سے پر ہیز کرنا۔

(۱۲) الكليال نه منتخانا\_

(۱۳) اپنے بدن کے کسی جھے ہے نہ کھیلنا۔

(۱۴۳)مسجد میں نجاست اور گندگی ہے پاک صاف رہنا اور کسی چھوٹے بیچے یا مجنون کوسماتھ شہلے جانا۔

(۱۵) کثرت ہے ذکرالقد میں مشغول رہنا۔ (بحوالہ (معارف لقرآن)

(١٦) محدم من داخل ہوتے وقت بیردعاء پڑھنا،بسم الله والصلوقة والسلام

على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك.

(۱۷) مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلی صف میں بیٹھنا انفل ہے تمر جگہ بھر ج نے برگر دنیں پھلا نگ کرآ گے بڑھنا نا جا کز ہے۔

(۱۸) مسجد میں داخل ہوتے وقت پہنیت کرنا کہ جب تک مسجد میں مرد نگااعت کاف میں مروز گا۔

(۱۹)مبحد میں سنت یانفل نماز کے لئے الی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں سامنے سے لوگوں کے گزرنے کا اختال نہ ہو۔

(۲۰) مسجد میں کس کو غلط کام کرتے دیکھے تو چیکے سے نرمی سے سمجھا دیں برسرعام رسوا کرنا اور جھگڑ اکرنامنع ہے۔

(۲۱)مجدمیں بہازاورمولی لانایا کھا کرآنانا جائز ہے (درمخار)

(۲۲)مبجد میں مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں۔

(۲۲۳)مسجد میں جاتے ہوئے سکون کے ساتھ چلنا جاہئے دوڑ نانہ جاہئے۔

(۲۲۷)مسجد میں عنسل کی حاجت والے مخص کو داخل ہو ناحرام ہے (درمتار)

(۲۵)مسجد میں جوں مار کرڈ النا مکروہ ہے، یبہال تھکم کھٹل کا ہے۔

(۲۷) مسجد میں بچوں کوقر آن شریف اجرت کے کریڑھا تا بالا تفاق نا جائز ہے۔

(۲۷)مبحد میں نماز کے لئے اپنے لئے کوئی جگہ مقرد کر لیمامنع ہے۔

(۲۸)مبحد میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے امام جب منبر پر آ جائے تو اس وقت سے

کیکرنما زختم ہونے تک بولنایا نماز پڑھنا ،کسی کوسلام کرتا ،سلام کا جواب و بیتا جا ئزنہیں ،اس دوران اگر کو کی شخص یا بچہ بولنے لگے تو اسے حیب رہنے کی تا کید کرنا بھی جا ئزنہیں ہے۔

(۲۹) (مسجد میں) خطبے کے دوران اس طرح بیٹھنا جا ہے کہ جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، بعضے پہلے خطبے میں ہاتھ با ندھ کر بیٹھتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ ذانوں پرر کھ لیتے ہیں، بیٹھے بین، بیٹھ خطبے میں ہاتھ ونوں خطبوں کے دوران ہاتھ زانوں پرر کھ کر بیٹھنا جا ہے۔
لیتے ہیں، بیٹھ یقد ہے اصل ہے دونوں خطبوں کے دوران ہاتھ زانوں پرر کھ کر بیٹھنا جا ہے۔

# مسجد میں جانے کی مختلف نیتیں

مسجد میں جاتے وقت سیسیس کی جاسکتی ہیں؟

(۱) جب بنده کسی مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی زیارت کی نبیت بھی کرلے۔

(٢) المدتعالي سے ملاقات كي نيت بھي كى جا كتى ہے۔

(m) حق تعالی جل شانہ ہے ہم کلای کی نبیت بھی کر لینی جا ہے۔

(4) جماعت کے لئے مسجد میں ذراجلدی چلے جائیں تو نماز کے انظار کی نبیت بھی ہوسکتی ہے۔

(۵)اعتکاف کی نبیت بھی کرلینی چاہئے۔

(۲) الله تعالیٰ کے ذکر کی نیت بھی ہو عتی ہے۔

(۷) آخرت کی فکر کی نبیت بھی کرنی جا ہے۔

(۸) حنبیدالغافلین کی نبیت بھی باعث تواب ہے۔

(٩) نیکی کا حکم اور تلقین کرنا بھی دین کا کام ہے۔

(۱۰) برائی ادر گناہ کوختم کرنا ہرمومن اورمومنہ کے لئے ضروری ہے۔

(۱۱) علماء کی زیارت کی نیت بھی کی جاسکتی ہے۔

(۱۲) خدمت مسجد کی بھی نبیت ہوسکتی ہے۔

(۱۳) خدمت خلق یااس کا ذر بعد بننے کی نیت بھی درست ہے۔

(۱۴) تلاوت قرآن یاک کی نبیت بھی مطلوب ہے۔

(۱۵)علماءاورصالحین ہے دعا کروائے کی نبیت بھی کرلینی عاہتے۔

(١٦) نمازيوں كوسلام كرنے ياس كاجواب دينے كاثواب بھى حاصل كيا جاسكتا ہے۔

(۱۷) حدیث کے عکم کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو پڑٹمل کرنے کی نیت کرنا۔

(۱۸) آخری نماز سمجھ کریڑھنے جانے کی نیت (جیسا کہ حدیث میں آتاہے)

(١٩)علم اور دين كي طلب و تلاش \_

(۲۰)علم اوردین کوآ کے پہچانا۔

(۲۱) سنت برعمل پیراہونا۔

(۲۲)مسجد میں داخل ہونے کے وقت دیا کیں پڑھنا۔

(٣٣) اپنی انالیعنی تکبر کوختم کرنے کی نبیت کرنی جا ہے۔

(۲۴) دعا کیصورت میں مقصودی چیز یعنی تو اضع کو حاصل کرنے کی نبیت کر تا۔

(۲۵) نمازیوں اور نیک لوگوں کی صحبت۔

(٢٦) گنامول سے بچےرہنے کی نیت۔

(۲۷) الله تعالیٰ کی رحمت اور خصوصی توجه حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ (۲۸) جنت میں جانے کی نیت۔

صدیث شریف میں آتا ہے کہ سجدیں جنت کے باغ میں ،ان شاءاللہ تعالی مسجد میں باقاعد گی ہے جانے والاضخص جنت سے محروم نہ ہوگا۔

#### مساجد کے بعض منکرات

مسجد کے منکرات لیعنی تابسند بدہ امور میں ہے یہ بات بھی ہے کہ لوگ نماز ہڑھنے میں برسی بے احتیاطی کرتے ہیں نہ تو تعدیل ارکان کرتے ہیں اور نہ رکوع اور سجدہ کو ہی اطمینان سے ادا کرتے ہیں اور بید چیزیں امام ابوحنیفہ کے نز دیک مکروہ ہیں اور امام شافعی کے نز دیک مفسد نماز ہیں لہذاان برروک ٹوک کرناان کے قدم ب میں تو واجب ہوااور ہمارے مذہب پرمستحب ہے۔ فا کدہ ۔ تعدیل ارکان اور طمانیست سے مرادیہ ہے کہ رکوع اور جودیس بقدر تنہیج کے تھہر نا ایسا کہ بدن کا ہر ہر جزوا بی جگہ پر آجائے بیہ چیز رکوع اور بجدہ میں تو واجب ہے ہی قومہ اور جلسہ میں بھی واجب ہے لہذا اس کا ترک علما محققین کے نز دیک مکروہ تحریمی ہے اور اس کالحاظ نہ کرنے کی وجہ ہے نماز بالکل ناقص ہوجاتی ہے بعنی واجب الاعادہ ہوجاتی ہے۔ جو تحض کسی نماز بڑھنے والے کے اندر کوئی عیب ویکھے مثلاً یہ کہ اس کے کپڑے میں نجاست لکی ہوئی ہے یا قبلہ کی جانب سے وہ چھے پھر گیا ہے وغیرہ وغیرہ اوراس پرسکوت کرے تو خود بھی اس میں شریک سمجھا جائے گا۔ صدیث میں اس طرح آیا ہے بلکہ بیٹھ ہراس گناہ کا ہے جس برقادر ہونے کے باوجود منع نہ کرے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ غیبت کا سفنے والا جوائے میں بھائی مسلمان کی فیبت سے اور خاموش رہے فیبت کرنے والے کے حکم میں ہے۔ ای طرح ہے مجملہ محکرات مسجد کے اس میں زورزور سے غلط قر آن تریف کا پڑھٹا ہے اس ہے منع کرنا اوراس کو بیج قرآن سکھلا نا واجب ہے چنا نچے اگر کوئی شخص مسجد میں معتلف ہو اوراس کا اکثر و بیشتر دفت ای طرح ہے لوگوں کے قرآن کی صحت کرانے اورانہیں منکرات مسجد سے منع کرتے میں ہوتا ہواور اس کی وجہ سے وہ نوافل اداکرنے اور ذکر وفکر میں مشغول

ہونے سے رہ جاتا ہے تو کچھ حرج نہیں ہے۔اس کا ببلاشغل ہی بہتر ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہےاس لئے کہاس کا نفع دوسرول کوہھی پہنچتا ہےاورنوافل کا نفع تو محص اپنی ذات کے کے خاص رہتا ہے اور اس عبادت کی فضیلت جومتعدی ہولا زمی عبادت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو خفس قراّ ن شریف بہت زیادہ غلط پڑھتا ہوا گراس کے اندراس کو میچ کرنے کی قدرت و قابلیت ہوتو جا ہے کہ بدون تھیج کئے پڑھنے سے اس کومنع کرے کیونکہ قرآن شریف کا غلط پڑھنا گناہ ہےاوراگراس کےاندر سکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے بیٹی حروف کو اس کے مخارج سے نکالنے پروہ قادر نہیں ہے توا سے جا ہے کہ بہت مقدار نہ پڑھے بلکہ بقدر ضرورت پرلینی اس قدر پر کہ جس ہے نمازاس کی سیح ہوجائے اختصار کر لے لیکن اگر غلطی کم کرتا ہےاورزیادہ ترضیح ہی پڑھتا ہے تو اگر قدر ضرورت سے زیادہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ب كيكن اليسي خف كوچا ہے كه بلندآ واز سے نه پڑھے بلكه آ ہسته آ ہسته پڑھے تا كها ورلوگ اس کی قر اُت نہ منیں ( یعنی چونکہ وہ کہیں کہیں غلط پڑھ جاتا ہے تو وہ تو عنداللد معذور ہوسکتا ہے دوسرے لوگ اس کی غلط قر اُت کو کیوں سنیں ) اور اگر اس کو زیادہ پڑھنے سے منع کر دیا جائے تو یہ بھی ایک درجہ میں درست ہے باتی اگر اس کو تلاوت کا شوق ہی ہے اور قرآن شریف کے ساتھ انس ہے اس لئے وہ زیادہ پڑھنا جا ہتا ہے تو اگر اس کے شوق وانس کو و یکھتے ہوئے اسے منع نہ کیا جائے تو اس میں بھی پچھ مضا کقیمبیں ۔والقد تعالیٰ اعلم ۔ اور منجمله منکرات مسجد کے مؤ ذنوں کا جلدی جلدی اذان کہنا ہے اوراس کے کلمات کو بہت زیادہ تھینچنا ہے (مطلب یہ کہ اذان تھبر تھبر کر کہنا جا ہے اور اس کے کلمات کواس قدر نہ

بہت زیادہ کھنچنا ہے (مطلب یہ کہ اذان کھم کھم کہ کہ کہ کہ اوراس کے کمات کواس قدرنہ کھنچ کہ لفظ ہی بدل جائے۔مثلاً اکبرکوالیا کہا کہ اکبارہو گیار منع ہے) اورا یک غلط طریقہ ان کو کول کا بیہ ہے کہ حی علی الصلو قاور حی علی الفلاح کہتے وقت سارے بدن کوقبلہ کے چیر لیتے ہیں حالا نکہ مستحب صرف چہرہ کا پھیرنا ہے۔ سینہ کانہیں۔ای طرح سے ایک غلط طریقہ میہ ہے کہ فجر کی اذان جے صادق سے پہلے کہ دوی جائے۔اذان دینے والے اس کا غلط طریقہ میہ ہے کہ فجر کی اذان جے ہے ہوتا ہے کہ جولوگ وقت کی پہچان نہیں رکھتے محض اذان میں استام نہیں کرتے جس کا نتیجہ میہ ہوتا ہے کہ جولوگ وقت کی پہچان نہیں رکھتے محض اذان میں دیتے ہیں ان کانماز روز وسب خراب ہوجا تا ہے اس نئے میسب چیزیں کمردہ ہیں۔

منجملہ منکرات مبحد کے ایسے واعظوں کا وہاں وعظ بیان کرنا ہے جو کہ بے اصل قصے اور موضوع حدیثیں بیان کریں اور جوخص جمو نے قصے بیان کرے وہ فاسق ہے اور اس سے اس کورو کنا واجب ہے۔ اس طرح جو واعظ مبتدع یا دینی امور میں تہاون یعنی سستی کرنے والا ہواور اکثر کلام اس کا اشعار اور بدعت کی با تیں ہوں تو اس کے وعظ میں بھی جانا جائز نہیں ہے گریہ کہ کوئی فخص اس لئے جائے کہ اس کو منع کریگا تو خیر وہ جاسکتا ہے۔ علاء نے فرمایا ہے کہ بہت زیادہ نقصان وہ چیز عالم فاسق (لیتن بے مل عالم) اور صوفی جانا لیعن زاہد بے علم اور عمل میں سستی کرنے والے واعظ ہیں۔ پس چا ہے کہ وعظ کہنے والا صرف اور جابی کے مضاحین نہ بیان کرے کہ سبب بے گالوگوں کے طاعت میں سست اور عصبت پردلیر ہوجانے کا (لیعنی عمل میں سستی کریں گے اور نفس کی خواہشات بجالا تیں گے اور ٹو کئے پراس واعظ کے وعظ کا حوالہ دیدیں کے کہ خدا پر اغفور رہم ہے ) اس لئے واعظ کو چا ہے کہ رہا اور خوف دونوں ہی کے مضاحین بیان کرے جیسا کہ قرآن شریف کا طریقہ ہے۔

چنانچہ خوف اور تہدید بہت ہی نافع ہے اور خوف ورجا کا اعلیٰ درجہ یہ ہے جبیا کہ
امیر المومنین حضرت عمرابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اگر قیامت کے دن (جب
کہ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے) حق تعالیٰ کی جانب سے بیاعلان کا جائے کہ تمام
لوگ دوز خ میں ہوں گے بجز ایک مخص کے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں بیامید رکھتا ہوں
کہ وہ ایک مخص میں ہوں گا اور اگر بیاعلان کیا جائے کہ سب لوگ جنت میں جا کیں گا
سوائے ایک مخص کے تو جمھے اندیشہ اور خوف ہوگا کہ شاید وہ میں ہی ہوں۔

منجملہ منگرات مسجد کے ایک رہے ہے کہ پاگلوں اور دیوانوں اور چھوٹے بچوں کو مسجد میں لا یا جائے۔ ان لوگوں کامسجد میں داخل ہو تا اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ رہ خود تو کچھ کریں گے نہیں اور دوسر بے لوگوں کے لئے بھی خل انداز ہی ٹابت ہوں گے نیز ان کی وجہ سے مسجد کا نجاست سے آلودہ ہو جانا بھی کچھ بحید نہیں اپس طہارت والے مقام کو نجاسب سے ملوث کرنا اور عبادت گاہ کو تفریح گاہ بنانا کب زیبا ہے۔

فائدہ۔ جومٹی کہ مجد میں پڑی ہوئی یا ٹاٹ اور چٹائی جومسجد میں پیچھی ہوئی ہواس سے اپنے پاؤں کا پوچھٹا درست نبیس اس لئے کہ مسجد میں ہونے کی وجہ ہے وہ تو ہل استرا

ہے اوراس سے پاؤں بوچھنا اوب کے خلاف ہے۔اس طرح سے مسجد میں بیٹھ کر اجرت پر ترجح لكصنايا اجرت برلژكون كواس مين بيژهانا اوركوئي پيشه اوركسب كمائي مسجد مين كرنا مكروه ہے۔ نیز اگر کوئی عید گا ہ میں نفل پڑھے یا مسجد میں نماز جناہ پڑھے تو اس ہے منع کیا جائے گا کیونکہ بیامور مکروہ ہیں۔اس طرح ہے مسجد میں سائلین کا (لوگوں ہے) سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے بڑے گناہ کی بات ہے (کمسجد خانق سے مائٹنے کی جگہ ہے نہ کے مخلوق سے) چنانچیسوال کرنے والے کومسجد میں ویتا بھی مکروہ ہے کیکن بعض علماءنے فر مایا ہے کہ اگر سائل نما زیوں کے آگے ہے نہ گذرےاوران کی گردنوں کو نہ پچلا کئے تو اس کو دیٹا مکروہ نہیں ہے۔مسجد میں ریح خارج کرنا یامسجد کے فرش اور د بوار برتھو کنا اورمسجد کے اندروضو کرنا اور بلندآ وازے بولنا بیسب چیزیں منع ہیں اور بری ہیں۔ای طرح ہے مسجد کو بلاضرورت راستہ اور گزرگا ہ بنا نابھی مکروہ ہے۔ نیز بلاضر درت مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ كتاب الاشباه وانظائز مين لكهاب كمسجد مين مباح كلام كرنامهمي نيكيون كواس طرح ے کھا جا تا ہے( یعنی ختم کرویتا ہے) جس طرح آ مک لکڑیوں کوجلا ویتی ہے اس لئے جا ہے كم تجديس غاموش بيضے اوربس الله تعالى كى جانب متوجدر ب (جب مباح كلام كالعنى جن باتوں کا ذکر کرنا جائز ہے اور وہ غیبت شکایت وغیرہ پر بھی مشتمل نہیں ہے بیاثر اور ضرر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ باتنیں جو فی نفسہ بری اور گناہ کی ہیں مسجد بیس کس درجہ بری ہوں گی )۔ ای طرح ہے مبحد کی حبیت ہرچڑھنا بلاکسی ضرورت کے مکروہ ہے ہاں کوئی ضرورت ودائ ہومثلاً مرمت وغیرہ کرنا ہے تو جائز ہے ای لئے گرمی کی شدت کی وجہ سے مسجد کے ینچے کا حصہ چھوڑ کر حمیت کے او ہر جماعت کرنا مکروہ ہے ہاں اگر نمازی زیادہ ہوں اور پنچے کا حصہ تنگ ہو جائے تو او ہر نماز پڑھنا جائز ہے اور اگر کوئی مخص مسجد میں لوگوں کی گرونیس تھلائکما ہوتواس کواس ہے منع کیا جائے گا (جیسا کہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ بعد میں آتے ہیں اور مفول میں بیٹھنے کے لئے لوگوں کی گردنیں پھلا تنگتے جلے جاتے ہیں کمیکن جس طرح ان کا یفعل برا ہے اس طرح پہلے آئے والوں کو بھی اس کا لحاظ ضروری ہے کہ وہ پہلے اگلی صفیں یوری کریں ورنہ اگر سردی مگرمی دھوپ اور تیکھے کے خیال ہے پچھلی صفیں بھرلیس ہیں اور آ کے جگہ خالی چھوڑ دی ہے تو اس وفت وہاں جانے والے سے اگر انکوکوئی تکلیف پہنچ جائے

تو وہ خوداس کے ذمہ دار ہیں دومروں کو ملامت کرنے کے بجائے اپنے کو ملامت کریں کہ دنیاوی معمولی سی راحت کی خاطر صف اول کی فضیلت سے خود کومحروم رکھا۔

انبی مفاسد کی وجہ سے تیجا اور جالیسوال کی جکسیں علائے ربانی کے زو کی بدعت اور منع ہے اور میڈ اور میک بدعت اور منع ہے اور میڈ فاہر ہے کہ جب ان میں تو اب بی نہ ملے گا تو پھر ایصال تو اب کیسا؟

بہر حال ہر چیز اتباع سنت کی برکت ہی کچھا ور ہوتی ہے۔ فر ما یار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسم نے جس نے میری سنت کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے مجھے

دوست رکھاوہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

لبدااے بھائیو! اور عزیز و! اس سعادت عظمی کے حاصل کرنے کی کوشش کرواور اپنے گئی سے نکالی ہوئی یا توں پڑ عل کرنا مچوڑ دو۔ اللهم ارزقنا و ایا کم اتباع حبیب صلی الله علیه و مسلم. الله علیه و مسلم. الله علیه و مسلم. الله تعلیه و سلم. الله تعلیه و کا در تمہیں بھی این میں کھی این میں کھی الله علیه و مسلم. الله تعلیه و کا فر مائے (آ مین )۔ (اسوة السالین)

ورسری رکعت میں ملنے کا طریقہ (بہاریعت) (وس میں ملنے کا طریقہ دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ (بہاریعت) (دری رکعت) انتیث کے اوپر کے خانے فلا ہر کررہے ہیں کہ مقدی دوسری رکعت میں اللہ روز خرس پڑھار ہا ہے نیچے کے خانے بینظا ہم اور تربیب کے لاظ سے مقتدی دوسری رکعت میں اللہ رکعت روگئی اور اور دوسری رکعت امام کے پیچھے ہوگئی اور اب دواکیلا بہبی رکعت بڑھ کراپٹی بہبی اور جور قی رکعت کو لپورا کرلے گا۔

وْتْ. جمعه كي نماز مين امام كساتھ ملنے كائجى طريقه مالكل

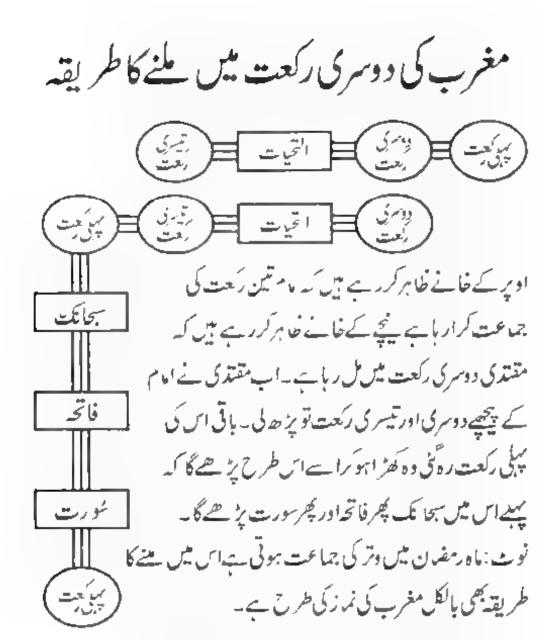

عصراورع ثناء سے قبل چار رکعت غیر مؤکدہ سنتیں پڑھنے کی ترتیب یہ ہے۔ پہلی رکعت بیل سیحا تک الہم الخ ' تعوذ' تشمید فی تحد ور سورت پڑھنے کے بعد رکوع جود کر سے دوسری رکعت بیل تنمید' فاتحد اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع جود کریں اور تشہد میں نتی ہے ' فاتحدادر سورت پڑھنے کے بعد رکوع جود کریں اور تشہد میں نتی ہے ' درود شریف وردعا پڑھنے کے بعد تیسری رکھت کو سجا تک الہم الخ درود شریف وردعا پڑھنے کے بعد تیسری رکھت کو سجا تک الہم الخ سے شروع کریں اور پہلی دورکھتوں کی طری نی زمین کریں۔

#### مغرب کی تیسری رکعت میں ملنے کا طریقہ

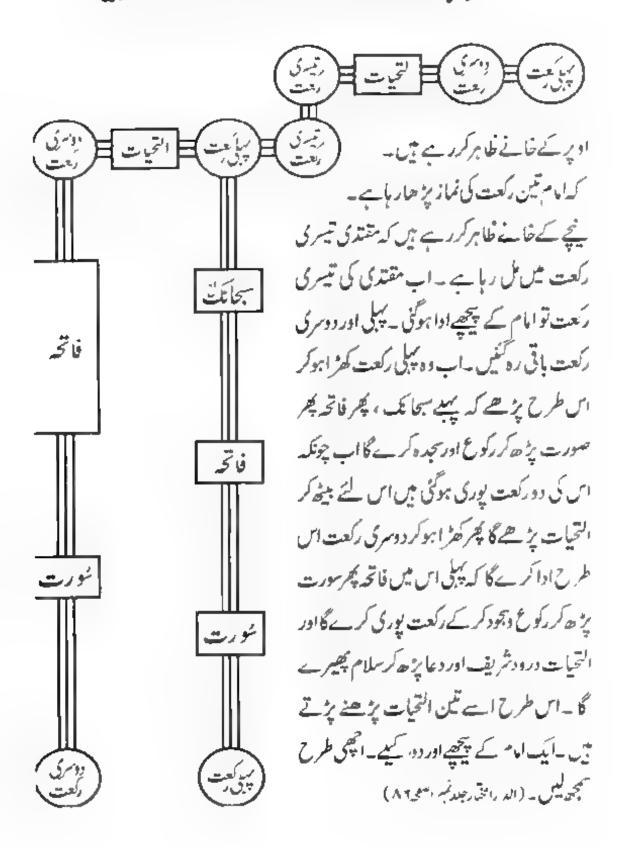

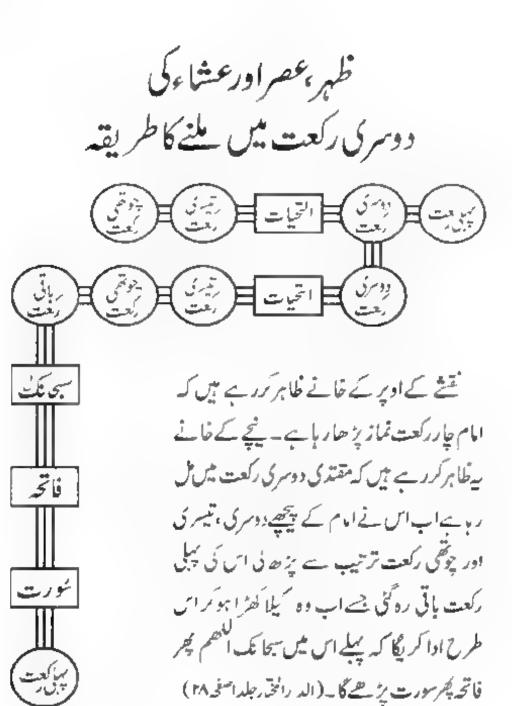

## ظهر ،عصراورعشاء کی تبسری رکعت میں ملنے کا طریقه

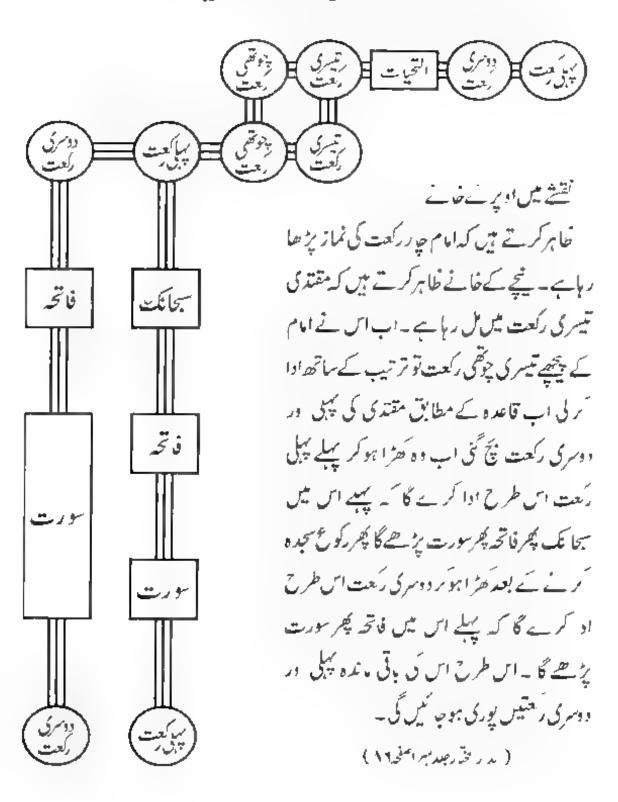

### ظهرعصراورعشاءكي جوهمي ركعت میں ملنے کا طریقیہ

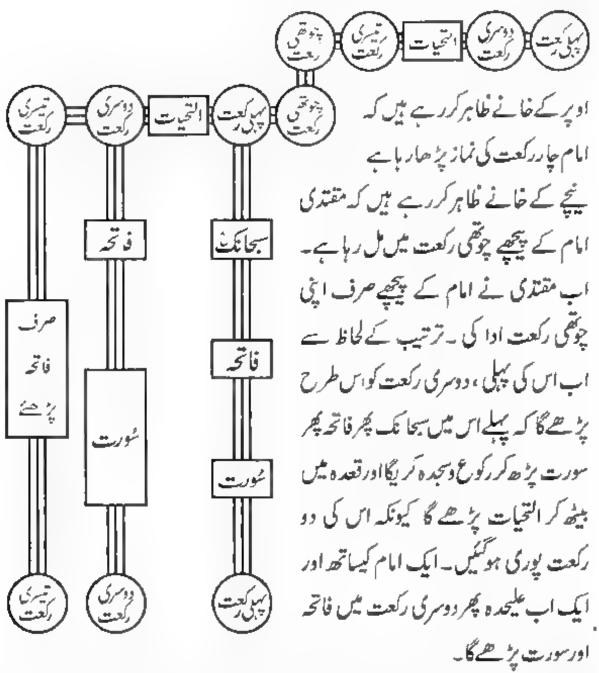

یا قی رو گئی تیسری رکعت تو چونکه فرض کی آخری رکعتو ب میں صرف فاتحه پیژها جا تا ہے۔اس میں صرف فاتحہ پڑھ کرتیسری رکعت یوری کرے گا۔ اس ترتیب ہے اس کی ساری رکعتیس یوری ہوجا نمیں گی۔ ب بیٹھ کرالتحیات ، درودشریف اور دعایژ ھاکرسلہ میجیسردے گا۔

(الدرايقارجلدنمبراسفي ۸۲)

# عیدالفطرا ورعیدقربان کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقتہ

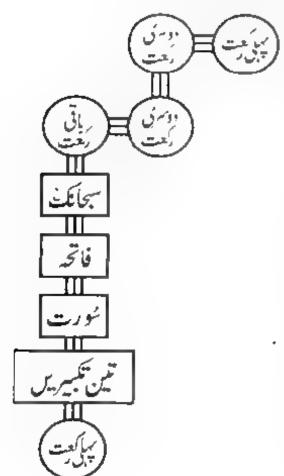

نششہ میں اوپ کے دو فائے فائم کرد ہے

ہیں کہ اہ معید فی دور کعت پڑھا رہا ہے۔

ہینچے کے فائے بین ہرکر رہے ہیں کہ مقتدی

دوسری رکعت میں ال رہا ہے۔ اب تر تیب

اب وہ اکیلا ہینی رکعت کو اس طرح ادا

کرے گا کہ ہیلے سجا تک پھر فاتحہ ، پھرسورۃ

پڑھ کر تین تکبیر ل پڑھ گا اور ہر تکبیر کے

وقت اوپر ہتھا تھ کے گا بھر چوتھی تکبیر پڑھ

کررکو تا کر ہے گا اس طرح عید کی بہل

# فرائض وسنن كي تعدا د

| سنت غيرموكده وفل               | سنت موكده            | فرض         | نامتماز |
|--------------------------------|----------------------|-------------|---------|
|                                | ٢ ركعت قبل از فرض    | ۲رکعت       | 3.      |
| ۲رکعت نفل                      | ۳ رکعت قبل از فرض    | ۳ رکعت      | ظېر     |
|                                | ٢ ركعت بعداز فرض     |             |         |
| مهم ركعت سنت قبل از فرض        |                      | ۲۲ رکعت     | عصر     |
| الركعت نفل مهايالا ركعت اوابين | ٣ ركعت بعدا زفرض     | ۳ رکعت      | مغرب    |
| ۴ رکعت قبل از فرض انفل         | ۴ رکعت بعداز فرض     | ۴ رکعت فرض  | عشاء    |
| بعداز سنت ، انفل بعداز وتر     |                      | ١٣ ركعت وتر |         |
|                                | ۱۳ سنت قبل ازفرض     | ۲رکعت فرض   | جمد     |
|                                | مهم اور اسنت بعد فرض |             |         |

#### منصب إمامت اورصبر

امام پیشوا اور قائد کو کہتے ہیں جولوگول کی قیادت کرے اورلوگ اس کی پیروک کریں، امامت کا منصب ایک اونچا بلکہ بہت اونچا منصب ہے، ایک لحاظ ہے منصب نبوت کی نیابت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین بھی ہے اورامام الانبیاء میہم السلام بھی، اس عظیم منصب کے باوجود حق تعالی جل شائۂ نے قرآن مجید میں خطب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر مایا فاصیر کر گے آپ الوگوا الْعَوْمِ مِنَ الوُسُلِ وَ لَا

تَسْنَعُجِلُ لَهُمْ-رَجِمِهِ: تَوَ آپِ صلى الله عليه وسلم وبيا بى صبر سيجة جيها اور تهمت والے پنج برول نے صبر کيا تھا اوران لوگوں کے لئے انتقام اللهی کی جلدی نہ سيجة ۔ (بيان القرآن) اس لئے حضرت عائش کی روايت کے مطابق رسول القصلی الله عليه وسلم نے فرمايا که دنيا کی عيش وعشرت اور تعم محمصلی الله عليه وسلم اور آل محمصلی الله عليه وسلم کے شايان نبيل کي ونکه الله تقی کی اولوالعزم ہے بجز عبر کے اور کسی چیز پر راضی نبیں اور مجھے بہی تھم دیا ہے کہ میں اس طرح صبر کروں جسے اور اولوالعزم پنج بمروں نے صبر کیا ہے۔

البذاامام کے لئے صبر کے سوا چارہ بیل ،اگرامام ،امامت وقیادت کے منصب پر فائز رہانا چاہتا ہے اور و نیاو آخرت بیل باند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ رحمت عالم سیدالر سین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کرتے ہوئے مبر سے کام لیس ،خواہ مصائب اور تکالیف پرصبر کرنا پڑے یا مقتد ہول کی فضول لا یعنی اور دلخر اش با تول پرصبر سے کام لیما پڑے ۔
قرآن مجید کی آیت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پر انی امتوں میں انہی اوگول کوامت وقیادت کے منصب پرفائز کیا گیا جو صبر اور یقین کی دولت سے ،الا مال تھے ،سورة اسجدہ میں ارشاد باری ہے۔
کے منصب پرفائز کیا گیا جو صبر اور یقین کی دولت سے ،الا مال تھے ،سورة اسجدہ میں ارشاد باری ہے۔
ترجمہ: ہم نے ان میں بہت سے اتمہ بنائے جو ہمارے تھم سے ہدایت کرتے تھے جبکہ وہ صبر کرتے دے اور ہماری آیوں پریقین رکھتے تھے۔

علامہ ابن کثیرؓ نے اس آیت کی تغییر میں بعض علما ء کا قول نقل کیا ہے، یعنی صبر اور یقین ہی کے ذریعہ دین میں کسی کوامامت کا درجہ ل سکتا ہے۔ (معارف القرآن)

### امامت سيجھئے

امامت چونکہ ایک انتہائی نازک اور علی منصب ہے لہذا اس کے آواب کی رعایت رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ذراس ففلت اس منصب کو آلودہ کرنے کیلئے کافی ہے چنانچوامام کودرج ذیل باتوں کا خیال رکھنا جا ہے۔

ا- امام نمازسنت کے عین مطابق پڑھائے تمام ترمسخبات وآ داب کا لحاظ رکھے اور بہتریہ ہے کہ بزرگوں کے سامنے اس کی عملی مشق سیکھے اوراس کوعار نہ سمجھے۔ ۲-مقتد بول سےمطالبات وفر مائنٹیں کرنے سے احتر از کرے اور استغناء کی صفت سے خودکوآ راستہ کرے اور سنجیدہ طبیعت رکھے، پروقارر ہے۔

۳- بیانات میں سیاس باتوں سے احتر از کرے اور اس طرح وعظ اور تعلیم و تعلم میں بھی سیاس جماعتوں پر تبھر ہے کرنے سے گریز کرے اپنا زیادہ وفت درس و تدریس اور خد مات دیدیہ میں صرف کرے۔

٧- کسی انتظامی معاملہ بیں وخل ندوے، اپنے کام سے مطلب رکھا گرکوئی مشورہ طلب کرے تو مضا کقہ بیس، جائز امور بیں اپنی مرضی ٹھونسے کی کوشش نہ کرے، البتہ اپنی طرف سے کوئی رائے ویٹا چاہے تو ایک دفعہ انتظامیہ کوتو اپنامؤ تف پہنچادے اور پھر خاموش دہے۔ یہ کسی سے الجھٹانہ چاہئے اس سے وقار جاتار ہتا ہے ہیں اس المریق سے پٹی بات بیش کرے میں سے ایک نعمت ہے، بہت سے فروی اختلا فات سے اس کی نماز محفوظ رہتی ہے، باجماعت نماز کی پابندی رہتی ہے اس پرخوب شکر کرنا چاہئے اور نماز کے دفت سے پہلے می دیس آجائے اور نماز کے بعد زیادہ دیر تک مسجد میں رہے۔

9 - اگر کوئی غلطی ہوجائے دوسرا احساس دلائے تو اس پر معذرت کرے، اس طرح سے نماز میں کوئی ایسی بات ہوجائے جس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے تو معلوم ہونے پراس کا اعلان کرا دے اوراس کومعیوب نہ سمجھے۔

• ا - ا پ آ پ کوا مامت کا اہل نہ سمجھے انکساری و تو اضع طبیعت میں ر کھے ، حکیم الامت حضرت مول نا اشرف علی تھا نوگ ہے ایک امام صاحب نے دریا ہت کیا کہ میں خود کوا مامت کا اہل نبیں سمجھتا ، حضرت نے فر مایا کہ جب تک خود کوا ، مت کا اہل نہ مجھو ا ، مت کراتے رہوا ور جب اہل مجھنے لگو تو جھوڑ دو۔

اا - حضرت ابن عمال سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی مقام مقبولیت کی طرف نہیں اٹھائی جاتی ۔

ان میں ایک شخص وہ ہے جوامام بنااس حاں میں کہلوگ اس کے امام بننے کو براسمجھتے ہیں بخور کرنے کی بات ہے کہ منصب امامت میں کس قدرا حتیاط کی ضرورت ہے۔

تبچویز: نسائی شریف میں ہے کہ حضرت معاق نے نماز پڑھائی ایک فخص آیا اور جماعت میں شامل ہوگی، حضرت معاق نے نماز میں قرات لمبی کی اس نے مجد کے ایک گوشے میں اپنی نماز پڑھ لی پھر فارغ ہوکر چلاگیا، حضرت معاق کو جمال پی نماز پڑھ لی پھر فارغ ہوکر چلاگیا، حضرت معاق کو تھے بیان کیا، آپ صلی اللہ انتخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں آکر بطور شکابت بیدوا قعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آ دی کو بنوا کر پو چھاتو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ! میں کی کرتا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے لمبی قرات شروع کی تو میں نے گھوم کر مسجد کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، پھر اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے معاق کی تو فین امامت میں ایس سورتوں کو پڑھا کرو۔ سبح اسم دیک الاعلیٰ النے، والمشمس وضحها النے، والفہ والخ ، والمیل اذا یغشی الغ.



# جمعة المبارك كي فضيلت وابميت

جس طرح روزاندا خیرشب کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور جس طرح سال کی راتوں میں سے ایک رات (شب قدر) خاص الخاص درجہ میں ہرکتوں اور رحمتوں دالی ہے۔ای طرح جفتہ کے سات دنوں میں سے جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے خاص الطاف وعنایات کا دن ہے۔اورای لئے اس میں بوے بوے ہم واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوئے ہیں۔سیدالا نا مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب دنوں سے پاکیزہ اور سب دنوں سے بڑا دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوئے ہیں۔سیدالا نا مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب دنوں سے بڑا دن ہے۔

جعد کا دن تھا آخری ساعت تھی کہ جس ہیں حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ جعد کے دن ہیں ایک گھڑی ہے' ایک ساعت ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق ہے خاص اس گھڑی ہیں خیر ادر بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہے ما تکنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطافر ماہی دیتا ہے۔ اس ساعت ہیں علاء کا ایک معتبر قول ہے ہے کہ بیرہ وہی ساعت ہے جس ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش عمل ہیں آئی۔ یعنی عصر کے بعد ہے کر غروب آفاب تک کا وقفہ ہے۔ گر جعد کے دن ولا دت اور موت معسر کے بعد ہے کہ فرا موت ہوں۔ وفضیلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت ہیں گئو تو جیب بزول ہوا۔ دنیا ہیں آئے تو صور تا بزول ہوا۔ اور حقیقتا عروج ہوا۔ کیونکہ اگر آدم دنیا ہیں شاق ہے تو ضافت نہ پاتے۔ طاہر ہیں تو نیچ اتارے گئے گرحقیقت ہیں ای عمل گاہ کے فرا بعد ہے جب عمل کرنے شروع کئے تو انسان کے بڑے برے مراتب اور در جات بلند ور بوت حاصل ہی کہ معنوی طور پرانسان بلند ہوا۔ اور ظاہری طور پراسے نیچ اتارا گیا۔ معنوی

خلافت کا تاج رکھا گیا۔ انبیاعلیم السلام پیدا ہوئے۔ اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ علائے رہائی ، علائے طاہر و باطن پیدا ہوئے اور ہرایک کا جو ہر ظاہر ہوا۔ کی کے دل بین علم وحکمت تھاوہ نمایاں ہوا۔ کسی کے دل بین کم لات باطن تھے وہ نمایاں ہوئے۔ دنیا مظہر ہے کما لات کے ظہور کا۔ اگر دنیا نہوتی آر آ دم علیہ السلام کی اولا و ظہور کا۔ اگر دنیا نہوں کی طرح زندگی بسر کرتی۔ رات دن کھانے اور عیش اڑانے بین گے پیدا ہوتی تو بادشا ہوں کی طرح زندگی بسر کرتی۔ رات دن کھانے اور عیش اڑانے بین گے رہے لیکن و نیا بین لاکر مصائب بین جتا کیا گیا تا کہ ان مصائب کے تو ڑاور دفعیہ کے لئے اگدر سے جو ہر نمایاں ہوں۔ مصیبت رکھی گئی تا کہ دفاع کی تو تین اور طاقتیں کا م بین آ کی اقوام کو اقوام کے مقابلہ پر ڈالا گیا تا کہ شجاعتوں کا ظہور ہوا ورصر وقتی کا ظہور ہوکوکہ جنت میں نہ جنگ و جدائی ہوتا نہ دفعیہ کی تہ ہیر یں سوجھتین نہ صبر وقتی کا م آتا۔ اس طرح بہت میں نہ جنگ و جدائی ہوتا نہ دفعیہ کی تہ ہیر یں سوجھتین نہ صبر وقتی کا م آتا۔ اس طرح بہت میں نہ جنگ و جدائی ہوتا نہ دفعیہ کی تہ ہیر یں سوجھتین نہ صبر وقتی کا م آتا۔ اس طرح بہت السلام ظاہراً تو جنت ہے نے اتارے گئے۔ یعنی نزول ہوا گر حقیقتا عروج ہوا۔ کیونکہ بستک دنیا میں نہ آئیں انس نی کمالات کا ظہور نہیں ہوسکا۔

قیامت جعد کے دن تیامت بھی قائم ہوگ تو جعد کے دن ہوگ ہو جس میں اولین و آخرین سب جمع کے جا کیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جعد کے دن میں جامعیت کا ایک ہادہ موجود ہے۔ مئی بھری ہوئی تھی آ دم کی دہ جمع ہوگئ ہوم جعہ میں کمالات چھے ہوئے ہے وہ جمع ہوگئ ہوم جعہ میں کمالات چھے ہوئے ہے وہ جمع ہوگئ ہوم کر نمایاں ہو گئے جعد کے دن جبکہ حضرت آ دم کا نزول ہوا دنیا میں۔ قیامت قائم ہوگی تو کروڑوں اربوں انسان چھے پڑے ہول گے۔ زمین میں تو جعد کا دن انہیں اپنی آپی قبروں کے اٹھا کرمیدان محشر میں جمعیت کی شان ہے اس کئے جمد دنیا میں انا کہ انسان جمع کردے گامعلوم ہوا کہ اس میں جامعیت کی شان ہدا کرے۔ جمعہ دنیا میں لایا گیا تا کہ انسان بحمل طور پر اپنے اداد ہے سے جمعیت کی شان پیدا کرے۔ جمعہ اس کی چیزیں جمع ہوئی جیں جمعہ کے دن انسان جمع ہوتا سے بھیں اس کے لئے نمونہ بنادیا جعہ کو۔ اتحاد سیکھیں۔ اوراختلاف سے بھیں۔ گروہ بندیوں سے بھیں اس کے لئے نمونہ بنادیا جعہ کو۔ شکلیں مختلف میں مختلف میں آگر جمع ہوجاتے ہیں جمعہ کے دن۔ دیہات کے جمی وہ کا میں میں جمعہ کے دن۔ دیہات کے جمی وہ کا میں بھی درکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں۔ گروہ بندیوں کے بھی درکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں۔ وصابات کے بھی درکھوں کے لوگ بھی ایک جو تیں۔ جمید کے دن انسان جمی ہوجاتے ہیں جمعہ کے دن۔ دیہات کے بھی قصابات کے بھی درکھوں کے لوگ بھی ایک جگر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں۔

پھر باوجوداختلاف فداق کے ان میں وحدت بیدا ہے اور یہ جمعہ بی کی برکت ہے۔ جب ہفتہ میں ایک دن جمع ہونا آسان ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ان میں خو بیدا ہوج تی ہونا آسان ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ان میں خو بیدا ہوج تی ہا جہ می ان کیئے جمع ہونا آسان ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ان میں خو بیدا ہوج تی ہا جہ می کی ۔ جمعہ کا دن اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے کہ باہمی میل ملاپ اور محبت بیدا ہو۔ جمعہ کے دن قرآن پڑھاجا تا ہے پورے شہر کے آگتا کہ وہ بیغام خداوندی سن کراس سے وابستہ ہوں اور اپ اندراج تا گی شان بیدا کریں جمعہ کا دن گویا عبرت اور موعظت کا دن ہے اور جمعہ کا دن گویا عبرت اور موعظت کا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن ایک امتحان بی کی فضیلت آسی کو لئی ہے جمعہ کی وجہ سے جبکہ یہود یوں نے ہفتہ کا دن اور عیسائیوں نے اتوار کا دن خصوصی عبادت کے لئے انتخاب کیا تھا۔

خطبہ جمعہ سے آگاہی قیامت ... .. آ دمی خیر وبرکت سے اگر اپنی جھولیاں بھرنا جا ہتا ہے تواسے جمعہ کا اجتمام کرنا جاہیے جمعہ صرف انسان کے آغاز ہی کو یا ذہیں ولاتا بلکہ انسان اور کا کنات کے انجام کی طرف بھی توجہ کوموڑ دیتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں کیل ونہار کی آ مدور فنت بند ہوجائے گی۔ منس وقمر ماند پڑجا ئیں گے۔اوران کی گردش رک جائے گی۔ سیاروں اورستاروں کی گردش جواب دے دیکی آسان پھٹ جائے گا زمین کا جگر جا کہ ہو جائیگا اور کا ئنات کی مشین خاموش ہو جائے گی۔ جمعہ کہتا ہے کہ اس دن کے لئے تیاری کرو اورا مامتم کوخطبہ کے ذریعہ زندگی کا پروگرام دیگائتم اس کے ساتھ ل کراہے مالک کی بندگی کی راہ پر لگ جاؤ۔ گرآ ہ! اے امت مسلمہ کے افراد تمہاری بڈھیبی کہ پھر بل جائے جن ز مین شق ہوجاتی ہے چٹا نیں ٹوٹ جاتی ہیں تکرتم ٹس سے سنہیں ہوتے۔حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّه عنهٔ ہے مروی ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے قریایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے و فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور شروع میں آنے والول کے نام کے بعدد گرے لکھتے ہیں کرسب سے پہلے کون آیا پھر جب امام خطبہ کے لئے منبر کی طرف جاتا ہے تو بیفر شتے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہوجاتے ہیں۔ سیاہ نقطہ اور آئینہ؟ حدیث شریف میں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسم تشریف فر ما تھے حصرت جرائیل علیدالسلام حاضر ہوئے اس شان ہے کہ ایک آئیندان کے ہاتھ میں تھا اور اس آئینہ کے وسط میں ایک سیاہ نقطہ تھا جو بالکل ممتاز تھا۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل! بیسیاہ نقطہ کیسا

ہور بیدا کینے کیا ہے؟ فرمایا کہ بیسیاہ نقطہ مزید ہے جس کے معنی زیادتی کے آتے ہیں۔ آپ

فرمایا کہ مزید کیا ہے؟ عرض کیایا رسول اللہ! بیدا یک میدان ہے جنت میں اور جنت کے بھی

بالائی حصہ میں جنتیں ایک سوچیں اوپر نیچا ور ہر جنت آسانوں اور زمینوں سے بڑی ہے۔ سب

ہول حصہ جوعرش کے نیچ ہے۔ اس میں ایک میدان ہے جو بالکل سفید ہے۔ اس کی ایک میدان ہے جو بالکل سفید ہے۔ اس کی میدان ہے جو بالکل سفید ہے۔ اس کی میدان ہے ہو بالکل سفید ہے۔ اس کی ہر چیز سفید وشفاف ہے اور فرمایا کہ بیدا تنابوا میدان ہے کہ ہزار ہابری ہوگئے ہیں جھے گھو متے ہوئے مگر میں اب تک اس کی کہ کوئیس پار کا میدان ہے کہ ہزار ہابرال ہوگا۔ جس میں حضرت جرئیل علیہ السلام ہزار ہاسال میں ایک اندازہ سیحے کہ وہ میدان کتنا بڑا ہوگا۔ جس میں حضرت جرئیل علیہ السلام ہزار ہاسال میں میں بڑے بورا معلوم نہیں کر سکے۔ اور وادی مزید کے طول وعرض کا کوئی اند زہنیں کرسکتا اس میں بڑے بڑے اور اور وہ مشک کے ٹیلے ہیں اور وہ مشک اتنا خوشبودار ہے لئا کہ دنیا کی کوئی عورت وہ مشک نگالے تو ساری زمین خوشبود ہے جرجائے۔

پر حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس میدان کی غرض و عایت کیا ہوگی؟
عرض کیا کہ یہ موقع ہوگا دربار خداوندی کے منعقد ہونے کا۔ اس میدان میں انبیاء کیم السلام کے منبر بچیائے جا کیں گے۔ گول دائرے کی شکل میں نور کے منبر ہوں گے۔ اور ہر نی کے منبر کے پیچھے امت کی کرسیاں ہوں گی اور وہ پورا میدان ہر جائے گا۔ ان بیٹنے والوں کی کرسیوں سے۔ دنیا میں جتنا جس کو تعلق تھا ہی سے اور دین سے اتنابی وہ قریب ہو گا۔ منبر نبی کے اور وہ کرسیاں اس شان سے ہوں گی کہ ایک کے دیکھنے میں دوسرا حاکل شہو گا۔ جیسے آپ نے ویکھا ہوگا کہ بری بری بالس میں کرسیاں اس ترتیب سے بچھاتے ہیں کہ ایک صف فررا نبی پچھی او ٹی تا کہ ہر خص بے تکلف سامنے کی سلیج کو و کھے سکے۔ اس طرح کے یہ میدان بھر جائے گا۔ گویا کہ وہ در بار ہے کہ ہر چہار طرف منبر ہیں انبیاء کیم السلام کے اور ان کی پشت پر کرسیاں ہیں۔ نیچ میں آئے گی کری حق تعدلی شانہ کی کہ جس کا فرک کے اس کی کری کی عظمت و بردائ کی جسے ایک فرک کی عظمت و بردائ

بڑے میدان میں ایک جھوٹا ساچھلہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ بیکری اتن عظیم ہے۔ آخر جس شہنشاہ کی بیرس ہےاس کی بڑائی اورعظمت کے مناسب اس کری کی شان ہے۔ عرش وکرس ایادر کھے حق تعالی شانہ اس کری وتخت پر جیٹھتے نہیں کیونکہ وہ توجسم سے بری اور صورت سے منزہ ہیں۔ کیکن چونکدان کی صفت ہے ملک (بادشاہ) اس لئے بادشاہت کے جتنے لوازم ہیں وہ سب جمع کئے گئے ہیں ۔تخت سلطنت بھی ہے جس کا نام عرش عظیم ہے۔ عرش مثل قبہ کے ہے کہ ساری کا ئنات پر چھایا ہوا ہے اور ساری کا ئنات کو ڈھانے ہوئے ہے اور عرش کے اوپرائقدیاک کی رحمت کی ججلی مستوی ہے۔ فرمایا گیا ہے۔ اَلَوْ حُمِنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَواى الوعرش كاو يررحمت جهائى مولى باورعرش كا مَنات یر چھایا ہوا ہے نتیجہ یہ لکلتا ہے کہ رحمت چھائی ہوئی ہے کا نئات کے او پر ۔ بعنی جو تعلق اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ قائم کیا ہے وہ رحمت کے ساتھ کیا ہے۔غضب کے ساتھ نہیں۔غضب اگرسامنے آ جائے تو مخلوق کا پہتہ بھی نہ چلے۔ رحمت ہی نے سنجال رکھا ہے۔ و كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ حضرت سلمان رضى الله عنهُ فرمات بيل كه بم نے تورات میں لکھاد یکھا ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین اوراس کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا تو صفت رحمت کے سوجھے کر کے اس میں ہے ایک حصہ ساری مخلوق کوتقسیم کر دیا۔ چنانچہ آ دمی اور جانوراور دوسری مخلوقات میں جہال بھی کوئی اثر رحمت کا پایا جاتا ہے وہ اس تقلیم شدہ حصہ کا اثر ہے۔ ماں باپ اور اولا دہیں۔ بھائی بہنوں میں ۔ شوہر بیوی میں ُ عام رشتہ دارول میں ۔ پڑوسیول اور دوسرے دوستول میں جو باہمی ہدردی اور محبت ورحمت کے تعلقات مشاہدہ کئے جاتے ہیں وہ سب اسی ایک حصدر حمت کے نتائج ہیں۔ باتی ننانوے حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لئے رکھے ہیں۔بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت ہے بھی روایت کیا گیا ہے اس سے انسان بچھا ندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق برکیسی اور کس درجہ ہے۔ بیہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بلکہ فرشته بھی اللہ جل شانہ کے شایان شان عبادات وطاعت ادانہیں کرسکتا اور ہماری طاعت و عبادت اورحسنات كاحال توبيه بكرحق تعالى شاندى باركاه عالى كى نسبت سے ديكھا جائے تو سیئات سے کم نہیں اوراس پر مزید ہے کہ سیئات اور معاصی ہے بھی کوئی بشر خالی نہیں۔ الامن عصمہ الله ان حالات میں تقاضائے انصاف تو بیتھا کہ کوئی بھی عذاب ہے نہ بچتا۔ کیکن ہو بیدر ہاہے کہ ہرانسان پرالٹد تعالیٰ کی نعمتیں ہروقت برس رہی ہیں۔ بیسب اس رحمت کا متیجہ ہے جو پروردگارنے اپنے ذمہ کھے لی ہے۔

سورحمت کی بنجلی مستوی ہے عرش پر۔ اور اس رحمت سے احکام پھو منتے ہیں ہدایت اور رہنمائی اور کتب ساوی اور قوانین خداوندی اور قضاو قدرسب وہیں ہے چلتے ہیں جیسے ملک کی تمام کی تمام تجاویز واحکا مات تخت وسلطنت ہے جاری ہوتے ہیں اور اس طرح ہے تخت سلطنت قائم کیا گیااوراس کا نام عرش عظیم ہے۔ عرش کے نیچ عظیم سمندر اب سنے عرش کے نیچے ہے عظیم سمندر۔ و کان عَرْ شُهُ عَلَى الْمَآءِ يسمندرجس بربيرش قائم ہال سمندر کے نیچ سوجنتیں ہیں اور ہر جنت آ سانوں اور زمینوں سے زیادہ بڑی ہے۔ سوجنتوں کے بنیجے ہیں ہفت آ سان منہ بہتد اور اس کے ینے ہے مفت زمین تہ بہ تہ۔ بدایک سلسلہ ہے کا منات کا کہ ینچے زمین اوپر فضا اور اس کے اوپر آ سان اوراس کے اوپر جنتیں اوراس کے اوپر سمندراوراس برعرش عظیم ہے۔ عرش پر پہنچ کرمخلوق کا سلسلختم ہوجا تا ہے۔ پس عرش اور جنتوں کے درمیان ہے بیرمیدان جس کی عظمت و برڑائی او پر بیان ہوئی اس میں دربار خداوندی منعقد ہوگا۔اوراس کے نتیج میں کری حق بچھائی جائے گی۔ در بارابل جنت محمام اہل جنت اس دربار میں شرکت کرنے کے لئے پہنچیں گے اپنی ا بنی سوار بوں بر۔ان سوار بوں کی بیرشان ہو گی کہ بعض تخت ہوا برسوار ہوں گے اور تخت ہوا میں اڑتے ہوں گے بعض براق پرسوار ہوں گے۔اس طرح مختلف تشم کی سوار بیاں ہول گی جن کے ذریعے پہنچیں گے۔اہل جنت اوراہیا ونت آئے گا کہل در ہارکمل منعقد ہو جائے گا۔ تمام اہل جنت جمع ہوں گے اور حضرات انبیاء کرام اپنے اپنے منبروں پر ہوں گے اور ورمیان میں حق تعالی شانۂ کی کری ہوگی۔ جب سارا دربارجم جائے گاتو بندے محسوس کریں کے کہ ابتجلیات ت کاظہور ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ دہ کری باوجوداس عظمت کے اس حرح چڑجڑائے گی کہ جیسے بوجھ سے دب کر کوئی چیز ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے اور وہ ہیت حق کا بوجے ہوگا کوئی جسمانی بوج نہیں ہوگا کیونکہ انتد تعالیٰ ان چیز وں ہے منز ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آ وازی مصریت شریف میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بجزہ دیا گیا تھا خوش آ وازی کا۔ اتنی پا کیزہ آ وازتھی کہ جب وہ مناجات پڑھتے تو چرند پر ندان کے اردگر دجمع ہوجائے اور محوجہ جائے ہے۔ انسان تو بجائے خود جانوروں پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ سواس دن فرمایا جائے گا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ ان تمام دربار یوں کو اینے مضمونوں سے مستفید کریں۔

حضرت داؤدعلیہ السلام اس اعجازی خوش آ دازی ہے مناج ت ومضامین بڑھیں کے کہ اہل جنت پرخاص کیفیت طاری ہوگی۔ ملائکہ کوفر مایا جائے گا کہ ان میں شراب طہورتقسیم کرو۔ بیشراب طہور دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب میں سمخی ہوتی ہے اور آ خرت کی شراب میں شیرینی ہوگی۔ونیا کی شراب سے عقلیں جاتی رہتی ہیں گراس شراب طہور سے عقلوں میں نیزی اورمعرفت وبصیرت پیدا ہوگی۔وہ سکرمشا بہ ہوگا اس سکر کے جو حضرات صوفیا و پر کثرت ذکرے ایک نشه معرفت کا طاری ہوجا تا ہے۔ سب جننتیوں سے سوال سب پھرسب کو خطاب عام فرمایا جائے گا۔ سلونی ماهنگم اے وہ لوگو! جنہوں نے غائبانہ میری اطاعت کی اور مجھے دیکھانہیں اور میرے رسولوں کی تقىدين كى اورميرے احكام كى اتباع كى مجھے انگوجو مانگنا جا ہے ہو۔ يبى يوم مزيد ہے۔ سب ل كرعرض كريں كے كەخدايا كۆلى نعمت ہے جوآب نے جميں عطانہيں فرما دى۔ جميں ساری تعتیں مل چکی ہیں بس ہماری ورخواست ہے کداپی رضا ہمیں عطا فرما و بیجے ۔حق تعالی شاندفر مائیں کے کہ بیامت ل چکی ہے میں اگر راضی نہ ہوتا تو تہ ہیں اس مقام بر کھنے نہ ويتا ين رامني مون اورابيا رامني مول كه ابدالآ باد تك بهي بهي نا راض نه مول كا - بيه مقام حمہیں مل چکا اور پچھے مانگو۔ بیان کرسب حیرانگی میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں گے کہ کیا چیز مانکمیں ۔ کونسی چیز ہے جوہمیں نہیں مل گئی۔اس وقت سب مل کرعلاء کی طرف رجوع کریں ہے اوران سے استفسار کریں گے کہ کیا چیز روگئی ہے جوہم مانکیں کیونکہ جمارے علم کے اعتبار سے تو ہر نعت مل چکی ہے کو یاعلم اور اہل علم کی احتیاج و ہاں بھی یاتی رہے گی۔ لو**گ ت**و و نیا میں حضرات علماء ہے مستعنی ہونا ج<sub>و ہت</sub>ے ہیں حالانکہ حاجمتندی وہاں بھی قائم رہے گی۔وہ کسی کی ذات کی احتیاج نہیں ہوگی بلکہوہ علم کی احتیاج ہوگی۔

جمیشہ ہمیشہ انسان علم کا مختاج رہے گا انسان ابدالاً بادتک علم کا مختاج ہے اس لئے کہ علم التدی صفت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے اس کی صفات بھی لا محدود بین ۔ انسان علم کے کتنے ہی بڑے مقامات طے کرلے پھر بھی لا متاہی مقامات رہتے ہیں کہ انسان کو جن کی طلب رہے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ التدعلیے کا ایک قطعہ ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے کہ جول جول زمانہ مجھے ادب سکھا تا ہے مجھ پر میری عقل کا نقصان خورہ ہوتا ہے جب بھی ادب کا کوئی مقام طے کیا تو سمجھ بین آیا کہ میری عقل نے اب تک یہ پایا بی نہیں تھا۔ اس مقام تک میری عقل ناقص ہے۔ پھر جب اگلامقام طے ہوا تو معلوم ہوا کہ اب تک سے کہ اس کو بھی میری عقل اب تک نہیں پاسکی۔ اس طرح جو جو مقامات ادب کے آتے رہ میری عقل کا نقصان مجھ پر واضح ہوتا رہا۔ جیسے میرے علم کے مرا تب بڑھے رہے میری جبالت مجھ پر واضح ہوتا رہا۔ جیسے میرے علم کے مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اب تک اس میری عقل کا نقصان مجھ پر واضح ہوتا رہا۔ جیسے میرے علم کے مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اب تک اس میری عقل کا نقصان کی جونگری کی محدود سے جائل تھا۔ چونکہ علم المد تعالی کی صفت ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ علم کی محتاجی صرف و نیا میں بی نہیں بلکہ جنت میں جس کے مقام وہاں بھی لا محدود بی رہیں گے۔ معموم وہاں بھی کی معرفت خداوندی وہاں بھی کرمود و نہیں بن جائے گی علم ومعرفت کے مقام وہاں بھی لا محدود بی رہیں گے۔

جنت میں بھی علماء کی ضرورت رہے گی

غرضیکداوگ علاء کی طرف رجوع کریں گے کہ ساری تعتیں ال کیکی اب کوئی چیز باتی ہے جوہم مانگیں۔ علاء ال کرایک مشورہ دیں گے کہ ایک چیز رہ گئی ہے جوہیں الی اوراس کوطلب کرنا چاہئے اوروہ یہ ہے کہ حق تعالی سے مانگو کہ اپنا جمال مبارک دکھائے۔ ویدار ضداوندی ابھی تک باتی ہے۔ یہ تعتیٰ بلی ہی ہی سب ل کریک زبان ہوکرع ض کریں گے کہ جمیں یہ نعمت عطافر ما دیجئے۔ اپنا جمال مبارک دکھلا دیجئے۔ اس کی تمنا میں ہم نے عبادتیں کی جیں۔ عمریں گزاری ہیں۔ مشاہدہ حق اصل مقصودتھا جس کا وعدہ قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ اب اگر اس مقد م پرمشا ہدہ نہواتو اورکونسامقام ہوگا کہ جہاں جن کا مشاہدہ ہو۔ چنانچ ورخواست قبول کرلی جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ تجابات الشخے شروع ہوجا کیں گے صرف ایک

حجاب كبريائي اورعظمت باتى ره جائے گا باقى سب حجابات اٹھ جائىں گےاور بندےا پنے خدا کودیکھیں گے اس شان سے کہ نہ سمت ہے نہ جہت ہے ندرنگ ہے اور پھرمشاہرہ ہور ہاہے اورد کھےرہے ہیں۔بہر حال بدایک حدیث ہے جس کا میں نے ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے۔ جنت كاميدان مزيد جنت من بيايك ميدان مزيد إدر تفتي من ايك باراجماع ہوگا۔ جب در بارختم ہوگا۔تو اللہ تعالی اہل جنت کوفر ما ئیں گے کہا ہے اپنے مقامات پر جاؤ اہل جنت واپس ہوں گے اوراپنے اپنے محلوں میں پہنچ جا کمیں گے۔اس دربار کی مثال دنیا میں جمعہ رکھا گیا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ دربار خداوندی منعقد ہوتا ہے۔خطیب اور امام نائب حق ہوتا ہے جیسا کہ تجلیات ربانی کری پر ہوتی ہیں۔ یہاں خطیب منبر پر بیٹھتا ہے گویا

کہ وہ نمائندہ ہے اور جملی حق ہے کہ اس میں ظہور کررہی ہے۔

خطابت كى مجلى: اس لئے كەاصل خطيب حق تعالى شانە بين ان كے بعد خطباء انبياء كېم السلام ہیں۔چونکہامل خطیب حق تعالی شانۂ بیں تو اس دنیا میں ان کانمائندہ خطیب اورا مام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام واعظوں اورخطبوں کے جوآ داب ہیں خطبہ محمد کے آ داب اس سے پچھزیادہ متاز ہیں۔فرمایا گیاہے کہ جب خطبے کے لئے امام اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوتو اب ندسلام وکلام جا ئز ہے نہ نقلیں پڑھنی جا ئز ہیں۔صرف کام یہ ہے کہ امام کودیکھواور خطبه سنوخطبه کی حالت میں فرمایا حمیا ہے کہ جو کنگریوں سے کھیلنے لگا اس نے لغوحر کت کی بعنی اس کے لئے مکروہ ہے۔ عام وعظوں میں اگر کوئی کنگراٹھا لے تو کراہت جبیں لیکن خطبہ جمعہ میں اگر کوئی کنگریوں ہے یا چٹائی صف وغیرہ کی تیلیوں سے کھیلئے لگے تو اس پر نکیر کی گئی ہے۔ فر ایا گیا کہاس نے لغور کت کی۔خطبہ شروع ہونے کے بعد نماز بھی جائز نہیں ہے۔ورود شریف جیسی طاعت بھی خطبہ کے دوران جائز نہیں۔ تلاوت قر آن بھی جائز نہیں۔سب سے بڑا کام اس وقت ہیہ ہے کہ خطیب کو دیکھا جائے اور خطبے کے اویر کان نگائے جا کیں۔ جو جعہ کے اندر زیادہ سے زیادہ خطیب کود کھنے کی عادت ڈالے گا میدان مزید میں ای کو زیادہ سے زیادہ حق تعالیٰ کا دیدارمیسر ہوگا۔ وہاں تجلیات حق مین سامنے ہوں گی۔اس لئے فر مایا گمیا کہ جمعہ میں جواذ ان ہے پہلے اول وقت میں آ سمیااور صف اولی میں جگہ ملی و و ایبا ہے جیسے ایک اونٹ قربانی کا فرخ کر دیا۔ جواس کے بعد آیا وہ اس سے کم در ہے کا
ہواور اس دوم نمبر پر آنے والی کی مثال اس فخص کی ہے جوگائے کی قربانی پیش
کرتا ہے۔ پھراس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈھا پیش کرنے والے کی ہے۔
اس کے بعد مرغی پیش کرنے والے کی۔ اس کے بعد انڈا پیش کرنے والے کی اللہ کی
راہ میں۔ حدیث بالا میں آگے بیچھے آنے والوں کے ثواب اور درجات کے فرق کو
حضور علیہ الصلاق والسلام نے مختلف درجہ کی قربانیوں کی مثال دے کر سمجھانا چاہے۔
رجسٹر بشد سی پھر جب خطبہ کے لئے امام کھڑا ہو گیا تو ملائکہ اپنے صحیفے لیسٹ کر خطبہ سنے
کے لئے بیٹھ جاتے ہیں پھرکوئی درجات عالی مقام نہیں رہتے کہ اسکانام لکھاجا کے بس اس
کا فرض ادا ہو جائے گا جو جمعہ میں صف اولی میں ہوگا وہ میدان مزید میں بھی انبیا و علیم
السلام کے بیٹھے صف اولی میں ہوگا جو جمعہ میں صف اولی میں ہوگا وہ میدان مزید میں بھی تنبیا و علیم

جمعہ کی نماز بے شک فرض ہے گر عام فرائض سے پچھذیادہ اس میں خصوصیت ہے۔ اور جمعہ کا خطبہ عام خطبوں سے بڑھ کرنی شان رکھتا ہے جوا تمیازی شان ہے۔ علاء لکھتے ہیں کہ ظہر کے چار فرض ہیں اور جمعہ کے دو فرض ہیں اور دو فرضوں کے قائم مقام بیدو خطبہ ہوتے ہیں جو امام مبر پر بیٹھ کر دیتا ہے۔ اس لئے ان خطبوں کے آداب عام خطبوں سے زائد ہیں تھم ہے کہ امام کود بھو تلاوت قر آن وغیرہ مت کرو کوئی عبادت بھی نہ کرو ۔ بڑی عبادت بھی اس وقت کی بہی ہے کہ خطبہ سنواور امام کود بھو گویا بیددو خطبے بمنز لہدور کھت نماز کے ہیں۔ اس طرح چار رکھتیں ہوجاتی ہیں اس شان سے کہ دور کھتیں جمعہ کی اور دور کھتیں قائم مقام ان دو خطبوں کے ہیں۔ اس کے ہیں۔ اس کے خطبوں کے ہیں۔ اس کے ان دوخطبوں کے آداب زیادہ رکھے گئے ہیں۔

بہرحال حق تعالیٰ شانہ نے دنیا میں جعہ کومیدان مزید کانمونہ اتارا ہے۔ اس لئے مربعت کی اصطلاح میں جعہ کانام بھی ہوم المزید ہے۔ ہوم المزید اس کواس لئے کہا گیا ہے کہ جنت کا میدان مزید جو دنیا میں ہے جنت میں جا کرید وہاں کی شان کے مطابق ہوگا۔ ساری دنیا کے جعے اور ساری دنیا کی جامع مہدیں مل کرمیدان مزید کا ایک نقشہ ہیں دنیا کے اندر۔ اور ان کے مجووں کو اٹھا کرآ خرت میں لے جائیں گے۔ یہ خطے بھی اٹھا تے

جائیں سے۔جنتوں کی طرف۔سووہاں کے دربار خداوندی کا ایک نمونہ یہاں دنیا میں ہے۔ ای واسطے جمعہ کوسیدالا یام کہا گیا ہے کہ تمام دنوں کا سر دار ہے۔

حق تعالیٰ کافر مان ہے وَرَبُکَ یَخُلُقُ مَا یَشَآءُ وَیَخُتَادُ تیرا پروروگار جو جاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جس چیز کو چاہتا ہے چھانٹ لیتا ہے۔ تیج مسلم شریف میں ہے جو جرائیل علیہ السلام کا مقام مسلم شریف میں ہے کہ سدرة التنہیٰ ساتوی آسان پر ہے جو جرائیل علیہ السلام کا مقام ہے اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهٰی عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمُنْتَهٰی عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمُنْوَى سدرة التنہیٰ کے زوی کی جنت الماوی ہے۔

غرضیکہ سدرہ النتہلی ساتویں آسان پر ہے اور سدرہ کے پاس مقام جنت ہے تو جنتیوں کا علاقہ ساتویں آ سان ہے شروع ہوتا ہے۔ سرکاری مہمان خاندای میں بنایا گیا ہے۔زمینوں میں سات زمینیں پیدا کیں۔اوراوپر کی زمین کونتخب کیا۔ کیونکہ وہ مقام ہے۔ انبياء عليهم السلام كااورسيد الانبياء صلى الله عليه وسلم كال-ساتو ل زمينول كى تهديش جهنم ہے جيسے جنت ساتوں آ سانوں ہے بالاتر ہے جہنم بھی ساتوں زمینوں سے بنچے ہے۔ قیامت کے ون جب صور پھونکا جائے گا۔ آسان توڑوئے جائیں کے توجئتیں نمایاں ہوجائیں گی تو جہنم نیچے سے نمایاں ہوجائے کی درمیان میں جو پردے حائل ہیں زمینوں کے اور آسانوں كے بيسب تو رئيمور كر برابر كرويئ جائيں مے۔الله ياك نے زمينول بيس سے اوير كى ز بین کو پسند کیا۔ پیدا کیا سات کواور منتخب کرلیا ایک کو۔ایک سوجنتیں پیدا کیں اور پسند کرلیا جنت الفردوں کو جومقام ہے انبیاء علیہم السلام کا اور سب سے اوپر کی جنت ہے۔ پہاڑ بزاروں بتائے اللہ نے تمریہند کیا طور سینا کو کہا ہے اپنی مجلی گاہ بنایا۔اس مالک الکل کے شہر ہزاروں لاکھوں ہیں تکریپیند کرلیا بلدالا مین ( مکہ مکرمہ) کوجس میں حرم کعبہ واقع ہے۔ زمین کے نکڑے ہزاروں کروڑوں بنائے مگرسب سے زیادہ پہندیدہ وہ نکڑا ہے جس میں الفنل رسل سیدکل آ قائے نامدار روحانیت کے آخری تاجدار احمد مخارصلی الله علیه وسلم آ رام فرما ہیں۔ ہمارے علماء ( دیوبند ) لکھتے ہیں کہ دو گلزا قبرشریف کاعرش ہے بھی افضل ہاوروجہ بدیمان کرتے ہیں کہ عرش معلی کی نسبت ہے حق تعالیٰ کی طرف مرحق تعالیٰ اس

کے اوپر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ حق تعالی توجہم سے پاک ہیں لیکن وہ نکڑا جو آپ کی قبر مبارک کا ہے وہ آپ کے جسداطہر (بدن مبارک) کولگا ہوا ہے اور جس کوچھو جائے بدن مبارک نبی کا اس کی شان اورافضلیت کا کون انداز ہ کرسکتا ہے۔

## جمعہ کے دن درود شریف کی کثر ت

الغرض به بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ جمعہ کے مبارک اور محترم دن میں ورود شریف کثرت سے پڑھنا چاہئے۔ گویا جس طرح رمضان المبارک کا خاص وظیفہ تلاوت قرآن یا کشرت سے پڑھنا چاہئے۔ گویا جس طرح رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے اور جس طرح سفر جح کا خاص وظیفہ تلبید لبیک اللهم لبیک الحج ہے ای طرح جمعہ کے مبارک دن کا خاص وظیفہ صدیث کی روسے درود شریف ہے۔ جمعہ کے دن خصوصیت سے اس کی کثرت کرنی چاہئے۔

## بروز جمعه سل کی تا کید

پس شاندار ہفتہ واراجمائی نماز کے لئے جمعۃ المبارک کا ون مقرر کیا گیا اوراس میں شرکت و حاضری کی سخت تاکید کی گئی۔ اور نماز ہے پہلے خسل کرنے اجھے صاف سقرے کپڑے کپڑے اور خوشبولگانے کی ترغیب بلکہ ایک ورجہ میں تاکید کی گئی تاکہ مسلمانوں کا بیم تقدی ہفتہ واری اجتماع توجہ الی اللہ اور ذکر ودعا کی باطنی وروحانی برکات کے علاوہ ظاہری حیثیت ہے بھی پاکیزہ خوش منظر بارونتی اور پر بہار ہواور جمع کو ملا تکہ کے علاوہ ظاہری حیثیت ہے بھی پاکیزہ خوش منظر بارونتی اور پر بہار ہواور جمع کو ملا تکہ

نافع بن عمر سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو محض ہر جعد کو خسل کر ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور تھم دیتا ہے کہ اب نے سرے سے عمل کر و بیتا ہے کہ جو محض اپنے سرے سے عمل کر و بیتی پچھلے گناہ معاف ہو گئے ۔ ایک روایت میں ہے کہ جو محض اپنے الل کو خسل کراتا ہے اس سے بھی بہی تو اب ماتا ہے اہل کے خسل سے جماع کا عسل مراد ہے ۔ اس لئے کہ جمعہ کے دن اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا مستحب ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے ابو ہریرہ تم ہر جمعہ کونسل کرلیا کروخواہ ایک دن کی قیمت دے کریانی خرید نایز ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی مخض ریت کے ذروں کی مانند ہوا میں اڑجائے تو بیال سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرے۔ (غدیۃ الطالبین صغیا ہے) بغیر مجبوری ترک جمعہ حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوخص بغیر کسی مجبوری کے جمعہ کی نماز چھوڑے گا وہ اللہ کے اس وفتر میں جس میں کوئی ردو بدل نہیں ہوسکتا منافق لکھا جائے گا۔ (مند شافعی) بعض روایات میں تین دفعہ چھوڑ نے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جمعہ سے کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ برسم نبر فرما رہے تھے کہ جمعہ

جپوڑنے والے لوگ یا تو اپنی اس حرکت سے باز آجا کیں یابیہ ہوگا کہ ان کے اس گناہ کی سزا میں اللّٰد تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ پھر وہ غافلوں ہی میں سے ہوجا کیں گے۔ (اور اصلاح کی تو فیق ہے محروم کر دیئے جا کیں گے ) (میح مسلم)

ایک حدیث کامفہوم ہے ہے کہ اگر کوئی لگا تارتین جمعے چھوڑ دے تفا کر دے بلاکسی شرقی عذر کے نو خلن غالب ہے ہے کہ پھرا ہے عمر بھر جمعہ پڑھنے کی تو فیق نہیں ہوگی 'جب تک وہ پچی تو بہ نہ کرے اور رجوع نہ کرے۔ اللہ تعالی ان سب مصیات ومنکرات ہے نیچنے کی تو فیق دے جن کے نتیجہ میں بند واللہ تعالی کی نظر کرم ہے گرجا تا ہے۔ اور اس کے دل پرمہر لگادی جاتی ہے۔ الملھم احفظنا

باتی کتب صدیث میں نماز جمعہ کے بعد سنتوں کے بارے میں جوروایات ہیں ان میں دور کعت کا بھی ڈکر ہے چار کا بھی اور چھ کا بھی۔ آئمہ مجتہدین کے ربحا نات بھی اس بارے میں مختلف ہیں بعض حضرات دوکور نیج دیتے ہیں۔بعض چارکواور بعض چھکو۔

طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم وواجب ہے۔ اس وجوب سے چار فتم کے آ دمی مستیٰ ہیں۔ ایک غلام بے چارہ جو کسی کا مملوک ہو۔ دوسر سے عورت تیسر بے لاکا جوابھی بالغ نہ جوابواور چوتھے بیار (سنن الی داؤد)

نماز جمعه كاابتتمام

نماز جمعہ کا اہتمام: حضرت سلمان قاریؒ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آ دمی جمعہ کے دن عنسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پا کیزگی کا اہتمام کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پا کیزگی کا اہتمام کرے اور جو تیل خوشبواس کے کھر میں ہو وہ لگائے (ایک حدیث میں ہے کہ مسواک ضروری کرنا چاہئے) (ابن ماجہ) پھر وہ گھر ہے نماز کے لئے جائے اور مسجد میں پہنچ کراس کی احتیاط کرے کہ جو دو آ دمی پہلے ہے بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے (لیعنی جگہ تنگ نہ کرے) پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جنتی رکعتیں اس کے سئے مقدر ہیں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دی تو

توجہ اور خاموش کے ساتھ اس کو سنے ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کردی جائیں گی۔ (معارف الحدیث بھی بناری) حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول التصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جو تحص جمعہ کے دن سورة كہف يرص كا تواس كے لئے دونوں جمعوں كے درميان ايك نور چمكتار ہے كا۔ (نسائی) حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی ہے کوئی وعا مائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ وہ ساعت خطبہ یرجے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ وہ ساعت اخیرون ہے، عصر ہے کیکرمغرب تک۔ (از بہٹی کوہر، بغاری) نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ پر کثر ت سے درود بھیجا کرو،اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیدرودمیرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ) موت بروز جمعہ: روز جمعہ اور جمعہ کی شب میں موت آنے کی نصیات میں احادیث و آ ٹارمروی ہیں کہمرنے والا عذاب قبر ہے محفوظ رہتا ہے حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم نِ قرمايا ب: ما من مسلم يموت يوم الجمعة اوليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبور (كوئى ايك مسلمان بھى) ايبانيس ہے جو جعہ كے دن يا اس كى رات میں مرے گرانتد تعالیٰ اسے عذاب تبرے محفوظ رکھے گا۔ (بدارج النوۃ) التجھے کیٹر ول کا اہتمام: حضرت عبداللہ بن سلامؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے سی کیلئے اس میں کوئی مضبا تقذیبیں ہے کہ اگر اس کو وسعت دے تو وہ روز مرہ کے کام کاج کے وقت پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن كيليّے كيڑوں كاليك خاص جوڑا بنا كرركھ لے۔(سنن ابن ماجہ معارف الحديث) تاخن ترشواتا: حضرت ابو ہريرة بريدة يت كدرسول الله على الله عليه وسلم جعد كون نماز كيليج جانے سے مملے اسے ناخن اورائی لیس تر اشا کرتے تھے (مندیز اردیجم اصد اطر انی معارف الحدیث) صاحب سغرانسعادة فرمات بين كه حضور صلى الله عليه وسلم كالباس عادة حيادر برد مال اورسياه كيثرا تحالیکن مشکلو قامیں مسلم سے بروایت حضرت عمر بن حارث سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اس حال میں خطبہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک پرسیاہ عمامہ ہوتا تھا اور آپ صلی القدعلية وسلم ال كاشمله إين دونول كندهول كدرميان كئے ہوئے تنصر (مارج المع ق) اول وفت مسجد جانے کی فضیلت : حضرت ابو ہر رہے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں اورشروع میں آنے والوں کے نام کیے بعدد گیرے لکھتے ہیں اور اول وقت دو پہر میں آنے والے کی مثال اس مخص کی سے جواللہ تعالیٰ کے حضوراونٹ ک قربانی پیش کرتا ہے پھراس کے بعد دوئم نمبر پر آنے والی کی مثال اس مخص کی ہے جو گائے کی قربانی پیش کرتا ہے، پھراس کے بعد آنے والی کی مثال مینڈھا پیش کرنے والے کی ہے، پھر جب امام خطبہ کے لئے منبر کی طرف جاتا ہے تو بیفر شنے اپنے لکھنے کے وفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہوجاتے ہیں۔ (معارف الحدیث) نماز جمعه کا زبردست تواب: ١- جناب رسول التدصلی التدعلیه وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جعد کی نماز یالی اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس سوشہیدوں کا اجروثواب ہے۔ (ابوداؤو) ۲- جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمان ہے كہ جو محض ہر جمعه كو قسل كرے الله تعالی اس کے گناہ معاف کردیتے ہیں اور تھم دیتے ہیں کہ اب نے سرے سے ممل کر یعنی پچھلے سب (جپوٹے) گناہ معاف ہوگئے۔

سو - جناب رسول الله سلی الله علیه وسلم کا فر مان ہے کہ اے ابو ہر رہے ہم ہر جمعہ کوشسل کرو خواہ ایک دن کی قیمت دے کریا فی خزید نارزے۔

۳- جناب رسول التدصلي التدعليه وسلم كا فرمان ہے كہ جوشخص بغير مجبوری کے جمعہ كی نماز حجود کے نماز حجود کے نماز حجود کے خاص التدعلیہ وسلم كافرمان ہے كہ جوشخص بغیر مجبوری کے جمعہ كی نماز حجود کے کا دوار کے اللہ عليہ وسلم كافرمان ہے كہ جمعہ كی نماز جماعت کے ساتھ اوا كرنا غلام ،عورت، تا بالغ اور بيار کے علاوہ ہرمسلمان پرلازم ہے۔ (ابوداؤو)

۲ - جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ جمجھوڑنے والے لوگ یا تو اپنی حرکت ہے باز آئیں یا بیہ ہوگا کہ اسکے گناہ کی سزامیں الله تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا و یکا پھر وہ عاقلوں ہی میں ہے ہوجا نمینکے (صحیح مسلم) لیتی اصلاح کی توفیق ہے محروم کردیئے جائیں گے۔

# جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروباروغیرہ کا حکم

مفتی عبدالرؤف محصروی مدخلہ اپنے ایک فتوی میں تحریر فرماتے ہیں۔

جعد کے دن ہرا سے مسلمان عاقل بالغ تندرست مرد پر جوکسی شہر میں ہو جعد کی پہلی اذان ہوتے ہی نماز جعدادا کرنے کا اہتمام واجب ہے، اسکے سواکسی اور کام میں مشغول ہونا جائز نہیں، جس کی چندصور تیں درج ذیل ہیں:

ا – جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کسی بھی تشم کے کاروبار بتجارت اور خریدوفر وخت جا کز ہیں لہٰ داجمعہ کی پہلی اذان پر دوکان کو کھل بند کریں، مالک دو کان اور ملازم سب جمعہ ادا کریں۔

۲-جمعہ کے دن بعض دوکا نداراییا کرتے ہیں کہان کی دوکان کا ایک فردایی مسجد ہیں نماز جمعہ ان کرتا ہے جہاں جمعہ کی نماز جلدی ہوتی ہے اور وہ آکر دوکان پر بیٹھ جاتا ہے، بھر دوسرا شخص دوسری مسجد ہیں نماز جمعہ اداکرتا ہے، جہاں نماز جمعہ دیر سے ہوتی ہے اور دوکان برابر کھلی دہتی ہے اور کان برابر کھلی دہتی ہے اور کار وہاری رہتا ہے میہ جائز نہیں، ہاں اگر دوکان کے تمام افراد کسی ایسی مسجد ہیں جمعہ کی نماز اداکریں جہاں نماز جمعہ جلد ہوتی ہے اور پھر آکر دوکان کھول لیس تو یہ جائز ہے۔

جمعہ کی نماز اداکریں جہاں نماز جمعہ جلد ہوتی ہے اور پھر آکر دوکان کھول لیس تو یہ جائز ہے۔

۳- ملازمت سرکاری ہویا غیر سرکاری جمعہ کی پہلی اذان کے بعد ملازمت کرنا جائز نہیں اس کوچھوڑ کرنماز جمعہ اوا کرنے کا اجتمام ضروری ہے ، البتہ جمعہ کی نماز اوا کرنے کے بعد ملازمت کرنا جائز ہے۔

۳ - جمعہ کی پہلی اؤان کے بعد اگر کارخانہ یا دوکان یا فیکٹری یا ہر سے بند کرویں اور اندرمسلمان کام کرتے رہیں بیبھی جائز نہیں ،سب کو کام چھوڑ کرنماز جمعہا داکرنا فرض ہے ورنہ بخت گناہ ہوگا۔

۵-اگر کسی مسلمان ملہ زم کو جمعہ کی پہلی ا ذان کے بعد مالک کام کرنے پر مجبور کرے تو مجبور کرنے والا گنا ہگار ہے اور ملازم پر اس کا کہنا ماننا جائز نہیں اگروہ مجبور کرنے سے بازنہ آئے تو ملازم کو چاہئے کہ اس کی بیٹا جائز بات نہ مانے بلکہ جعہ کی نمازا ہے وقت پرادا کرنے کا اہتمام کرے۔

۲-جعدی بہلی اذان کے بعدگلی کوچوں اور بازاروں ہیں جنت مزدوری کرنے والوں اور چل پھر
کرمال بیجنے والوں دیڑھی اور شیلہ لگانے والوں پڑھی واجب ہے کہام بند کر کے نماز جمعیاوا کریں۔
2- اذان جعد کے بعد کھ نا پینا ، سونا یا کس سے باتوں ہیں مشغول رہنا یہاں تک کہ
کسی اخبار یا کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ ، غرضیکہ ہروہ کام جو جعد کی تیاری کیلئے مانع ہے جائز نہیں ، صرف جعد کی تیاری کے لئے جو کام ہوں وہ کئے جاسکتے ہیں۔

۸-اذ ان جمعہ کے بعد مرد حضرات کوجن پر جمعہ کی نماز فرض ہے گھر میں نوافل یا فرت ہے۔ اذ ان جمعہ کے بعد مرد حضرات کوجن پر جمعہ کی نماز فرض ہے گھر میں نوافل یا فرکر و تلاوت یا کئی اور عباوت میں مشغول رہنا جا کر نہیں ،انہیں چاہئے کہ نماز جمعہ کے گئے مسجد میں حاضر ہو، مسجد میں اگر چاہیں اور موقعہ ہوتو ان عبادات کو انجام و سے سکتے ہیں۔ مسائل بالا کوغور سے پر میں اور عمل کریں ۔

مساجد کی زیب وزینت کیلئے ضروری امور

حفرت مولانا شاہر المحق صاحب حمالتہ فرماتے ہیں آئ کل مساجد کاندر سامنی دیلہ ول پرنسائ کے کتبے آویزاں ہوتے ہیں۔ حالا تکہ وہاں تک نمازیوں کی شعاع بھری وہنچنے سے تنویش و انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے یا قوبہت بلندی پرلگا ئیں۔ ورشد انتی جانب بیا ئیں جانب لگا ئیں۔ اس طرح آئ کل مساجد میں پینٹ کاروائ ہور ہا ہے۔ حالا تکہ اس میں کس تدر بد ہو ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خشک ہوجانے پر یہ بوزائل ہوجاتی ہے۔ گر افسوس کہ مشکرات اور معصیت کے اس ارتکاب کو کہ اس سے اذبت ملائکہ اور مسلمین ہے کیا تھوڑی ویر کیلئے بھی روار کھنا جائز ہوگا۔ بھر مساجد میں بیاز لہن جیسی بد بودار چیز وں کو کھا کرآنا کیوں منع فر مایا گیا۔ میں نے بمبئی کی ایک مجد میں یہ بیان کیا کہ یہ پینٹ بد بودار نا جائز ہے اور اس کیلئے چندہ و سے والے بھی گنہگار ہوں گے۔ بس ایک صاحب نے ہم مے اپ سور وہ ہوں کو درواز وں اور اور اور اور اور اور کھڑکوں پر کیسے رنگ ہو۔ اس میں بھی تو بد بوہوتی ہے۔ فر مایا کہ درواز وں اور کھڑکوں کو کھڑکوں پر کیسے رنگ ہو۔ اس میں بھی تو بد بوہوتی ہے۔ فر مایا کہ درواز وں اور کھڑکوں کو کھڑکوں پر کیسے رنگ ہو۔ اس میں بھی تو بد بوہوتی ہے۔ فر مایا کہ درواز وں اور کھڑکوں کو کھڑکوں پر کیسے رنگ ہو۔ اس میں بھی تو بد بوہوتی ہے۔ فر مایا کہ درواز وں اور کھڑکوں کو کہ سے بہلے بی مجد کے با ہررنگ کر لیا جائے۔ (بادگار با تم)

# مسنون جمعهگزارنے کی ترتیب

۳- جمعہ کی منی نے شربہ پہلی رکعت میں سورہ الم بجدہ اور دوسری رکعت میں پوری سورہ وہر پڑھے۔ بڑھے۔ گراہ م بجد نہ پڑھے اگراہام مجد نہ پڑھتا ہوتو اس سنت کی ترغیب دے کہ سنت الی چھوٹی کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ بیسنت ہے مخصوصاً مدارس کی مساجد میں اس کا خیال رہے کہ اس سے اس کی تروت کے ہوگی۔ مجر کے وقت '' مسبح کے افر کارمسنونہ کا ورد کر ہے''

۲۔ تلاوت کرے 'سورہ کہف پڑھے' کہ بیہ جمعہ کے دن سنت ہے' شامی میں ہے کہ دن کے شروع میں پڑھ لے۔ کے اشراق کی دویا جا ررکعت پڑھ لے۔

۸۔ حسب موقعہ چاشت دویا چار رکعت پڑھ لے کہ ان اندال نہ کورہ کی ہر دن فضیلت کورانیت بڑھ جاتی ہے۔
فضیلت ہے۔ جعہ کے دن جعہ کی وجہ سے اس کا تواب بضیلت کورانیت بڑھ جاتی ہے۔
۹۔ ذوال سے بل بی مسل سے فارغ ہوجائے اورائ سل کی طہارت سے جعہ کی نماز پڑھے۔
۱۔ خسل کے وضویش مسواک کرے 'اگر خسل کسی عذر سے نہ کر سکے تو وضویش مسواک کا اہتمام کرے۔
ا۔ موجودہ کپڑوں میں اچھا عمرہ کپڑے ہیں ہیں اجھا عمرہ کپڑے ہیں بہتر ہے کہ ایسا ایک جوڑار کھے جوعمہ ہواور جعہ اور عیدین میں اسے پہن کر جائے۔

۱۲۔ عطر لگائے' عطر رکھنے کا اہتمام کرے' صرف عید بقرعید ہی میں سنت نہیں بلکہ جمعہ وغیرہ میں بھی ہے۔ ساائمامہ باندھے' جمعہ کے دن سنت ہے' کسی رو مال وغیرہ کا عمامہ کی طرح لیبیٹ لیما بھی کافی ہے۔ (حدیث)

السادان سے بل بلکہ دوال سے مہلے معجد میں جانیکا اہتمام کرے۔(صدف)

10- جب مسجد کے دروازے پر جائے تو دروازے پر چوکھٹ پکڑ کر (اگر موقعہ ہواور اسٹر موقعہ ہواور اسٹر موقعہ ہواور مختائش ہوتو) ہد دعا پڑھے۔ 'اللّٰهُمُّ اجْعَلْنِی اَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ اِلْیُکَ وَاَقُوبَ مَنُ تَقَرَّبَ اِلْیُکَ وَاَفُونَ مَنُ سَالُکَ وَرَغِبَ اِلْیُکَ۔'' (اذکار لووی مفی ۱۲ این تی) تقرَّبَ اِلْیُکَ۔'' (اذکار لووی مفی ۱۲ این تی) ۱۲۔ مجد میں داخل ہونے کی مسئون دعا کی بڑھے۔

۱ے۔ زوال کاوفت نہ ہوتو تحیۃ السجد کی دور کعت میٹھنے اور دیگرا ذکارے پہلے پڑھے۔ ۱۸۔ جمعہ کی اذان کے بعد جمعہ کی چارر کعت سنن قبلہ پڑھے۔ 19۔ صف اول میں امام محراب کے بالکل قریب جیٹھے۔

۲۰ صلوۃ السینے پڑھنے کا اہتمام کرے نمازے پہلے جائے کہ اس سے بسہولت فارغ ہوجائے 'اگراس وقت نہ پڑھ سکے توجمعہ کے دن صبح یا جمعہ کے بعد پڑھ لے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (روزانہ نہ ہوسکے تو) جمعہ کے جمعہ پڑھنے کی تا کید فر مائی تھی' اکا ہرین کا طریق بیدر ہا ہے کہ ذوال کے بعد ظہرے قبل پڑھ لیا کرتے تھے' اس لئے جمعہ کے دن جلد جانے کی فضیلت اور تا کید ہے تا کہ ان جیسی عبادتوں کے ثواب کی سموات حاصل کرے۔

الا سنت کے بعد اور خطبہ سے قبل وقت ملے تو نوافل نماز ہیں مشغول رہے یا استغفار درود
ذکر تلاوت میں مشغول رہے کہ مبارک وستجاب وقت ہے خاموش بیٹھنا بھی گن ہ کا سبب ہے۔
۲۲ ۔ خطبہ کی جب ا ذائن شروع ہوجائے تو ا ذائ کا جواب زبان کی آ واز سے نہ دے دل دل میں دیے اوراذ کا رونماز کو بند کر دیے۔
۲۳ ۔ ایسی شکل اور ہیئت سے نہ بیٹھے کہ نیند آ ہے۔

دھیان توجہ اٹا بت الی اللہ کے ساتھ اور خشوع اللی اختیار کرتے ہوئے امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ ۲۷۔ جمعہ کی نماز میں بہتر اور مسنون ہے کہ امام پہلی رکعت میں سبح رکعت میں سبح

الاسم ربك الاعلى أوردومرى بين سوره عاشيد رديه هـ (ملم يخيس)

۲۸۔ جمعہ کی نما ز کے بعداولا جا ررکعت پھردورکعت سنت پڑھے۔

۲۹\_ جمعہ کے دن نماز ہے فارغ ہونے یردد پہرکا کھانا کھائے۔

۱۳۰ جمعه کے دن جمعہ کے بعد کھانا کھا کرحسب ضرورت وفرصت قبلولہ کرے۔

اس جمعہ کے بعد تنجارت دوکا نداری و ملازمت وصنعت وحرف کے امور میں حسب معمول لگ جائے۔

۳۲۔اگر بازار جانا ہو پچھٹر ید وفر وخت کرنا ہوتو جمعہ سے فارغ ہونے پر کرے' کہ جمعہ کے بعدان امور میں برکت ہے۔

سساعمر کی نماز حسب معمول جماعت سے پڑھ کرای جگہ بیٹے بیٹے بیدوداتی بار پڑھ۔
"اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَیٰ سَیلِهَا مُحَمَّدِ ، النَّبِی اَلاَّقِی وَعَلَیٰ آلِهِ وَسَلِّمُ تَسُلِّماً "(زاوالا برار)
سسارا کر ہو سکے تو عَمرے لے کرمغرب تک مسجد میں معتلف رہ کر درود پاک میں
مشغول رہے اور دعا کرے کہ بیروقت مستجاب ہے۔

٣٥ غروب سے چندساعت پہلے ذکرودعا میں مشغول رہے کہ یہ بولیت دعا کا وقت ہے۔

#### جمعه کے اورا ڈوطا نف اذ کار دعا تیں

(۱)۔ استغفار: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جعہ کی صبح کو صبح کی نماز سے پہلے یہ استغفار تبین مرتبہ
پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جا کیں گئے خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں
نہ ہو۔ (ابن سی طبرانی اوسط شرح احیاء ۲۹۱) مجمع جدما صفیہ ۱۱۸۸)

"ٱسْتَغَفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا اللهُ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَٱتُوبُ إِلَيْهِ"

(۲)۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جو بیاستغفار سات مرجبہ جمعہ کے دن پڑھے گا' اس دن انتقال ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا' اگر شب جمعہ میں پڑھااورشب ہی میں مرکباتو جنت میں داخل ہوجائے گا۔

اللَّهُمَّ الْتَ رَبِّى لاَ اِللَهُ اِلَّا الْتَ خَلَقَتَنِى وَالَا عَبُدُكَ وَابُنُ اَمَتِكَ وَفِي الْمُضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ اَصْبَحْتُ أَوْ اَمْسَيْتُ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسَتَطَعْتُ اَعُودُكِي عَهْدِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَابُوءُ بِلَدُنْبِي فَاغْفِرُلِي مَا اسْتَطَعْتُ اَعُودُ لِي اللَّهُ وَاللَّهُ فَالْمُورُ لِي مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

علامہ سیوطی نے سورہ فاتحہ کا بھی ای کے ساتھ پڑھنا ذکر کیا ہے 'چنا نچہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے سورہ فاتحہ 'سورہ احد' معو ذتین کا سات سات مرتبہ پڑھنا ذکر کیا ہے' اور اس کی خاصیت ریبیان کی کہ وہ ایک ہفتہ تک شیطان ہے محفوظ رہے گا۔

شرح احیاء میں ہے کہ جو محض اس عمل پر بیٹنگی اور مداومت اختیار کرے گا'اللہ پاک اے مردوں میں اور عورتوں میں مقبولیت اور ہیبت سے نوازے گا' بعضوں نے بیان کی کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمام برائیوں ہے محفوظ رہے گا۔

(۳) \_ حضرت انس رضى الله تعالى عند \_ مرفوعاً منقول ب كه جوفض جعد كى تماذك بعداى حكه بير الشخص المعدى تماذك بعداى حكه بير المحار المحارد المحار

ا مام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے جمعہ کے مبارک واہم دن کے مسنون و مانو را ممال ترتیب کے ساتھ بیان کئے ہیں جس سے جمعہ کے آ داب واعمال مستحسنہ کاعلم ہوتا ہے اور ہرمؤمن کواس دن اس ترتیب ہے گزارنی چاہیے۔

(۱)۔ال کی تیاری جعرات ہی کے دن سے شروع کرے مثلاً کپڑے صاف کرے ا بال ناخن بنالے 'جمعہ کے دن مبح کی تیاری سے جو چیز مانع ہواسے فتم کرے ہو سکے تو جعرات کو طاکر روزہ رکھے۔شب جمعہ میں تماز ' تلاوت قرآن میں وفت گزارے' اس رات قرآن پاک ختم کرے اس کی بڑی فضیلت ہے 'بعض اسلاف اس رات کو جامع مسجد میں گزارتے 'مستحب ہے کہ اس رات اہل سے ملے یا دن میں ملے۔

(۲) مبح ہوجائے توادلاً عسل کرے۔

(۳)۔ نزئین نظافت اس دن اختیار کرنامتحب ہے بینی اچھا کپڑا' مسواک' خوشبو' ہال ناخن کی صفائی وغیرہ عمامہ' خوشنمالیاس۔

(س) مبیح جلداز جلد جامع مسجد جانا' جانے میں خثوع' تواضع سکنت کا اظہار کرنا' اعتکاف کی نیت کرنا۔ (۵) مسجد میں نہاو گوں کی گردنوں کو پیماند نا۔

(١) معجد ہیں لوگوں کے آگے گز د کرنہ بیٹھنا۔

(4)\_صف اول مين جگه حاصل كرنا\_

(۸)۔امام کے آئے ہی نماز کا سلسلہ بند کردے بلکہ کلام و گفتگو بند کردے اذان کا جواب دے اور خطبہ دھیان سے ہے۔

(۹)۔ان امور ذرکورہ کی رعایت کرنے کے بعد جب نماز جمعہ سے فارغ ہوجائے تو سورہ فاتحہ سات سات سرتبہ پڑھے۔اسلاف سے منقول ہے فاتحہ سات سات سرتبہ پڑھے۔اسلاف سے منقول ہے جوابیا کرے گادہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔اس کے بعد جمعہ کے بعد کی سنتیں چھرکعت پڑھے جا ررکعت کی دورکعت۔ (اتحاف السادة جلد ۲۵)

مزيد تمازك علاوه ديكرامورستحب جمعه كدن بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

(۱) \_ جمعہ کے بعد ٔ جنازہ مریض کی عیادت اینے احباب کی ملاقات

(٢) عمرك بعد مغرب تك وعا درود استغفار وغيره مي لگارب

(m)\_درودشریف کاخوب کشرت سے ور در کھے۔

(س) قرآن کی تلاوت بکشرت کریئے سورہ کہف پڑھے۔

(۵)۔ملاۃ التیبع کامعمول رکھے۔

(۲)۔ صدقہ خیرات کرنا اس دن خاص کر کے مستحب ہے کہ اس کا تو اب ویکرایا م سے زاکد ملتا ہے۔ (اتحاف البادة شرح احیاء جلد ۳ صفح ا ۳۰)

## جمعه کے دن درود کی فضیلت

حضرت ابوا ما مدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھ پر درود جمعہ کے دن خوب کثر ت سے پڑھا کرو۔ ہماری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر چیش کیا جاتا ہے جس کا درود تم میں سے زائد ہوگا میر سے نز دیک اس کا مرتبہ سبب سے زائد ہوگا میر سے نز دیک اس کا مرتبہ سبب سے زائد ہوگا۔ (جل والانہام منی ۱۲۲۷ 'الرغیب منی ۳۰)

## جمعہ کے دن کثرت سے درود بڑھنے کا حکم

حضرت ابودرداءرضی القد تعالی عند ہے مردی ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ و ملم نے فرمایا: ہر جمعہ کے دن مجھ پر کٹر ت سے درود پڑھا کرو۔ یہ بوم مشہود ہے۔ اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور تم میں سے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے دہ مجھ کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہوجائے۔ حضرت ابودرواء نے بوجھاموت کے بعد بھی۔ آ ب نے فرمایا اللہ پاک نے فارغ ہوجائے۔ حضرت ابودرواء نے بوجھاموت کے بعد بھی۔ آ ب نے فرمایا اللہ پاک نے زمین برحرام کردیا ہے کہ وہ انہیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ (الز فیب جد مامغی ۱۹۰۵)

## جعرات کی شام سے ہی اہتمام

حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند نظل ہے کہ جب جعرات کے دن عصر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک آسان سے ملائکہ کو نازل فر ماتے ہیں جن کے پاس چاندی کے صحیح 'سونے کا قلم ہوتا ہے جو محفی شب سے لے کر جعد کے غروب مس تک درود پڑھتا ہے اسے و ولکھ لیتے ہیں۔ (بیتی فی النعب منوی الاالقول منوی ۱۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی الند تع کی عنہ ہے روایت ہے کہ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا: جب جعرات کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو تا زل فر ماتے ہیں جن کے فر مایا: جب جعرات کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو تا زل فر ماتے ہیں جن کے پاس چا ندی کے رجٹر سونے کا قلم جوتا ہے جمعرات اور جمعہ کی شب کو جو بکٹر ت درود بڑھتا ہے! ہے لکھے لیتے ہیں۔ (القول صفیہ ۱۸)

#### جمعہ کے دن عصر کے بعد درود کی فضیات

حضرت ابو ہر رو وضی اللہ تعالیٰ عنے کا ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ جو تخص جعد کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس مرتبد درود پڑھے تو اس کے استی س ل کے گناہ معاف ہوں کے اور استی سال کی عبادت کا ثواب اس کے لئے کھا جائے گا۔ 'آللَٰ ہُمّ صَلَّ عَلَیٰ مُحقد ب النّبِی اللّٰ ہِنی وَ عَلَیٰ آلِهِ وَ صَلِّهُمْ تَسَلِیْماً۔ (القول البریخ سخد ۱۸۸)
حضرت سہل بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے ون عصر کے بعد یہ درود شریف اسی مرتبہ پڑھے گا اس کے استی سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ''آللَٰ ہُمّ صَلِّ عَلیٰ مُحمّد بن النّبِی آلاُ ہُمّی وَ عَلیٰ آلِهِ وَ سَلِمُ تَسُلِیْماً '' (القول البریخ سفیہ ۱۸)
فائدہ: اس دوسری حدیث میں اس جگہ بیٹھ کرجس جگہ نماز پڑھی ہے قید نہیں ہے۔ فائدہ اٹھا تے ہوئے آگر کی وجہ سے مصن اسی وقت اسی جگہ نہ اس حدیث کے اطلاق سے فائدہ اٹھا تے ہوئے آگر کی وجہ سے مصن اسی وقت اسی جگہ نہ والی موجہ سے مصن اسی وقت اسی جگہ نہ والی ہوجا ہے گا۔

واسی فسیلٹ کا عامل اور حاصل کرنے والا ہوجا ہے گا۔

#### جمعه کے دن سورہ کہف کی فضیلت

حضرت الدسعيد خدرى رضى الله تعالى عند مدوى بكرة ب سلى القد عليدو كلم في الاجوسوره كهذه بعد كرديا جائر كار رخيب منواه)

## ایک نوراس کے پیرے کیرا سان تک

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوسورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے پیرستے آسان تک ایک نور روشن ہوگا جو قیامت کے دن است روشنی و سے گا اور اس کے دونوں جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر و نیے جا تھی ہے۔ ( ترفیب مقیراہ اتحاف مغاف کر و کے جا کھی ہے۔ ( ترفیب مقیراہ اتحاف مغاف کو دیکھی ہے۔ ( ترفیب مقیراہ اتحاف مغاف کو دیکھی ہے۔ ( ترفیب مقیراہ اتحاف مغاف کو دیکھی ہے۔ ( ترفیب مقیراہ انتحاف مغاف کو دیکھی ہے۔ ( ترفیب مقیراہ انتحاف مغاف کے دونوں جمعہ کے دونوں جمعہ کے دونوں کے دونوں جمعہ کے دونوں جمعہ کے دونوں جمعہ کے دونوں کے گناہ معاف کو دیکھی ہے۔ ( ترفیب مقیراہ انتحاف مغاف کی دونوں جمعہ کے دونوں جمعہ کے دونوں جمعہ کے دونوں کے گناہ معاف کے دونوں جمعہ کے دونوں کے دون

#### جمعہ کے بعد تنجارت میں برکت

حضرت عراک بن مالک جب جمعه کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے اے اللہ! میں نے تیری بلاہث کو قبول کیا' تیرے فریضہ کو ادا کر دیا' تیرے تھا فرما' آپ تیرے تھا فرما' آپ تیرے تھا فرما' آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ (تغیرا حکام القرآن قربی جلد اسفوہ)

بعض سلف سے منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں۔ (معارف القرآن جد ۸ سنو ۱۳۳۳)

## صبح سورے کیسے اٹھیں؟

اکٹرلوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی کہتے ہیں کہ بھی کہتے ہیں کہ بھی کہتے ہیں کہ بھی اس میں تصور کس کا ہے جب تم رات کے بارہ بجے تک اپنی تفریحات ولغویات ہیں مشغول رہو گے تو پھر مسی بھی آ تکھ کھلے گی ، یہ سب نفس کی شرارت ہے کیونکہ تمہارے دل ہیں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لئے نفس ترک نماز کے لئے نامعقوں عذراور بہائے کرتار ہتا ہے ، یا در کھو! نماز کا جاس لئے نفس ترک نماز کے لئے نامعقوں عذراور بہائے کہ تار ہتا ہے ، یا در کھو! نماز کا وبل کوئی معمولی بات نہیں ہے ، یہ القد جل شائ کی تھم عدولی ہے دنیا ہیں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت ہیں بھی اس کی بڑی تھی میں را ہے ، عبرت کی نظر سے دیکھو آج جو گھر گھر پر بیٹا نیاں اور بیاریاں زور پکڑر رہی ہیں وہ ہی شامت اعمال ہے جس آج جو گھر گھر پر بیٹا نیاں اور بیاریاں زور پکڑر رہی ہیں وہ ہی شامت اعمال ہے جس نوبی ہوتی کہ بیسب اللہ تو بہی تو فیق نہیں ہوتی اوراپے شامت اعمال کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ بیسب اللہ تو بہی تو فیق نوبوں نہوں کو وبال ہے ۔ نام سے ، اللہ تو الی اینار حم فرما کیں ۔

اینے وقت کا انضباط کرلوان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑی برکت ہوتی ہے اور سب ضروری کام آسانی سے ہوجاتے ہیں، اور نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ اوا ہوتی رہتی ہیں، اور دل میں سکون رہتا ہے اس کی بڑی قدر کرو، ہمارے حضرت والا

تھانوگ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر میں دیکھا ہوں کہ کوئی دنیا کی با تیں کرر ہاہے تو جی جا ہتا ہے کہ اس کو گوئی ماردوں ،ایسانا قدردان ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پیضولیات ہیں جتلا ہو گیا ،ارے عشاء کی نماز تو تم کوسارے دن کی نایا کی سے اور آلودگی سب سے پاک کرچکی تھی اور پھرتم اس میں جتلا ہو گئے عشاء کے بعد پھروہ ی لغو با تیں شروع کردیں تو جب خود دیدہ و دانستہ اپنی عافیت پر باد کررہے ہوتو ہم اس کا تد ادک کیا بتا کیں ، پھر کہتے ہیں تی آئے نہیں کھلتی ، می کیسے آئے کھے کیا ؟

ای طرح ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جولوگ صبح کی نماز کے لئے نہیں اٹھتے بڑے ناقد رواں ہیں، بیدوقت ہوتا ہےاللہ تعالٰی کی رحمتوں کے نزول کا اس وفت الله تعالیٰ عالم کا ئنات میں ایک نئی روح پیدا فر ماتے ہیں، ایک نئی تازگ آتی ہے، زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں کلیاں کھلتی ہیں ،خوشکوار ہوائیں چلتی ہیں جن ہےجہم وجان میں تازگی آ جاتی ہےاوراس وفتت تم يرا ب سور ب بوعالم امكان من بيداري كاسال ب، نباتات مين ني جان آرہی ہے حیوا نات اور برندوں سب برسکون وفرحت طاری ہے اور اپنی این زبان میںسب القد تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں اس وقت تم غافل پڑے سورہے ہو ہتنہارے دل و د ماغ سب بےحس ہیں بیہ بیزی تاقدری کی بات ہے، پھر کہتے ہیں کہ محت خراب ہے، وہ بماری ہےاور یہ پریشانی ہے، فلاں کام میں رکاوٹ ہورہی ہے، آئے دن طرح طرح کی بیاریاں پیدا ہوتی جار ہی ہیں ، کیونکہتم قطرت کی خلاف ورزی کررہے ہو،طبی لحاظ ہے بھی دمر سے سونا اور دیرے جا گنا دونوں مصر ہیں ، تندری خراب ہو جاتی ہے۔



## نماز میں خشوع وخضوع کی اہمیت

## خثوع كى تعريف

لفظ خشوع خاکساری و فروتی کا مظاہرہ کرنے اور پستی وسکون کے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش نہ ہونے کے باعث زمین کے خٹک ہوجانے کوخشوع کےلفظ سے تعبیر کیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

''اوراس (الله) کی نشانیول میں سے ایک بیہ ہے کہتم دیکھتے ہوز مین سوکھی پڑی ہوئی ہے چھڑ جوز مین سوکھی پڑی ہوئی ہے چھڑ جو نہی ہم نے پانی برسایا' یکا بیک وہ چھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے بیقینا جواللہ اس مری ہوئی زمین کوجلا اٹھا تا ہے وہ مردول کوزندگی بخشنے والا ہے۔ یقینا وہ ہر چیز پر قا در ہے'۔ اس طرح قیامت کے دن لوگول کی ''بیت آ واز'' کے لئے خشوع کا لفظ مستعمل ہے۔

قرآن پاک میں ہے۔ وَخَشَعَتِ الْاَصُوابُ الْحُ

''اور آوازیں رُحُن کے آگے دب جا کیں گی ایک سرسراہٹ کے سواتم ہے کھے نسنوگ'۔
اس لفظ کے ذریعے قیامت کے دن مجر بین و کفار کے جھکے ہوئے چروں اور خوف کے سبب جھکی ہوئی نگاہوں کی حالت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ فریا تا ہے حل انک حدیث الغاشیہ ''کیا تھے ہیں اس جھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چرے اس روز خوفز دہ ہوں گے سخت مشقت کررہے ہوں گئ'۔سورہ معارج میں ارشاد فریایا خاشِعَةً مُوفز دہ ہوں گے ''۔سورہ معارج میں ارشاد فریایا خاشِعَةً اللہ من اللہ کی نگاہیں جھکی جوئی ہول گئ ذائت ان پر چھاری ہوگی'۔

جبکہ خشوع کی اصطلاحی تعریف علماء نے مختلف انداز سے کی ہے۔علامہ ابن تیم رحمہ اللّٰہ کے نز دیک خشوع' اللّٰہ رب العالمین کے حضور انتہائی عاجزی وانکساری کے ماتھ دل کے نک جانے اور پھراس پر جم جانے کا نام ہے۔ بعض کے نزد کیک خشوع می ماتھ دل کے نگ جانے کی ماتھ کی رائے ہی شہوت کی آگ کی ماتھ کی رائے ہیں شہوت کی آگ جمانے 'سینوں میں پیدا ہو جانے والے فتنوں کوختم کرنے اور دل کونور تعظیم سے جلا بخشنے کوخشوع کہتے ہیں کہ دلوں کا اپنی کم مائیگی کے احساس کے ساتھ علام الغیوب کے تابع ہو جانے کا نام خشوع ہے۔

## خشوع كى اہميت اور نماز ميں اس كامقام

نماز در حقیقت بندے اور اس کے رب کے مابین تعلق کا نام ہے' خشوع و خضوع تد براور حضور قلب کونماز کی روح قرار دیا حمیا ہے اس لئے اس نماز کی مثال جوخشوع سے خالی ہو'ایسے جسم کی مانند ہے جس کی روح نکال لی گئی ہوا ور روح کے نکال لئے جانے کے بعدوہ جسم کیوں کرزندہ روسکتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ آج کل لوگ اپنی نمازوں میں لذت منا جات محسوں نہیں کرتے کیونکہ وہ نماز کی روح کھوچکے ہیں اورخشوع کے حوالے سے بے پروائی بریخے ہیں جس کے باعث وہ نماز کے ثمرات وبرکات ہے محروم ہیں نماز کے چندا ہم فوائد ذیل میں بیان کئے جاتے ہیں۔

## ا\_د نیااورآ خرت کی فلاح

قرآن کریم میں انڈرتو کی فرماتا ہے قلہ افلع المومنون الذین هم فی صلوتهم خاشعون ''یقیناً فلاح ہے ایمان والوں کیلئے جواچی ٹماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں''۔

## ۲\_گناہوں اورلغزشوں کی معافی

ال من من بہت ی احادیث مروی ہیں مثلاً حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں مثلاً حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ و سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا '' ہرمسلمان جس پر فرض نماز کا وقت گزرے پس اگروہ نماز کیلئے اچھی طرح وضوکر کے خشوع وخضوع اختیار کرے اور ٹھیک طرح وضوکر کے خشوع وخضوع اختیار کرے اور ٹھیک طریقے سے رکوع کر ہے تو وہ نماز اس مخص کے سابقہ گنا ہوں کوختم کردیتی ہے سوائے اس

کے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تھہرے اور بیز مانہ دراز تک کیلئے ہے'۔

حضرت عثمان رضی الله عند ہے ہی مروی ہے کہ ایک حدیث میں تبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فریایا'' جو مخص دور کعت نماز ادا کرے اور اس دوران وہ اپنفس سے کلام نہ کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔

ا مام لقدوی رحمداللہ فرماتے ہیں: خوب جان لو کہنما زے ارکان ٔ واجب اور پھھ نتیں ہیں اوراس کی روح نیت کرنا 'اخلاص' خشوع اور حضور قلب ہے۔

نماز دراصل چندافعال مناجات اوراذ کارکانام ہاورحضورقلب کے بغیرمخض اذکارو مناجات سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ گفتگوجو مائی الضمیر بیان نہ کرے نامعقولیت کے زمرے میں آتی ہے اور بہی حال افعال کا ہے کہ نماز کے افعال میں سے اگر قیام سے فرض کی بچا آ وری اورائی طرح رکوع وجود سے عاجزی واکلساری اور تعظیم مقصود ہولیکن دل حاضر نہ ہوتو مطلوب پورانہیں ہوتا اور بیاس لئے کہ کوئی بھی فعل جوابے ہف سے ہث حاضر نہ ہوتو مطلوب پورانہیں ہوتا اور بیاس لئے کہ کوئی بھی فعل جوابے ہف سے ہث جائے ہے فائدہ تصور کیا جاتا ہے اور ای بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''اللہ کو اس

# خشوع كامركزول ہے جبكه اس كاثمره اعضا كے افعال ہيں

خشوع کا اطلاق مختلف معانی پر ہوتا ہے جو درج ذیل ہیں۔ محدث تا

ا حضور قلب بیمضبوط اراد ہے انتہائی کیسوئی اور پختہ تعلق کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ ۲ قرآنی ومسنون دعاؤں کے ہرلفظ کوخوب مجھ کریڑ ھیتا۔

س تعظیم: پخته اراد ہے اور سی فہم کے نتیج میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے جیسے سے سی سے مخطیم سے بالا ایک ہستی کی عظمت مترشح ہوتی ہے اور ای احساس کا نام خشوع ہے۔ سی سے ہوتی ہے اور خشوع کا باعث ہے۔ سیت الہی ۔ بید علیم کے بعد پیدا ہوتی ہے اور خشوع کا باعث ہے۔

۵۔رج امید۔ دنیا و آخرت کی بھلائی کے حصول کی رغبت رجا کہلاتی ہے۔لہذا اگر کوئی شخص سے بھتا ہے کہ اس کی دنیا و آخرت کی بہتری ایک مالک و مختا ہے کہ اس کی دنیا و آخرت کی بہتری ایک مالک و مختا ہے کہ اس کی دنیا و آخرت کی بہتری ایک مالک و مختا ہے کہ وہ اس ہے اور اس ذات بابر کت کے سواکوئی دوسرا اسے بینیس نواز سکتا تو اسے جاہے کہ وہ اس

کے حضور گڑ گڑائے اورا بنی عاجزی اور کمتری کا اظہار کرے۔اس لئے کہ وہ مجھی بھی مستغنی نبیس ہوسکتا اور جو پچھ بھی اللہ کے پاس ہے کسی اور ذات سے حاصل کرناممکن نبیس۔

۲-حیا۔ بید کورہ بالاتمام اوصاف کا تمرہ ہاور بیدالی نفیاتی حالت کا تام ہے کہ جس میں انسان اللہ کے احکامات کی عدم اطاعت اور اس کی منع کردہ چیزوں کی مخالفت سے بازر ہتا ہے۔ امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں ''تم م عارفین باللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خشوع کا مرکز وسر چشمہ دل ہے اور اس کے اثر ات انسانی اعضا پر مرتب ہوتے ہیں''اور بہی وجہ ہے کہ سعید بن مسیتب نے جب ایک محض کونماز میں اپنی واڑھی سے کھیلتے ہوئے ویکھا تو فرمایا ''اگراس مخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضا پر بھی خشوع طاری ہوجاتا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نفاق کے خشوع سے بچو ان سے پوچھا گیا کہ نفاق کا خشوع کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ''تم جسم کوتو خاشع دیکھولیکن دل میں خشوع نہ ہو''۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا وہ فخص جسے تماز کے دوران می معلوم ہوجائے کہ اس کے دائیں اور بائیں کون کھڑا ہے اور الیاوہ جان ہو جھ کرکر ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے''۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مخفس کو نماز عمل گردن جھکائے دیکھا تو کہا''اے گردن والے! اپنی گردن او برکرو'خشوع گردن نیجی کرنے میں نہیں' بلکہ دل میں ہوتا ہے''۔

حضرت عائشرضی القدعنها نے کچھ نوجوانوں کومریل چال چلتے دیکھا تو اپنے ساتھ والوں ہے دریافت فرمایا ہے کون لوگ ہیں؟ تو آنہیں بتایا گیا کہ بیعا بدوزاہدلوگ ہیں۔اس پر آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی القدعنہ جب چلتے 'تو تیز چلتے جب بات کرتے تو آتی بلند کہ دوسرے من لیں جب پیٹنے تو تکلیف وہ ضرب لگاتے اور جب بھی کسی کو کھا نا کھلا یا کرتے تو اسے بہیٹ بھرکر کھا نا کھلا یا کرتے تو اسے بہیٹ بھرکر کھا نا کھلا یا کرتے تو اسے بہیٹ بھرکر کھا نا کھلا ہے اور وہی حقیقی طور پرعا بدوزاہد ہے۔

نفیل بن عیاض اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ کوئی مخص طاہری حالت میں خشوع کا مظاہرہ کر ہے گئی کا مظاہرہ کر ہے گئی کا مشاہرہ کر ہے گئی کا مشاہرہ کر ہے گئی اس سے خالی ہو کسی عارف باللہ نے ایک مخص کود یکھا جوا پے شانوں اور بدن پرخشوع طاری کرنے کا مظاہرہ کر رہا تھا اس پرانہوں نے کہا اے فلاں ! خشوع بیہاں ہوتا ہے بدن پرخشوع طاری کرنے کا مظاہرہ کر رہا تھا اس پرانہوں نے کہا اے فلاں! خشوع بیہاں ہوتا ہے

اوراس کے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کندھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں نہیں ہوتا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اپنے دین میں سب سے پہلی چیز جو
ضائع کر دو گے وہ خشوع ہوگا اور سب سے آخر میں جو کھود و گے وہ نماز ہوگی اور بہت
سے نمازی ایسے ہیں جو خیر سے خالی ہیں اور قریب ہے کہ مسجد میں لوگوں کی بڑی
جماعت ہوگی لیکن تم ان میں کوئی خاشع نہ یا دُ گے۔

سفیان توری رحمہ اللہ کہتے ہیں'' جس شخص نے خشوع اختیار نہ کیا اس کی نماز فاسد ہوگئی حضرت حسن بھریؒ کہتے ہیں ہروہ نماز جس میں دل حاضر نہ ہوسز ا آ ورہوتی ہے۔

#### خشوع پیدا کرنے کا طریقہ

نماز کے دوران آنے والے خیالات ہی خشوع کو زاکل کرتے ہیں البذا اس کا علاج ضروری ہے اور کسی بھی چیز کوشم کرنے کیلئے ضروری ہے کہاس کے اسباب کوشم کیا جائے۔ان خیولات کے پیدا کرنے کے اسباب ما تو ظاہری ہوں کے یا باطنی - ظاہری سبب بیہ ہے کہ انسان کا نوں ہے کوئی اور چیز سنے یا آنکھوں سے پچھاور دیکھے رہا ہوجس کی وجہ سے اسکاخشوع جاتار ہتا ہے اور اس کا بہلا علاج ہے کہ اس سبب کوختم کرنے کیلئے نظریں جھکالی جا کیں اور اليي جكه برنماز يزهنے ہے گريز كياجائے جونمازے عافل كردينے والى جيسے سڑك وغيرہ۔ حدیث شریف میں ہے جب رسول الله صلی التدعلیہ وآلہ وسلم نے ابوجم کی دی ہوئی وہ تمین پہنی جس پرنفوش ہے ہوئے تنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعدا ہے اتار دیا اور فرمایا بیرا بوجم کی دی ہوئی فمیض اس کے باس لے جاؤ اور اس سے موثا کھر درا کرتا لیے آؤاوراس دھاری دار کرتے نے ابھی مجھے نمازے یے غافل کردیا تھا۔ ای طرح جب آب سلی القدعلیہ وآلہ وسلم کے علین مبارک کا تسمہ تبدیل کیا گیا تو نماز میں آپ صلی القدعلیه و آله وسلم کی اس برنظر بر گئی۔ اوم مالک بیان کرتے ہیں که ابوطلحہ رضی القدعنه اہے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک کبوتر اڑا اور باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے نگالیکن وہ باغ سے نہ نکل سکا۔ بیمنظر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کوا حیما لگا اور آب رضی اللہ عنہ کی نظر کچھو وقت اس كا بيجها كرتى ربى \_ بهراها ك انبيس نماز كا خيال آيا تو انبيس پية نه چلا كه كتنى ركعتيس ادا كريجكي بين اس پرانهول نے كها كه بيمبر ب مال كى وجه ب بوا به جومبر ب فتنے كا باعث به البندا آپ رمنى القد عنه حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت بيس حاضر بوئ اور واقعه ذكر كيا بهرع ض كى: اب الله كه رسول صلى الله عليه وآله وسلم إبين اس باغ كوالله كراست بيس مدقه كرتا بول آپ صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم بيال جيال جا بين استعال بين لا كين " \_

البتہ بالمنی اسباب ظاہری اسباب سے زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ وہ فخص جے دنیا کے بکھیڑوں نے گھیرر کھا ہواس کی سوچ کسی ایک معاطبے تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ مختلف سوچوں میں غرق رہتا ہے اور اس کا علاج سے کہ انسان اس وفت تک نماز شروع نہ کرے جب تک کہ اسے تمام کام نمٹا نہ لے۔

ابودا وُ دروایت کرتے ہیں کہ رسول النّد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلبہ رضی اللّٰہ عنہ سے فر مایا '' میں حمہیں بیتھم دیتا بمول کمیا ہوں کہتم دونوں سینگوں کو ڈھانپ دو کیونکہ بیمناسب نہیں کہ بیت اللّٰہ میں ایسی چیز موجود ہوجونمازی کوغافل کردے۔

دوسراعلاج الله بر پختہ ایمان ویقین ہے اور یہ یقین نماز اور الله کے ذکر میں منہمک کردیے میں بردی مدودیتا ہے۔ امام ابن قیم جوزی خشوع کی برھوتری کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خشوع میں اضافہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ اول عمل اور نفس کی آفات سے اپنے آپ کومحفوظ رکھنا۔ دوم اپنے سے بہتر عمل صاحب فضل آ دمی کامشاہدہ کرتا۔ انسان کواپے نفس اور اعمال کے اندر موجود خرابیوں اور کمزوریوں سے عمل آگا ہی کے بعد دل لامحالہ خشوع اختیار کرتا ہے اور بغور جائزہ لینے سے بینقائص مثلاً غرور و کمبر خود لیندی رہا ، ضعف صدق اور کمز ور ایمان کھل کرسا منے آجاتے ہیں اور بیمل خشوع کاسبب بندی رہا ، ضعف صدق اور کمزور ایمان کھل کرسا منے آجاتے ہیں اور بیمل خشوع کاسبب بندی رہا ہوں کے حقوق کا بیاس دیکھ اور انہیں صحیح طریقے سے اوا کر ہے۔ یہ نسبوپے کہ لوگوں نے اس کے ذاتی پاس دیکھ اور انہیں صحیح طریقے سے اوا کر ہے۔ یہ نسبوپے کہ لوگوں نے اس کے ذاتی جو ق

کریں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو فرماتے سنائے ہے کہ صاحب عرفان یہ بھتا ہے کہ لوگوں پر اس سے متعلق کوئی حق منہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھتا ہے بہی وجہ ہے کہ وہ کسی کو سرزنش کرتا ہے نہی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور نہ بی کسی سے الزتا جھڑتا ہے۔

## خشوع کی تکمیل

کہلی بات اس شمن میں ہیہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اصلاح وتقوئی کے اظہار سے گریز کرتے ہوئے اصلاح ذات کی کوشش کرتا رہے بلکہ اسے اپنے خشوع وخضوع اور عاجزی وانکساری کی کیفیت کولوگوں سے حتی المقدور مخفی رکھنا جا ہے۔ مبادا کہ ان کے فلاہر ہونے سے اس میں ریا پیدا ہوجائے اور اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تعلق اور قلبی کیفیات جو اس نے اصلاح حال کی کوشش کے ذریعے بنائی تھیں اس میں خلل واقع ہوج نے ۔ کیونکہ انسان کیلئے تھیں کمتری کے احساس کم مائیگی و عاجزی پیدا کرنے کے علاوہ دیگر تمام چیزیں اور ذرائع بے معنی و بے فائدہ ہیں اور یہ کہ وہ خود کھے حیثیت نہیں رکھتا بلکہ یہ ان تک کہ وہ اسے آ ہے کوان لوگوں میں شار کرنے گئے کہ جو تمام چیز وال سے دست کش ہوجاتے ہیں اور اللہ سے لوگانے کیلئے دنیا وی مناصب اور بلند مراجب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے شخ الاسلام ابن تیمیہ کی شخصیت میں اس حوالے سے
الی چیز کا مشاہد و کیا ہے جو کسی اور کی شخصیت میں مجھے نظر نہیں آتی اور نہ ہی میرے اندر
کوئی ذاتی کمال وصلاحیت ہے۔اس طرح کی ہاتیں اس شعرے بہت مماثل ہیں۔
انا المحکدی وابن المحکدی وجدی

میں حاجت مند ہول ٔ حاجت مند کا بیٹا ہوں اور ای طرح میرے آباء واجدا و تھے۔
اور اگر ان کے چہرے پر کوئی ان کی تعریف کر دیتا تو کہتے بخدا میں تو اب تک اپنے اسلام کی تجد ید کر رہا ہوں اور میں ابھی تک صحیح طور پر حقیقی مسلمان نہیں بن سکا۔ان کی زندگی کے آخری دنوں میں میرے پاس ایک ان کے ہاتھ کا لکھا ہو اتفیری مخطوط دلایا گیا تو اس کی

پشت پر میاشعارانہوں نے خودمنظوم کر کے درج کئے تھے۔

میں اپنے رب کامختاج ہوں میں ہر حال میں انتہائی مسکیین ہوں میں اپنے نفس پر ب انتہا ظالم ہوں اور وہ (نفس) مجھ پرظلم کرتا ہے آگر مجھے بھلائی ملتی ہے تو اس کی طرف ہے ملتی ہے۔ اپنے لئے منفعت کا حصول میر ہے لئے ممکن نہیں ہے اور نہ ہی نفس کو چہنچنے والے نقصان کو دور کرسکتا ہوں۔ فقر میرا ایبالازی ذاتی وصف ہے جو ہمیشہ در بتا ہے جیسا کے غنی ہوتا اللہ تعالی کی لازمی ذاتی صفت ہے۔

میمل خشوع کیلئے دومرا امریہ ہے کہ انسان احساس برتری کو دل ہے نکال دے اہدا اسے چاہئے کہ وہ یہ جان لے کہ فضل واحسان اللہ بی کی طرف ہے ہے اور بندے پراس کا بیاحسان بلاسب ہے۔حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جوبھی خیر و بھلائی میسر ہے وہ اس کے کئی ممل کا بتیج نہیں ہے کہ اس بنا پر وہ مستحق تھر اسے بلکہ یہ سب کچھ تو اللہ کے منتج میں اسے حاصل ہوا ہے۔

## سب ہے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا

حضرت ابوالدردا عفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورا قدس ملی الدعلیہ و کے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بیارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا ہے اُٹھ جانے کا وقت (منکشف) ہے ... حضرت زیادہ می نے عرض کیا... یارسول النظم ہم ہے کس طرح اُٹھ جائے گا ہم لوگ قر آن شریف پڑھتے ہیں ... اور اپی اولا و کو پڑھاتے ہیں (اور وہ ای طرح اپی اولا د کو پڑھا کی ہے اورسلسلہ چاتا رہے گا) حضور کے فرمایا ہیں تو تھے کو بڑا ہجھدار خیال کرتا تھا یہ یہود و نصاری بھی تو تورا قانجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں چھرکیا کارآ مد ہُوا ... ابوالدر داء کے شاگرو کہتے ہیں کہ ہیں نے دوسر صحابی حضرت عبادہ ہے جاکر بیقضہ سنایا... انہوں نے فرمایا کہ ابوالدر داء ہے گاتو دیکھے گا کہ جری مبحد ہیں ایک خض بھی خشوع سے نماز پڑھنے پہلے کیا چیز دنیا ہے اُٹھے گی ... سب سے پہلے کیا چیز دنیا ہے اُٹھے گی ... سب سے پہلے کیا چیز دنیا ہے اُٹھے گی ... سب سے پہلے کیا چیز دنیا ہے اُٹھے گی ... سب سے پہلے کیا چیز دنیا ہے اُٹھے گی ... سب سے پہلے کیا چیز دنیا ہے اُٹھے گی ... سب سے پہلے کیا چیز دنیا ہے اُٹھے گی ... سب سے پہلے کیا چیز دنیا ہے اُٹھے گی ... سب سے پہلے کیا دو گھے گا کہ بھری مبحد ہیں ایک خض بھی خشوع سے نماز پڑھے والا نہ وگا ... حضرت حذیف ہو گاتو دیکھے گا کہ بھری مبحد ہیں ایک خض بھی فراتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا دوسرے حذیف والا نہ وگا ... حضرت حذیف والے کا تو دیکھے گا کہ بھری مبحد ہیں ایک خض بھی فراتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا دوسرے حذیف والا نہ وگا ... حضرت حذیف والے کا تو دیکھے گا کہ جاتے ہیں ... وہ بھی فراتے ہیں کہ حسب سے پہلے کیا دوسرے حذیف والا نہ وگا ... حضرت حذیف والے کیا دوسرے دار دار کہلاتے ہیں ... وہ بھی فراتے ہیں کہ سب

پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا ایک حدیث میں آیا ہے کہ تن تعالیے شانہ...اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے...ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ آوی ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے گرایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ بھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورانہیں کرتا...

#### خشوع كيحقيقت

خشوع کی حقیقت لوگ میں مجھتے ہیں کہ سوائے حق کے کسی متم کا خطرہ لینی وسوسہ نہ آئے بیفلط ہے۔ خشوع کی حقیقت میہ ہے کہ وسوسہ خود نہ لا و ہے گوازخود آجائے۔ اور خطرات خطرہ یہی وسوسہ کا نہ آتا تو غیر اختیاری ہے لیکن نہ لا تا اختیار ہیں ہے۔ آور دخطرات منافی خشوع ہے۔ اور آیہ خطرات منافی خیس ۔ آیہ و آورد میں فرق ظاہر ہے۔ ہاں البت میں فی خشوع ہے۔ اور آیہ خطرات منافی خیس ۔ آیہ و آورد میں فقصہ مشغول ہوجائے۔ بعض میں نہ کرتا چاہئے کہ جب وسوسہ بلا تصد آئے تو اس میں بقصہ مشغول ہوجائے۔ بعض ایسا کرتے ہیں کہ وسوسہ خود لاتے تو نہیں لیکن جب آتا ہے تو اس میں مشغول ہوجائے میں ایسا کرتے ہیں کہ وسوسہ خود لاتے تو نہیں لیکن جب آتا ہے تو اس میں مشغول ہوجائے میں ۔ یہی غلطی ہے۔ نہ قصد ہاتی رکھنا بھی منافی خشوع ہے۔ نہ قصد ہاتی رکھنا بھی منافی خشوع ہے۔ بس جب وسوسہ آئے تو اس کور کھنے ہیں وقع کروے۔

یہ ہے حقیقت خشوع کی جو تھیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے بیان فر مائی ہے۔ تحمريه بات بھی ذہن نشین رکھنے کہ ہرممل میں جنتنی تا ثیرنبیت کی ہوتی ہے اتنی ظاہری ممل کی نہیں ہوتی۔مثلاً نماز کا اصل مقصدائے رب کے سامنے تواضع اور اظہار عجز و نیاز ہے۔ ظاہری ارکان اس کے لئے مرف ایک وسیلہ ہیں۔اللہ تعالیٰ نے قلب وجوارح میں ایب محکم علاقہ رکھا ہے کہ جب قلب برکوئی خوف وصدمہ آپڑتا ہے تو ظاہری اعضاء بھی فورالرزنے لکتے ہیں۔اسی طرح جب کسی بیتیم وہیکس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو فورا قلب میں رفت ونرمی کا اثر پیدا ہونے لگتا ہے۔ رکوع و جود کا مقصد بھی صرف ان اعضاء کو جھکا نایا زمین پر رکھنہیں بلکہ قلب میں خشوع وخصوع کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ پس آگر کوئی مخص دنیوی تفکرات میں گرفتار ہو کر تحده میں جایر تا ہےاور اپنامقصد چیش نظر نہیں رکھتا تو طاہر ہے کہ اس مل سے اس کے قلب میں تواضع ونياز كاكوئي اثر پيدانبيس موسكتا\_ پھر جب اس كاكوئي تفع نه مواتو كيا په كهزاتيج نه موگا كه به عبادت ہی باطل ہے کیونکہاس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو گئے اورا گرکہیں اس نے کسی نمائش اورریا کی نیت کرلی تواب معامله اور بخت ہوجا تا ہے اور بجائے بطلان کے وہمل خیر معصیت کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔اس سے ٹابت ہوا کہ مؤمن کے مل سےاس کی نبیت کا مرتبہ بلند ہے کیونکہ مل خیر کی خیریت بھی نیت کی خیریت پر موقوف ہے۔(احیاه العوم)

تنفید: بهرحال اگر کسی نمازی کوقلب کاسکون اور روح کی توجه نمازی میسر نه بهوتو نماز کو چھوڑ آنہیں جاسکتا۔ کیونکہ نماز نو ہر حالت میں پڑھنا ہی ہوگی خواہ دل گئے یا نہ گئے۔ البتہ توجہ اور دل گئے نے نہ کے استعال کرتے رہیئے تا کہ رفتہ رفتہ آپ کی نماز نماز کامل بن جائے اور التدوالوں کی طرح آپ بھی حضور قلب اور کامل توجہ سے نماز اداکرنے کے قابل بن جا کیں۔

#### دفع وساوس كاآ سان طريقه

تحکیم الامت مجددالملت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی نورائلدم وقد و نیماز میس دفع وساوس کا ایک آسان طریقه به بتایا ہے کہ نماز کے جس جزومیں مشغول ہوکرای کی طرف توجہ رکھے مثلاً سبحانک اللّهم پڑھے ہوتواس کواس طرح مت پڑھو کہ رٹا ہوا ہونے کی وجہ سے زبان سے خود بخو دنگا چلا جائے بلکہ ہر ہر جزوکوسوچ کر پڑھوکہ اب سبحانک اللّهم کہدر ہا

بور\_اب تيارك المك يره هتا بهول\_ابولاالله غيرك تكالتا بهول\_اوراب بسم الله اب الحمدلله على بدام مرلفظ كواراده اداكروجب قلب افكارى طرف متوجد عكانو وساوس کی طرف توجہ نہ رہے گی۔ کیونکہ قاعدہ مسلم ہے۔ النفس لا تتوجه الی شینین فی آن واحد سواس طریقه سے اول ہی دن خشوع حاصل ہوجائے گا۔ مگر بیضرور ہے کہ اول اول نماز میں تنگی ہوگی۔ کیونکہ قلب کو خیالات سے توجہ ہٹا کر ذکر کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ اس وجہ سے طبیعت کو گرانی ہو گی تکرچند دنوں کے بعد پھریبی قرۃ عینی فی الصلوۃ کی لذت و راحت میسر ہوگی۔اور پھر نماز میں پچھ بھی گرانی نہ رہے گی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مر تنبدا یک شخص کود یکھا کہ نماز میں واڑھی پر ہاتھ پھیرر ہا ہے۔ارشا دفر مایا کہ اگراس کے دل میں خشوع وسکون اور توجہ الی اللہ ہوتی تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا لیعنی اس طرح وارتهى يرباته نه يهيرتا-ام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهاكي والدوحضرت ام ر د مان رضی انتدعنها فر ماتی ہیں کہ میں ایک سرتبہ نماز پڑھے ہی اور نماز میں ادھرادھر جھکتے لگی۔ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے دیکھ میا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈرکی وجہ سے نماز تو ڑنے کے قریب ہوگئی۔ پھرارشا دفر مایا کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن ہے کہ جب کوئی مخص نماز کو کھڑا ہوتواہنے تمام بدن کو بالکل سکون ہے۔ یہود کی طرح ہے ہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون ہے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔

ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فر مایا کہ جولوگ ٹماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی حرکت ہے ہازآ جا ئیں ورنہ نگا ہیں اوپر کی اوپر رہ جا ئیں گی۔

خشوع کیسے پیدا ہو۔حضرت مجد دالف ٹائی نورالقد مرقد ہ نے اپنے خطوط میں نماز کے اہتمام پر بہت زور دیا ہے۔ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیاں ملانے اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ کا اہتمام بھی ضروری ہے اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ میں جاکر ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی اور رکوع کی حالت میں پاؤس پر نگاہ رکھنا اور بیٹھنے کی الت میں کو داور ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشوع کو پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز بن دلجمی نصیب ہوتی ہے۔ جب ایسے معمولی آداب بھی استے اہم قائدے رکھتے ہیں تو بڑے تا داب اور سنتوں کی رعابیت تم سمجھ لوکہ کی قدر فائدہ بخشے گی۔

#### نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟

عارف بالله حضرت ڈاکٹر مجموعبدائتی عارفی رحمہ اللہ اپنی مجالس میں فرماتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا'' حضرت نماز میں دل نہیں لگا اور دعا کیں قبول نہیں ہوتیں' سیاحت میں اور ہے کہہ کروہ فاموش ہوگئے۔ میں سیاحت نہا آپ ہونا چاہے اس لئے کہ دل تو کہیں سے کہا'' آپ ہی کہتے ہیں نہ بالکل قدرتی بات ہے ایسانی ہونا چاہے اس لئے کہ دل تو کہیں ۔ ورلگا ہوا ہے دول تو خرافات وتفر بحات میں لگا ہوا ہے اور کہتے ہوکہ نماز میں دل نہیں لگا۔ دل بدعات میں مشرات میں کروہات میں اور فواحثات میں مگا ہوا ہے اور کے جو کہ نماز میں دل نہیں لگا۔ اچھاتم ہی بتاؤ کہ دل آخر کہاں کہاں جائے تم جد حر چاہو گا ہوا ہے تا کہ دل بدعات میں متاز کہ دل آخر کہاں کہاں جائے تم جد حر چاہو گا ہوا ہے تا کہ دل ہو تا تا تا تا کہ تا کہ دل آخر کہاں کہاں جائے تم جد حر چاہو گا ہوا ہے گا ۔ بھائی کے پوچھوتو نقشہ ہماری زندگی کا یہ ہوگیا ہے کہ

رّا دل توہے منم آشنا تھے کیا ملے گا نماز میں

اب دیکھے تا کہ نمازی کون پروا کرتا ہے۔ ہرروز پانی وقت مبجد کے میناروں ہے تا میں الصاوۃ کی ندابلند ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کا دل کھیل تماشے میں سیروتفری میں نگار ہتا ہے۔ وہ و نیا کمانے کی فکر میں گئے رہتے ہیں اور یہ نہیں بچھے کہ مسلمانوں کی دنیا وراصل دین میں پوشیدہ ہوتی ہے وئیا کی دلکھی اور رعنائی نے مسلمانوں کواپی طرف کھینچ رکھا ہے پھر جب دل سارااان ہی باتوں میں لگار ہتا ہے تو پھر نماز میں کیسے لگے گا؟ یہی وجہ ہے کہ نمازیں پھیکی اور بے مزہ ہوتی ہیں پھر بھی ہے گئے گا، یہی وجہ ہات نمازیں پھیکی اور بے مزہ ہوتی ہیں پھر بھی ہے گئے ہمانے میں دل نہیں لگتا۔ یہ چیب بات ہے۔ ہمارے معاشرے کا پر نقشہ بڑا تجیب اور بڑا بھیا تک ہے اور بڑا مابوس کن ہے۔ ہمارے معاشرے کا پر نقشہ بڑا تجیب اور بڑا بھیا تک ہے اور بڑا مابوس کن ہو بھورت آپ و کیکھیے شادی بیاہ میں روبیہ بھیہ بے در لغ صرف کیا جاتا ہے 'خوبصورت شامیان کا انبار میں ہوتی ہے ہو اور روشنیوں کا ایک سیلاب اللہ آتا ہے 'جہز کے سامان کا انبار دکھایا جاتا ہے۔ لڈت کام ووئان کے لئے بڑا شاندارا ہمام کیا جاتا ہے۔ لڑی کے باپ کوکس اور بات کا ہوتی ہی نہیں رہتا۔ وہ اپنے مہمانوں کی پذیرائی اور تواضع میں غرق رہتا ہے' اس میں اس کا دل بہت لگتا ہے۔ میں بوچھتا ہوں کہ ہولی آخر نماز میں کیون نہیں لگتا۔ ع

اورسنو! موت 'زندگی کا بڑا عبر تناک واقعہ ہے۔ جو انسان ابھی زندہ تھا 'چلنا پھرتا تھا وہ اب ہے سس وحرکت پڑا ہے۔ روح پر واز کر گئی ہے۔ جسم مٹی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ ورثاءا سے قبر میں فن کرتے ہیں 'قبر پر چا ور چڑھاتے ہیں' ہیجہ اور چالیسواں کرتے ہیں اور بڑے اہتمام ہے' زرکٹیرخرج کرکے بی تقریبات انجام و بیتے ہیں اور قبر پراگر بتی جلائی جاتی ہے ان تمام کا موں میں بڑا ول گئتا ہے۔

#### شکایت بےجا

لیکن ایک نمازی ہے چاری الی ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو شکایت ری ہے کہ اس میں دل نہیں لگنا ' جو کی دل لگاؤ تو لگئے ' یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے۔ یہ کیا بت ہے کہ ہر جگہ تو دل خوب لگنا ہے لیکن کیمین نہیں لگنا ' جوائی یہ بات بھی جیب ہے کہ لوگ یہوں ہور ہوں اور نصر انیوں کی وضع قطع اختیار کرتے ہیں 'ان کی تہذیب اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مل قومی خود داری کے خلاف ہے بلکہ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اپنی معاشرت اپنی تہذیب چھوڑ کر ان کی تہذیب اور معاشرت اختیار کی جائے ' جواسلام کے دشن معاشرت اپنی تہذیب چھوڑ کر ان کی تہذیب اور معاشرت اختیار کی جائے ' جواسلام کے دشن نیس مسلمانوں کے خون کے بیاہ ہیں ' دوسرے یہ کہ کا فر اور مسلم کا کیا جوڑ ہے۔ یہود و نصاری پر تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک کو ' مغضوب' اور دوسرے کو' ضالین' قرار دیا ہے۔ پھر یہ جیب بات ہے کہ اللہ کے دشنوں سے تعلق پیدا کر نا اور ان کی وضع قطع اختیار کرنا مسلمان گوارہ کر لینا ہے بلکہ اسے اپنا شرف بچھتا ہے۔ سوچو کہ کیا یہ بات اللہ کے خضب کو ہمڑ کانے والی شہیں ہے۔ ؟ پھر کیا الی باتوں ہدل لگانے والے کادل نماز میں لگارہ مسکل ہے۔ ؟

## معاشره کی بھیا نگ تصویر

بھائیوں نے ہمارے معاشرے کی صورت میہ ہوگئ ہے کہ کوئی گھر ذہنی اذبت اور کلفت اور رنج وغم سے خالی نہیں 'ہر جگہ بے اطمینانی ہے 'پریشانی ہے اور ہراسانی ہے 'ہر گھر میں غم واندوہ کا دھوا اٹھ رہا ہے' ہر دل میں آئے۔ سلگ رہی ہے' باپ بیٹے

میں' مال بنی میں' ساس بہو میں' میال بیوی میں' بھائی بھائی میں جنّب جاری ہے۔ بڑی کر بنا کےصورت ہے۔ بڑی اذیت بخش فضا ہے' اس کا وا حدسبب وہ غلط کاری ہے جوابتداء میں افتیار کی گئی تھی' غلط کا م کا غلط انجام ہوتا ہے۔

#### مرد آخر بین مبارک بنده ایست

اب ذرازندگی کا یہ پہلوبھی دیکھؤ ہمارے معاشرے بیل سود 'رشوت بددیانتی' حرام کاری بڑے شدو مدسے جاری ہے' لوگ پینے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں' حلال وحرام ہے۔
لا پروائی جائز ونا جائز سے بے نیازی ان کے نزد کیک گویا کوئی آس نی قانون ہی نہیں ہے۔
انہیں اس کا یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ حاضر ونا ظر ہے' سلیم وجبیر ہے' اب دیکھو کہ ان
تمام کا موں میں دل بہت لگتا ہے' لگاؤ لیکن میہ نہ بھولو کہ ہم شمل کا روشمل ہوتا ہے اور وہ ہوکر
دے گا۔ اسے کوئی روک نہیں سکتا' اس طرح زندگی کے تمام شعبوں کو بھی قیاس کرلو' میہ
اشارات بہت واضح ہیں اور میہ مارے معاشرے کے عکاس ہیں۔

#### آستانه الوہیت کی جبہ سائی

بھائی ابسوال بہ ہے کہ ان برائیوں کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی بتائے دیتا ہوں ہم مسلمان ہوئم تمہارا خداتم پر بے حدم ہریان ہے تم اس سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت اور بخشش کا دروازہ ہروفت کھلا ہوتا ہے۔ تم اس کی بارگاہ میں جاؤ 'گر اس طرح تمہار ہے دل میں خدا کا خوف وخشیت ہو' آ تھوں میں ندامت کے آنسو ہوں اور آستان الوہیت میں جبر سائی کا شوق بھی ہو' تم اپنی پیشانی اس کی چوکھٹ پررکھ دواور بیالتجا کر واور بیوں کرو۔

اے اللہ بیس نے تلم کیا ہے میں نے تیری نا فرمانی کی ہے میں صراط متنقیم سے بھٹک گیا امید وار ہوں ' بیس نے تلم کیا ہے میں نے تیری نا فرمانی کی ہے میں صراط متنقیم سے بھٹک گیا تھا' اب نادم وشر مسار ہوں اور امید ورحمت کردگار ہوں ' اے اللہ تو جھے معان کرد ہے' بخش دے اور جھے گنا ہوں سے نیچنے کی تو فیق دے۔ دے اور اپنے کرم کے دامن میں جھے سمیٹ لے اور جھے گنا ہوں سے نیچنے کی تو فیق دے۔ تم جب اس طرح بارگاہ ایز دی میں التجا کرو گئے گڑ گڑ اؤ گئے' آنسو بہاؤ گے تو ان شاء اللہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگ ' بامراد ہو گئے' اللہ تعی کی سکھائی ہے۔ اسے بردھو:

رَبَّنَا لَا تُوَاجِدُنَا إِنْ نَسِيُنَا آوُ اَخُطَانَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِصُرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِنَا رَبَّنَا وَ لَاتُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَ بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمُنَا اَنْتَ مَوُلْنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار ہماری پکڑنہ کرا گرہم بھول جا کیں یا چوک جا کیں اور ہم پر بھاری ہو جھ ندر کھ جیسا کہ تونے ہم سے پہنے کے لوگوں پر رکھا تھا اے ہمارے پروردگارہم سے وہ چیز شدا تھوا جسے ہم آس نی سے ندا تھا سکتے ہوں اور ہم سے درگز رفر ما اور ہمیں بخش دے اور ہم پررتم کرا تو بی ہماراما لک ہے تو ہم کو کا فرلوگوں پر غالب کردے۔ (خطبات مارنی)

#### نماز میں وساوس کاعلاج

حضرت عمر بن خطاب رضی القدعنہ ہے کسی نے کہا'ایک شخص پیتائیں دین کی کیسی کیسی با تیس کرتا ہے جو بھی سنی بھی نہیں'انہول نے کہا بلا کے لاؤ' کون ہے؟ کیا تام ہے اسکا؟ کہاا بن مسعود۔ انہوں نے کہاارے ان کو پچھے نہ کہنا۔

یدتو مرجے تصصحابہ کے صحابہ میں توایک درجے کے نہیں تھے سب اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت جوجس کی فطرت بنادی ہے، حیثیت بنادی ہے ای تڑپ سے نماز پڑھے گا'اس کا خشوع وضوع وہی ہے۔ ایک شخص فارغ ہے۔ عالم ہیں' مصنف ہیں' مولف ہیں' صاحب طریقت ہیں' محلے میں رہتے ہیں' مسجد کے قریب' اب ان کے او پر مسجد کے آ داب محلے کی مجد کے آ داب بہت ہوتے ہیں۔ اذان سننے کے بعد کوئی کا منہیں' مسنون طریقے سے مبحد میں آتے ہیں' صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں' یا دالہی میں مشغول ہیں' تکبیراولی میں بھی شریک آتے ہیں' طہارت کا عدے ساتھ جو دُ اور مبحد میں دنیا کی کوئی بات نہ کرو۔ جب تک بیٹھو تسبیحات پڑی' طہارت کا عدے ساتھ جو دُ اور مبحد میں دنیا کی کوئی بات نہ کرو۔ جب تک بیٹھو تسبیحات پڑی' طہارت کا عدے ساتھ جو دُ اور مبحد میں داخل ہیں جو با تیں میں نے عرض کیں۔ ایک صحف ہے ہوئی ہے۔ وہ جلدی جدد کی طبر کی نماز ڈیڑھ ہے ہوئی ہے۔ وہ جلدی جدد کی طبر کی قبرایا ہوا آیا۔ تھیلا اس نے مسجد کے در دازے برچھوڑ ااور دوڑ تا ہوا آیا' استخباکیا' جلدی جلدی جلدی وضو کیا اور جب تک نماز کھڑی ہوگئی اور رہ بھی شریک ہوگی۔

بناؤ سطحف کی نماز کال ہے؟ وہ جو تھبرایا ہوا آیا' دل کہیں اور د ماغ کہیں ہانپ رہاہے یاوہ صاحب جوبیٹے ہوئے ہیں۔صاحب افتداء دونوں ہیں کال نماز تواس کی اس کی نماز ہیں شک ہوسکتا ہے اس کے حضور قلب میں کوئی شک نہیں کہ اس کی نماز کی عظمت اور مسجد کا احتر ام تعینے لایا ' اں کوایمان کابدورجہ حاصل ہے۔خشوع وخضوع بھی حاصل ہے خشیت الہی بھی حاصل ہے آگر میہ

چزیں نہ ہوتیں تو آتا کیول کیوں چھوڑ کرآتا اپنا کاروباراوردروازے پراپنا سرمایہ چھوڑ آیا۔

تو ہر مخص کی حیثیت کے مطابق قانون فطرت ہے اس سے استنباط کرلو۔اس کی نماز کامل ہے نہاس میں وسوسۂ نہاس میں خطرہ' تو جبیباکسی کا ظرف ہے دیساہی وہ مکلّف ہے۔ اكروزىراعظم سے ذراى تلطى موكى الغزش موكى كرموجائے كى اكثر ويكھامساجديس جاال لوگ مزدور پیشه آجاتے ہیں 'پوجھوتو خشوع وخضوع کیا چیز ہے؟ ایمان کا درجہ کیا ہے؟

جواب ملے گا آپ ہی کو مبارک ہو ہمیں نہیں معلوم ۔ ہم تو اللہ میاں کی حاضری دینے آجاتے ہیں۔ تو بیا کہ ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ہرمومن کو حاصل ہے کوئی مومن اس ہے خالی نہیں' اور سچ یو جھئے تو یہ جال لوگ' جن کو ہم جا ہل کہتے میں ان کا ایمان بھی ہم ہے کہیں زیادہ قوی ہوتا ہے۔

بے چوں چراں ابھی کسی مسجد پرحملہ ہو گیا۔ ہم لوگ جلدی ہے گھروں میں حجیب جا کیں گے' سب سے پہلے وہی لوگ جان دیں گے یعنی وہ اللہ کے گھر کے لئے اپنی جا نیں قربان کرویں گے۔ہم سوچیں گے ' بیوی بیجے کہاں جا نیں گے؟ کیا ہوگا کیا نہ ہوگا اور ہزاروں واقعات آپ کے سرمنے آنے لکتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ امَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللهِ تُوجِوجِالل حب شديد كساته ممازير هرباب-یہاں میں نے تشریح نہیں کی کسی کی کہ صاحب ایمان میں عارفین کؤ علماء کو لے لیا ہو۔ کیا رحمت ہے حضرت سے تعلق ہونے کے بعد الحمد لللہ مجیب بجیب با تیں سمجھ میں آئی ہیں۔ ''ایک مخص نے ہم ہے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں''اتنے عرصے میں نداحسان کامعنی سمجھ مِن آيان خضوع موا'ن خشوع موا'ن حضور قلب موا'ندر قت آئي ـ

ہم نے کہانماز پڑھنے کے بعداللہ میاں ہے کہا کرد۔اےاللہ!اگرنماز میں احسان کا درجہ

خشوع وخضوع ہے حضور قلب ہے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا اور سنتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو کیا میری سب نمازیں رائیگاں گئیں اور اگر وہ ضروری ہیں تو اب تک میں ایسے ہی پڑھتار ہاہوں۔ عمر مجرایسے ہی پڑھوں گا۔کوئی تغیر بھی کرنے کاارادہ نبیس ہےاور نہ ہی کوئی تغیر بیدا کرنے کی قابلیت ہے۔اس کے تومعنی بھی سمجھ میں ہیں آتے۔تو کیا نماز کی تمام معلومات ے میں محروم بی رہوں گا۔اللّٰدمیال سے کہو۔ میں نے کہامیرے کہنے سے حیالیس دن پڑھو۔ وہاں سے جواب ملے گا جو کچھ تیرا دعا ما نگنا ہے بیہ حضور قلب ہی تو ہے جو چیز تیرے اختیار میں مبیں وہ تو مجھے ہا تگ رہا ہے۔ میں نے سن لیا۔سب حاصل تجھے حاصل ہے اگر حاصل نہو تومیں منگتا بی نہیں کیونکہ تجھے ان چیزوں کی قدرت ہے اور ہم سے ما نگ رہاہے۔ یہ ہم جانیس اور جارا کام جانے۔ مجھے سب حاصل ہے۔ بھٹی بڑی تسکین کی بات ہے اور جارے حضرت طبیب ہیں' معالج ہیں اور وہ شفقت فرماتے ہیں' حضرت سے لوگ سوال کرتے ہیں' حضور جواب دیتے ہیں اس کی تدبیر ہے تا کہ وہ رائے پرلگ جا کمیں جب لگ جا کمیں گئے جھوڑ دیں گے۔جو وَاسینے آپ نمٹو ہم نہیں جانے 'وہ راستے پرلگانا جائے ہیں کیسی اچھی بات سمجھ میں آئی 'وسوے اور خطرات ٔ ان کا بھی علاج ہے۔ طبیعت کواس طرف لگالو۔ اس طرح یہ کرلواس طرح وہ كرلويه معنى كى طرف نظر كرلو ـ اركان كى طرف نظر كرلؤ بعض وقت جواب خوب خوب بن پژتا ہے اورطبیعت خود ہی خوش ہوجاتی ہے مجھے مطب میں کسی نے بوجھا کہ نماز میں بردی شہوانی اور نفسانی تصورات وخیالات آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کیا نقصان ہے؟ نماز کیا ہوئی۔تمام گندے خیالات رکوع کررہے ہیں سجدے کررہے ہیں کیا کریں؟ بس تصورات وخیالات ہی گندے ہیں' ببین میں فضلہ بھرا ہواہے' مثانے میں پیشاب' اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ببین سے قراقر ہور ہا ہے۔ارےاس کا بھی تو ذکر کیا کروٹمازالی حالت میں پڑھدہے ہو۔ نایا کی کی حالت میں۔ بید تمام نا یاک چیزیں بھری ہوئی ہیں 'مادی طور پر یہ وزنی ہیں اور خیالات ، بیتو آتے جاتے رہتے ہیں' وہ بھی ہیں' میں نے کہاان کی شان کریمی دیکھو۔القد کی شان رحمت دیکھو کہتے ہیں ہے سب گندگی جوتمہارے پیٹ میں بھری ہوئی ہے ہمارے حکم سے یاک ہے۔ نماز پڑھوتو اس نایا کی کے ساتھ علاظت کے ساتھ تہررے پیٹ میں ہو آتوں میں ہو مثانے میں ہو ہمنے اپنا قرب عطا کردیا مرسجدے میں جارہا ہے خیالات گندے ہیں جب انہوں نے اجازت

دیدی ہے توسب پاک ہیں ان کے نزویک پاک ہے۔اگرنایا ک ہوتے تو قرب کیوں نصیب ہوتا بھو یا بھی نصیب نہ ہوسکتا' نا یا کی میں القد تعالیٰ کا قرب نصیب نہ ہوتا' نا یا کی کی حالت میں معجد میں اللہ کے گھر میں نہیں جاسکتے "مجدہ کیے کرسکتے ہولیکن القد تعی لی نے اس کو پاک کردیا" جتنی غلاظتیں ہمارے اندر مادی ہوں یا جذباتی ہوں سب یاک ہیں بتہہیں اجازت ہے *رکوع* كرؤ سجده كرويادعا مانگوسب اجازت ہے توان كاكرم ہے شكرادا كروكه الله مياں نے اس كندگى کے باوجود جو تمہارے پیٹ میں ہے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے اب سجدے کرو رکوع كرو باتهدا تفالؤ دعا كرلؤ ان كاشكراوا كروتم كندگى اور كندے خيالات كولئے پھرتے ہو اگر بيہ خیالات گندے ہوتے 'شہوانی تایا کی میں نماز دانہ ہوتی 'سجدے کی تو فیق مجھی نہ ہوتی اوروہ (اللہ تعالی ) اپنا قرب بھی عطانہ فر ماتے۔ان کا قرب ہی اس کی علامت ہے کہ سب یاک ہے۔ آج ایک مخف کا خط آیا' اس نے لکھا ہے کہ تین تین قشم کی نماز پڑھتا ہوں۔ میں واقف نہیں۔ جاوید اقبال اس کا نام ہے۔ پہلی نوعیت جونماز کی ہوتی ہے احسان کا درجہ ہے۔ دوسری وہ نمازجس میں قرآن شریف کے معنی پرنظر جاتی ہے۔ تیسری نمازیہ ہوتی ہے جس میں ارکان کی طرف نظر جاتی ہے۔اس کے علاوہ کوئی اور کیمیائی نسخہ ہوتو بتا تمیں۔ اگر کوئی اور کیمیا کا نسخہ ہے تو آپ لوگ بتلائیں (حضرت علاء سے مخاطب ہوئے ) ان ہے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔

حضرت فرماتے ہیں' بچپن میں پر ھاتھا۔ پہلے زمانے میں اچھی کتابیں پر ھائی جاتی تھیں ااب و نہیں ایک ملمعہ کی ہوئی انگوشی کی ۔ ایک سونے کی انگوشی کی ۔ دونوں میں مقابلہ ہوا ملمعہ دالی کہتی تھی مجھ میں زیادہ جلا ہے زیادہ دلکشی ہے اورتم کیا ہو ۔ میلی معلوم ہوتی ہو۔ جب تک رگر ونہیں تہاری چک طاہر نہیں ہوتی 'اسلی نے کہا (جب تا وُدیا جائے گامنہ فق) کی مار کر جی نماز پڑھنے والے کو جواب دو'کوئی اور کیمیا کا نسخہ ہوتو بتلا کیں میں نے کہا کہ ایمیا کا نسخہ ہوتو بتلا کیں میں نے کہا کہمیا کا نسخہ ہوتو بتلا کیں میں نے کہا کیمیا کا نسخہ بو چھتے ہوتو ہے کہ نماز کی پابندی کر واور ادکان نماز کومسنونہ بناو' خضوع و خشوع کا اہتمام کر واور جس قدر ہوجائے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ تین طرح کی جونمازیں پڑھتے ہوتو جائے گا منہ ہوجائے گا فق' 'یہزیادہ دیریانہیں ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہونا جائی گا منہ ہوجائے گا فق' 'یہزیادہ دیریانہیں ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہوجائے'

افکار کی ہوجائے گھروالوں کی بیوری کی ہوجائے ساری نتیوں نمازیں ہوجا کیں گ۔ ایک بہت بڑے عارف ہیں مفسر ہیں ٔ صاحب طریق ہیں اور نہایت خشوع وخفا

ایک بہت بڑے عارف ہیں مفسر ہیں صاحب طریق ہیں اور نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں صف اول میں بیٹھے ہیں ہمکیر اولی کا اہتمام ہے اور اوو وظا کف میں مشخول ہیں ابھی نماز میں کچھ دیریا تی ہے اگران پڑرگ سے ذراسی خطی ہوئی تو پکڑے جا کیں شخول ہیں انہوں نے کوتا ہی کی ہاتھ اٹھانے کی تکبیر اولی میں ندا ٹھائے ہاتھ جہاں تک اٹھانے مسئون ہیں تو گھڑ ہوگی انہوں نے ایسے مسئون طریقے سے نہ با ندھے تو موّا خذہ ہوگا۔ان سے تو تھیلہ والے کی نماز کی عظمت ہے 'کیونکہ عظمت الہی اس پر غالب ہے' اس غلمے اندراس نے نماز پڑھی' اس جا بل آوی نے جلدی سے نماز کی عظمت کے لئے جلدی کی تاکہ رکعت نہ جاتی رہے جانا گی خاری ان کی خاری انہی کی نماز کی خاری سے اس کے ول میں عظمت الہی کی تاکہ رکعت نہ جاتی رہے جانا گی خاری انہی کی خاری کی نیت بالکل خالص کی تا کہ رکعت نہ جاتی کی دوجہ خشوع وخضوع سب اس کو حاصل ہے' اس لیے کہ اس کی نبیت بالکل خالص ہے۔ آخر میں کہتا ہے بڑا اللہ کاشکر ہے۔ میں وقت پر پہنچ گیا۔ مجھے نماز تل گئی۔

"لایکلف الله نفسا الا و معها" پڑھا تواس کی مطابقت بھی کیا کرواوروہ بزرگ جو پہلے سے نماز کے لئے صف اول میں تشریف فرما ہیں ان کو بیر خیال بھی آسکتا ہے کہ میں بڑامتی ہوں اور بیروسوسہ شیطان ہوسکتا ہے۔

آ اِسُن .... کہ بہت ہی زیادہ اہتمام کرتا ہوں میں نماز کا .... بجز و نیاز کی کیفیت نہ ہو نماز میں ناز کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔ نیاز کی کیفیت کے بجائے ایسے آ دمی کو جو بہت ہی اہتمام کرنے والا ہے' ناز کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور بیفطرت انسانی ہے اس میں کسی کو اختیار نہیں ۔ بیاتو ناز کی کیفیت بیدا ہوجائے گی یا پھر نیاز کی۔

ارے بیسب تجربہ کی بناء پر کہدر ہا ہوں۔ میں ایک جگہ گیا' نماز کا وفت تنگ تھا' بڑے میاں کی چوکی بچھی ہوئی تھی' عصر کی نماز پڑھی' سلام پھیرا تو ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ویکھا کہ وہ کیمیا سعادت ہے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کاشغل بہت اچھا ہے۔ اس کتاب نے تو نماز ۔۔ میں کیا کمال کردیا۔

مُنَهِ لِلَّا انہوں نے دوتشریجات کھی ہیں' حضور قلب میں' احسان کا درجہ

ا گر نہ کریں گے تو ایسی تما ز منہ پر ماروی جائے گی۔

میں نے کہانماز بھی پڑھیں اور مار بھی کھا کمیں تو بھئی میں نے نماز چھوڑ دی القدسے پناہ مانگ کڑا ایسی نماز نہیں پڑھتے 'میں تو مارے ڈرکے نماز نہیں پڑھتا ہوں 'کیسے تمجھائے گاانہیں۔ میں نے کہا' حضرت او با کہ در ہا ہوں 'آپ نماز پڑھئے' نماز کی مار کھائے' بجائے اس کے کہ نماز پڑھیں اور جو توں کی مار کھا کمیں۔

میں نے کہانماز پڑھواور ہروقت نماز کی مارکھاؤ۔ یہ مار بڑی مبارک ہے 'اگرنہیں پڑھو گے تو جوتے کی مار ہے۔ بڑی ذلت کی مار ہے۔ ناقدری نہ کرو' تو بناتے ہیں گرنہیں بنتا' احسان کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں گرنہیں ہوتا' خشوع وخضوع نہیں ہوتا۔معلوم ہوتا ہے ہم اس چیز سے محروم ہیں۔ یہ سعادت ہماری قسمت میں نہیں ہے۔

نماز فرض ہے' کس پر فرض ہے؟ صاحب ایمان پر' حضرت صدیق اکبڑی ان سے محاسبہ میں کون زیادہ افضل ہے؟ جس قدروہ مکلف ہیں ہرامتی مکلف ہے' کون امتی مکلف ہے' دورحاضر کانہیں دوراصحاب کانہیں۔ دور قیامت تک جب نماز کا فقدان ہو۔ ملکف ہے' دورحاضر کانہیں دوراصحاب کانہیں۔ دور قیامت تک جب نماز کا فقدان ہو۔ ایک مختص پابندی سے نماز پڑھتا ہے۔ جاال مطلق ہے' وہ بھی مکلف ہے نماز پڑھتا ہے۔ جاال مطلق ہے وہ بھی مکلف ہے نماز کر ھے کا صدیق اکبر بھی ۔ بھی ان کے مراتب حضوری ایک انگ ہیں۔ وہ اپنی حضوری کا حق اداکر رہے ہیں۔ انہی فرائض وواجہات کے اندرانہی لواز بات نماز کے اندراور واللہ مطلق بھی ۔ نیکن اس کی نماز بھی کا مل ہے۔ جاال مطلق بھی ۔ نیکن اس کی نماز بھی کا مل ہے۔

جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوگیا۔ معلوم ہواسعادت کی تو بین دے دی گئے ہے۔
مغبولیت کی تو فیق کی اس کے حاضر ہولور شعاضری نہ ہوتا آ کی حضوری مغبولیت کی علامت ہے۔
بھٹی آ پ نے ہماری کھی ہوئی 'حقیقت نماز پڑھی ہے۔ اس میں ہڑی اچھی تفصیل آئی
ہے۔ الحمد لللہ ہرفض کے بمجھ آگئی ہے۔ بھٹی جیسا آ دمی ہوتا ہے دیسا سمجھ ابھی جاتا ہے۔ عارف
اپ عرفان سے ہم تو اپ مرتب سے بھاتے ہیں جو کہ ہم سمجھ ہوئے ہیں وہ عوام بھی سمجھ کیں۔
ایک صاحب کہنے گئے جب نماز کی نیت با ندھتے ہیں 'ہزاروں قتم کے گند سے شہوانی
اور تا یاک خیالات آتے ہیں۔ رکوع میں سمجد ہیں کیا نماز ہے؟ ہم نے کہا 'ایسے نماز نہیں

ہوتی' جیموڑ دونماز کو نماز ہی مت پڑھو' چھٹی ہوگئ بلاوجہالیی نماز پڑھ کرمجرم ہوتے ہو۔ کہنے لگے یہ کیسے ہوسکتا ہے؟

میں نے کہا جب خیالات پاکیزہ ہوں تب پڑھنا۔ جن کے خیالات پاکیزہ ہیں وہ بہت مقدل جی نہا جب خیالات پاکیزہ ہیں ہوے م بہت مقدل جی ہڑے عارف جی خیالات توان کو بھی آتے جی القدمیاں کہتے جی مجھے شرم نہیں آتی۔ ہمارے سامنے تمام گندگی لئے ہوئے تیری آنوں میں فضلہ بھراہوا ہے۔ تیرے مثانہ میں گندگی ہے اور تو ہمارے سامنے آگیا۔ نماز پڑھنے کے لئے صاف کرکے آتا۔

ہم نے کہا ' پہلے تمام مادی غلاظتیں تو خارج کرو۔ خیالات کی پاکیز گی کی ترکیب بعد یلی بتادیں گے۔ پہلے یہ گندگی بحر مے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو۔ یہ نماز کیے ہوجائے گی۔ بھی جیسا آ دی ولی بات کیا کرو۔ قد رکرواللہ جل شانہ کی جو علیم بذات العدور ہیں جو ہمارے خالق ہیں ' ہمارے تقو کی' ہماری ہمارے خالق ہیں ' ہمارے تقو گی' ہماری طہارت' ہمارے تقو گی' ہماری طہارت' ہمارے تمام ورجات جانے ہیں' احسان کا ورج' خشوع وخضوع' سب کے خالق ہیں' ان کی سب ہے بڑی عطابیہ ہے کہ انسان مکلف ہیں اور ایک جائل وہ جمان کی سب ہے بڑی عطابیہ ہے کہ انسان مکلف ہیں اور ایک جائل وہ جمان کا مکلف ہیں اور ایک جائل وہ ہمی اس کا مکلف ہیں اور ایک جائل وہ ہمانی طہر رت ہواور باتی نماز اور کی حالت ہیں سب پاک ہیں' جو خلا ہری پاکی ہو گو ہمانی طہر رت ہواور باتی نماز اور کی حالت ہیں سب پاک ہیں' جو خلا طلت ہمارے اغربی ہوگا ہوگا ہوں کو گوئی ہوگا کا قرب نا پاکی ہیں ہوگا' کے مادی نا پاک ہیں ہوگا' کی ہو تھی ہوگا' کی ہو تھی ہوگا' کے خوالات کرویا تو پھر کیا وہ محصر ہے لیکن جب انہوں نے اپنے تو اس کا اطلاق کرویا تو پھر کیا وہ سور رہ جاتا ہے۔ تہماری تجویز نے نہیں ہمارے تھم سے اپنی رہت سے اس کا اطلاق کرویا تو پھر کیا وہ سور رہ جاتا ہے۔ تہماری تجویز نے نہیں ہمارے تھم سے وگا۔

ہم کہتے ہیں' آ جاؤ نماز پڑھو' تا پاک خیالات فاسدہ کے باوجودا جازت دے دی ہے۔
وضوکے آ داب کیے ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں' کوئی حصہ خشک ہوجائے تو وضوفا سدہوجا تا ہے۔
انہوں نے کہا آگر بیمارہ و' تین دفعہ پاک مٹی پر ہاتھ مارواور تیم کرلو۔ نماز پڑھلواور
پڑھا بھی سکتے ہو۔ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہاں تو اتنی شرطیں ہیں پنی پاک ہو۔ایہا ہو' یہاں تک

دھوڈ الؤ وہاں تک دھوؤ' بیشرطیں کہاں چلی گئیں۔

بندہ نواز طہارت نام ہے تھم کا نجاست نام ہے تھم کا جس کوہم نے پاک کہہ دیوہ ا پاک ہے جس کوہم نے نجس کہد دیاہ ہ نجس ہے فلسفہ ایک ناپاک چیز کا جوجسم کے اندر ہے۔ خون کا قطرہ باہر آجائے گا تو وضو توٹ جائے گا'رزع خارج ہوجائے گی تو دضو توٹ جائے گا' ای طرح تمہارے ذہن کے تہوائی خیالات بھرے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا' نماز میں کسی زخم سے خون بھی بہہ سکتا ہے لیکن خیالات خارج نہیں ہو سکتے۔

نما زے قارغ ہو کر اگر فاسد خیالات کا ارتکاب کرلو گے تو گنہگا رہو جا وَ گے' تو بہ کرلو گئے تو پاک ہوجا ؤ مے۔

حفزت فرماتے ہیں کہ جس طرح بادضور ہنا ہمارے اختیار میں ہے اس طرح متق رہنا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔آ تکھ بہک گئ زبان بہک گئ تواستغفار پڑھلو۔ ہائے ہائے کیوں کرتے ہو شخص شناس ندای دلبرا خطاا پنجا است۔

الله میاں کی اوا کمیں میہ بزرگان وین' بیصاحب طریق ہمیں اللہ تعالیٰ کا اواشناس بنا ویتے ہیں۔ایک مخص نے ہم سے سوال کیا' نہ خضوع ہوتا ہے نہ خشوع ؟

ہم نے اسے بیر کیب بتائی تھی' آپ کوبھی بتارہے ہیں' اللہ کی عنایت سب پر ہے' ہمارے عنایت سب پر ہے' ہمارے مخاطب سب ہے' ہمارے مخاطب سب میں ہم اپنے تجربہ کی بناء پر کہہ رہے ہیں اور فیصدی کا بھی سوال نہیں ہے سب مبرہ ہیں' اب ترکیب بتاؤ۔

ارے ہم کوئی چیز نہیں ہیں ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے خدانخواستہ .....لافخری ناز نہیں ' عجب نہیں دعویٰ نہیں الحمد للڈ ایک طالب علم سوکھا سا کھا ان سب چیز وں کوبھی پڑھا ہی نہیں۔ ایک صاحب نے ان سے کہا جت الی نماز نہیں ہوتی کہ حضور قلب نہیں احسان کا درجہ نہیں تو کیا نماز ہوئی 'کب تک پڑھیں۔

انہوں نے کہا اب آئندہ سے پڑھو ابھی تک جو کھے ہوا وہ ہوا' اب احسان کا درجہ اختیار کرو( کہنے گئے بنائے نہیں بنآ'۔ اختیار کرو( کہنے گئے بنائے نہیں بنآ'۔ توہم نے کہا اختیار کرو( کہنے گئے بنائے نہیں بنآ'۔ توہم نے کہا خبردار نماز ہالتٰدمیاں کی معاملہ ہالتٰدمیاں کا ہم سے مت پوچھواللہ میاں

ے ی پوچھو ہم نے کہا سرکاری ودرباری آ دی ہم مشورہ ہیں ویں گئے ہم آیک ترکیب بتاتے ہیں۔
جونماز پڑھؤسلام پھیرؤ کہوا ہاللہ!احسان کا درجہ حضور قلب خضوع وخبڑو کا رفت قلب نیاز
مندی یہ نماز کے اجزاء ہیں جھے تو حاصل نہیں کیا میری نماز نہیں ؟القدمیاں ہے کہؤ شیخ کیا بتائیگا؟
ہم سے بھی زیادہ کشتہ تیج ستم نکلے ہوئے براے علائے کرام نے ہتھیار ڈالا ہے۔
اب تمام ٹریڈنگ حاصل کرنے کی ترکیب بتا کیں۔

اے اللہ! نماز کی میہ شراکط ہیں' احسان کا بدلہ احسان' خضوع وخشوع تو مجھے حاصل نہیں' ساری عمرالیں ہی نماز پڑھی' پچاس برس ہو گئے' ساٹھ برس ہو گئے' ہاتی ماندہ نمازیں تو الیں پڑھوا دیں' مجھے کا ہے کومحروم فر مارہے ہیں' بیتو آپ کی عطا ہے۔ مجھے بھے بھی عطا فر مادیں' میں آپ کا بندہ ہوں' آپ کے نبی رحمت کا امتی ہوں' آپ کے آگے دکوع وجمدے کرر ہا ہوں' مجھے اس دولت سے کیوں محروم رکھا ہے۔

میں نے کہا' چالیس دن تک میرے کہنے سے بدکہو۔اکتالیسویں دن اللہ میاں کا جواب آئے گا' ارے نا دان یہی نماز قبول ہے جس چیز کا تو فقدان کہدرہاہے۔ میں نے سب عطاکتے ہیں'اگر عطانہ ہوتا تو بد حسرت بیدانہ ہوتی کیونکہ فقدان کا حساس ہی عطاہے۔

بھی بہت بڑی بات کہ گیا ہوں۔ یا در کھنا احساس فقدان کا نام ندامت ہے۔ بجر و نیاز کی کیفیت میر سے افقدان کا نام ندام سے بہر وہو۔
کیفیت میر سے افقدار سے باہر ہے اوراس میں نماز پڑھ دہا ہوں ان چیز وں سے بالکل ہے بہر وہو۔
انہوں نے کہا ہم گرنہیں تجھے سب کچھ حاصل ہے جب ایک چیز کی قدر تیرے دل میں ہے اور جو چیز تیرے افقدار سے باہر ہے ہی میر کی عطا ہے۔ تو میر کی عطا کے عنوانات ۔ … تک بھی یاد رکھنا کسی کو میں احساسات کے ساتھ بیچیز ہیں عطافر وادیتا ہوں اور کی کو بغیراحساس کے۔
کوئی اوا شناس نہ ہو جب تو کیا علاج ۔ ان کی نواز شوں میں تو کوئی کی نہیں ایک فاس فا جرنماز پڑھے آیا 'نماز میں حاضر ہے اس کا وہی مرتبہ ہے جو بڑے سے بڑے عالم اور عارف کا درجہ ہے۔ نماز کی حالت میں ان کے مراتب الگ الگ ہیں 'جس طرح وزیراعظم بادشاہ کا زیادہ مقرب ہے اور ابھی میں نے مثال دی تھی کہ در بار طرح وزیراعظم بادشاہ کا زیادہ مقرب ہے اور ابھی میں نے مثال دی تھی کہ در بار

میں وزیراعظم بھی ہے اور دوسرے وزراء بھی ہیں اور بہت سے حکام ہیں ہمہت سے متطمین

ہیں بہت سے در باری ہیں اور ان میں درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے چوکیدار بھی ہیں' تکہبان اور جعدار بھی ہیں کیکن سب پر آ داب شاہی لازمی ہیں لیکن جو وزیراعظم ہے آگر اس سے ایک لغزش ہوجائے تو معاف کردیا جائے گا۔ لغزش ہوجائے تو معاف کردیا جائے گا۔ بادشاہ کا تکم در بار میں سب پر واجب ہے اور سب در بار میں حاضر ہیں تو صاحبان سب کے در ہے اگل الگ ہیں۔ عرفان کے مراجب صاحب علم کے مراجب ذوق کے۔

لیکن فرائض و واجبات سب پر ایک ہیں جوجس حیثیت کا ہے وہ ای فرق سے فرض اوا کررہا ہے۔ اس کی نماز کامل ہے کیا اس ہیں کوئی اشکال ہے؟ مولا ناجر تقی عثانی۔ سوال: حضرت اگر کسی مسلمان کو انتدمیال نے مرتبدوے دیا ہے تو وہ بہت خطرے ہیں ہے؟ جواب: جوزیا وہ مقرب ہے وہ زیادہ خطرے ہیں ہے لیکن وزیراعظم کو ایسا ظرف بھی دیا ہے۔ آ واب بھی دیتے ہیں وزیراعظم کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے ایک گڈریا اور لنگڑ ا ہے کہ یاں چراب ہے۔ آ واب بھی دیتے ہیں وزیراعظم کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے ایک گڈریا اور لنگڑ ا ہے کہ یاں چراب ہے۔ بادشاہ کا انتقال ہوگیا۔ انہوں نے کہا چلو بشارت ہوئی ہے جو پہلاخض نظر آئے ای کوباوشاہ بنایا جائے گا۔ تو پہلی نظر گڈریا پر پڑی۔ اے چلو تہمیں بادشاہ بنا کیں۔ یہ معمدا آتی ہے ہر وم تربت تیمور سے جوشکت یا ہے کرتا ہے جہاں میں سلطنت یو تیمورصا حب لنگڑ ہے تھے۔ لے جاکر باوشاہ بناویے گئے۔ نہلا وہلا کو خلعت شاہی پہنا کر' ان کا دستور ہی ہے تھا۔ جب تخت سے اتر نے گئے وزیراعظم کو اشارہ کیا۔ وزیراعظم نے سہارادے کرنہا بیت ا دب سے اتا را۔

انہوں نے کہاحضور میہ آ داب آپ کوکس نے سکھائے۔انہوں نے جواب دیا جس نے بادشاہ بنایا جس نے مجھے تخت یہ بٹھایا۔

تو بھی جس سے انقدمیاں کام لیتے ہیں اسے سکھا بھی دیتے ہیں۔ نماز کس کی پڑھتے ہو؟
ارے اپنی طرف کیوں منسوب کرتے ہو جس نے توفق دی وہ پڑھوا بھی رہا ہے۔ وہ سب جاتا ہے۔ وہ سب بنال کے طرف کیوں منسوب کرتے ہو جس نے توفیق دی وہ پڑھوا بھی رہا ہے۔ وہ سب بنال کے حالیہ میں اور کی ایسا ہے باک آدی نہیں ملے گا۔
اسے اے عارفی سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا میں بے خودی میں کہ گیا جوراز مے خانہ است التہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تکلیف بالائے طاقت نہیں ہے۔ وہ اس کا مکلف ہے اور وہ

اس کا مکلّف جتنا ظرف ہو۔ ہائے ہائے نہ کرو۔

ایک دن میں مسجد میں گیا۔ ماہ رمضان تھا۔عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ ویکھا کہ ایک
پٹھان نماز پڑھ رہا ہے۔ بڑی خوش الحانی ہے قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔
والہانہ انداز میں نہا بہت نزاکتیں ہوں گی۔ میں نے نصور میں کہا چل کراس کو دیکھیں
رہتا کہاں ہے۔معلوم نہیں جھکی میں رہتا ہے۔میلا ساایک کمبل ہے۔میلی کی ایک چا در
ہے۔ پچھ موسم کے برتن ۔میلی می صراحی رکھی ہوئی ہے۔کھاٹا نہایت سادہ 'جلدی
جدی بڑے ہونے بڑے نوالے کھائے اور نماز بڑھ کرسوگیا۔

اب جنت میں کیے جائے گا۔ ایک مرجہ ایسا ہوا۔ تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ نواب صاحب
میں رام پورکے پرائیویٹ کل میں داخل ہوا۔ ایک نزانچی صاحب رام پور میں ہمارے دوست
رہتے ہے اس روز شملہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہم کوان کے کمرے وغیرہ دکھائے۔ ایک
کمرہ بلور ہی بدور۔ دوسرے کمرے میں زمر دہی زمرد۔ تیسرے میں گئے تو جامنی رنگ کے
نہایت معلق آئے ہے ہم نے سوچا آگر ہم سے پہال سونے کے لئے کہا جائے۔ ہم کہیں گے ہم تو
نہیں سوسکتے۔ ہم نے پھریہ موچا کہ وہ پڑھان پھر جنت میں کسے جائے گا۔ جنت میں اس کی تو
روح کانی جائے گی جھونیزی کارہے والا مقام اس کا یہی ہے۔

چونکہ خضوع وخشوع ہے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تبجد پڑھ رہا ہے۔ مقام اس کا جنت ہے۔ جائے گا کیسے نہیں۔

الحمدللدان وقت ذبن میں آیا کہ عبادات کا روح سے تعلق ہے نہ کہ ہم سے۔اس کی روح مصفائے مجلائے مقرب اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں باریاب ہے۔ جب اللہ میاں جا ہے ہیں صفائے مقرب اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں باریاب ہے۔ جب اللہ میاں جا ہے ہیں صفاحیتیں بدل دیتے ہیں تو اس کی روح میں جو نظافت انوار وتجلیات اور ذکر اللہ سے پیدا ہور ہے ہیں وہ بہت ہی نظیف تجلیات کا جنت کا ندر بھی جلوہ ہے۔؟

قلب مون القدميال كى جلوه گاه ہے۔ تبليات الهى كيا ہوتی ہيں؟ بيا يمان كے ساتھ بہت زياده لطيف ہيں ؟ بيا يمان كے ساتھ بہت زياده لطيف ہيں 'جنت كے أئے جنت بھی مخلوق ہے۔ انسان بھی مخلوق ہے۔ جنت مظہر ہے۔ ان كى سانسان ان كى صفات كا مظہر ہے۔ اس كا مرتبه زياده ہے تو پھمان جوتھا مظہر تھا القد تعى لى

کی صفات روحانی کے۔اس کوسب چیزیں حاصل تھیں۔ وہ جنت بیں بے تکلف ہوئےگا۔

بھتی مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ مادی طور پر ہم جن مادی صلاحیتوں کا احساس کرتے ہیں ا بیناممکن ہے۔ روحانی کیفیات اور لطافت کا اندازہ ہم جسمانی صلاحیت ہے ہیں لگا سکتے۔ میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ناممکن اور محال ہے۔ روحانی کیفیات کا اوراک جسمانی مادی دل ود ماغ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ان کے اوراکات مادی ہیں اور روح لطیف ہے۔

اب آ گے نازک مسئلہ ہے۔ ہزرگان دین کا القبہ غیر شعوری طور پرروحانی کیفیات کا وجدانی طور پر تقلب میں ظہور نہیں ہوا اور ان کا ترتب اعمال پر ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی اشکال ہیدانہیں ہوا۔ غیر شعوری طور پر وجدانی کیفیت قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ روحانی وہ موجل ہوجاتی ہے۔ روحانی ہے۔

جمارے حضرت والانے بہت اچھا کہا ہے مادی اور نفسانی میں فرق ہے۔ جینے نفسانی کیفیات بیں اور دہ ظاہر ہوتی ہیں مادے کے صورت میں ۔انکے اپنے اظہار کیلئے مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تصوف ہے کرامت ہے کشف ہے بیسب مادی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن روحانی سے بے نیاز ہیں مادے سے مادہ اس کا اور اکن نہیں کرسکتا۔

حضور صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی شدندک مادی ہے۔ اس کی مثال ہی ہبیں اللہ علی سے میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی شدندک مادی ہوگا' کرامت ہوگ' بہیں اللہ علی متا م ہوگا' مادی ہوگا' کرامت ہوگ' مادے ہیں' وہ جو بھی پا کیز دنفس ہیں' اعلیٰ مقام ہے نفس کا' تقویٰ کا' لیکن ہے بینفسانی روحانی جس کا ادراک مادے کے ساتھ نہ ہو۔

بھئی یا در کھنا لطیف بات ہے۔ کیا کیا یاد رکھو گے۔ بھرار کرتے رہو۔ خود بخو و درواز کے کھلیں گے۔ خود بخو دادراک ہوگا۔ احساس ہوگا'روزاول میں کہاں ہے آؤگ۔ ایک چھوٹے ہے بچو گے کہ کہ کہ ہم شادی کررہے ہیں چل گیا'ایک پچے کے بڑے بھائی کی شادی ہور بی تھی' وہ یا تج چھ برس کا بچہ کہ در ہائے میرا بھی نکاح پڑھواؤ۔ ضد کررہائے' تو بھئی شادی ہور بی تھی' وہ یا تج چھ برس کا بچہ کہ در ہائے میرا بھی نکاح پڑھواؤ۔ ضد کررہائے' تو بھئی ہم لوگوں کی ایس حالت ہے۔ بھی اللہ تعالی سب کو ہم سلیم عطافر مائے اور ہمیں اجھے اعمال کی تو فیق عطافر مائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکو (خطبات عارفی)

# سنتين اورنوافل

# جن کی قدرروزمحشر ہوگی

سلی القدعلیہ وسلم میں ام المونین حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا جو مسلمان ہر دن اللہ کے لئے بارہ رکعت نقل پڑھے جوفرض کے سوا بیں تو اس کے لئے القد تعالی بہشت میں گھر بتا دیتا ہے۔ ترفدی کی روایت میں ان بارہ رکعتوں کی تفصیل اس طرح آئی ہے کہ چارد کعت فرض ظہر سے پہلے اور دورکعت بعد فرض ظہر کے اور دورکعت فرض مغرب کے بعد اور دورکعت فرض مغرب کے بعد اور دورکعت فرض مغرب کے بعد اور دورکعت فرض عشاء کے بعد اور دورکعت فجر سے پہلے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم خود ان باره رکعتوں کو گھر میں پڑھا کرتے ہتے۔ اور جو عمل ابیا ہو کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کی فضیلت بتا ئیں اورخود بھی ہمیشہ کریں وہ سنت موکدہ ہوتا ہے جو فخص بلاعذراس کو ترک کرے اور اس کے ترک پر اصرار کرے وہ گمراہ ہے اس کو سخت ملامت کی جائے۔ (ردالخار)

ان سنتوں کی مشروعیت کی حکمت رہے کہ فرض میں جونقصان رہے وہ کی ان سے پوری کی جائے۔ انسان خواہ کتناہی عالم صالح ولی اور بلند مرتبہ ہو چھے نہ چھے میں اور کوتا ہی اس کے عمل میں رہ جاتی ہے جس فرائض میں جو کی ہوگی و سنتوں اور نوافل سے پوری کی جائے گی۔

# قیامت کے دن نوافل کے قدر ہوگی

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اول اول بندہ کا حساب نماز سے شروع ہو گا۔ پس جس کی نماز سجح اور کامل نکلی تو اس کا چھٹکا را ہو جائے گا اور باتی سب معاملات سدھر جاویں گے۔ جس کی نماز فاسدنگلی وہ ناکام ہوگا اور سخت ٹوٹے میں رہے گا۔ اگر نماز فاسد تو نہیں گراس میں کچھ کی اور نقصان ہے تو اب اللہ سجانہ وتعالی فرشتوں سے فرماوے گا دیکھو اس میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں۔ پس اگر نوافل ہوں گے تو فرضوں کی کمی ان سے پوری کی جسے گی۔ پھر باتی اعمال کے حساب کتاب میں بہی طریقہ استعال ہوگا۔ باتی رہی یہ بات کہ انبیا علیم میں فلا فیل اوا کرتے ہیں اور ان کی نماز فرض میں خلل نہیں ہوتا تو یہ بات کہ انبیا علیم کی خوافل اوا کرتے ہیں اور ان کی نماز فرض میں خلل نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انبیاء کے نوافل اوا کرنے سے امت کے لئے ایک دستور تھر میں اور انبیاء میں اور انبیاء میں اور انبیاء میں اور انبیاء میں ہوتا ہو جاتا ہے اس لئے وہ تشریع کے لئے سب لوگوں کی طرح التزاماً پڑھتے ہیں اور انبیاء میں میں اسلام کے حق میں نوافل رفع در جات کا فائدہ و سے ہیں۔

### فرض سے پہلے سنت پڑھنے میں حکمت

قاضی خاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ فرض سے پہلے جوسنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اس
لئے مشروع ہوئیں کہ شیطان نا امید ہوجائے۔وہ سنت پڑھتے و کی کر کہتا ہے کہ جو ممل اس
پر فرض نہ تھا اس کے ترک کرنے کے لئے اس نے میرا کہنا نہ مانا تو جو ممل اس پرضروری اور
فرض کردیا گیا ہے اس کے ترک کرنے میں یہ میری بات کب مانے گا (مراتی الفلاح)

نیز اس کے علاوہ یہ حکمت بھی ہے کہ چونکہ اشغال دنیاوی خدا کی یا و سے
انسان کو غافل کر ویتے ہیں۔ لہٰذا الی بات کی ضرورت ہوئی کہ اس کدورت کو
صاف کرنے کی غرض ہے سنتوں کوقبل از فرائض کا استعمال کریں تا کہ فرائض کا
شروع کرنا ایسے وقت میں پایا جائے کہ تمام مشغلوں سے دل خالی ہو۔ یہ توقبل کی
سنتوں کی حکمت ہوئی اور بسا اوقات آ دمی اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے کہ بوجہ عدم
رعایت آ داب نماز کا فائدہ اس کو پوری طرح حاصل نہیں ہوتا اس لئے ضروری ہوا
کہ فرائض کے بعد بھی اس تقصود کے پورا کرنے کیلئے کچھنما زمقرر کی جائے تا کہ جو

### مادے سے روحا نبیت تک قابل بنانے والی چیز

نوافل کےاصل معنی زوائد کے ہیں۔اور حدیثوں میں فرض نمازوں کے علاوہ باتی سب نماز وں کونوافل کہا گیا ہے۔حاصل یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ یہاں تک کہ بیمومنوں کے لئے معراج ہے۔ نماز میں امتد تعالیٰ کے انوار وتجلیات مومن کے دل پر نازل ہوتے ہیں اور بندے کوخدا تعالیٰ کا انتہائی قرب نصیب ہوتا ہے۔ چونکہ جمیں دنیاوی کاموں ہے نکل کریک دم نماز میں مشغول ہوتا پڑتا ہے اورتفس چونکدامور دنیا کی انجام وہی کی وجہ ہے ماویت کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہوتا ہے اور ایک بی جست میں مادیت سے کٹ کر کھمل طور پر روحانیت کے ساتھ تعلق ہو جانا بہت مشکل امر ہاں گئے پہلے بندہ کو یانی کے ساتھ ہاتھ یا وُں اور چہرہ کے دھونے لیعنی وضوکرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کویا کہ بید مادیت سے باک ہونے کی پہلی علامت یا ایک نفسیاتی تاثر ہے اس کے بعدوہ تحیۃ الوضو کے نوافل یا موکدہ وغیرموکدہ سنتیں پڑھتا ہے۔ یہ کو یا نماز میں مکمل طور یر مادیت سے مندموڑ کرخدا تعالی کے ساتھ متعنق ہوجانے کی مشق ہے۔ جب وضو انوافل اورسنتوں سے بندہ فارغ ہو چکتا ہے تو اس عرصہ میں اس کے دل کی توجہ پستیوں ہے ہث کر بلند بوں کی طرف مرکوز ہو چکی ہوتی ہے یا یوں شجھتے کہ مادیت سے کٹ کرروحانیت سے وابستہ ہوچکی ہوتی ہے۔اب اس کا دل تجلیات البی کے مشاہدے کے لئے آ مادہ اور مبط انوار بننے کے لاکق ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچیاس وقت و ہفرض نماز میں مشغول ہوتا ہےا ہوہ تکمل طور برروحانیت ہے متعلق ہوجا تا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ انواراللہیہ کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ جب بندہ نماز ہے فارغ ہوتا ہے تو وہ اپنی بشریت کی کوتا ہیوں اور کمزور بوں کے پیش نظر بیجسوں کرتا ہے کہ اگر چہیں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمازتو پڑھ لی ہے کیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ چنا نچہوہ فرض نماز میں بشری کمزور یوں کی ہے جا مدا خلت کے کفارے کے طور پر اور اپنی انسانی کمزور بوں کے سبب ادائے حق بندگی میں ا بنی کوتا ہیوں کی تلافی کی خاطر پھرسنتوں اورنفلوں میںمصروف ہوجا تا ہے۔تو گویا فرض

ے پہلے پڑھی جانے والی نماز فرض نماز کو سی طور پر پڑھنے کی استعداد پیدا کرنے کے لئے ہوتی ہوتی ہواس کے بعد پڑھی جانے والی نماز فرض نماز بیں اپنی کوتا ہیوں اور کمیوں کی غرض ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی درنداصل نماز جومقصود بالذات ہو وہ تو فرض نماز ہی ہے۔ باتی ہرتم کی نمازین فرض نماز کی خاطر اور اس کے تابع ہیں۔

حدیث شریف میں ہے جس نے نما زنفل پڑھی عمرے پہلے جارر کعت حرام کر دےگا اس کواللہ تعالیٰ دوزخ پر (رواہ لمبرانی)

مطلب بیہ کہ اس نماز کو بمیشہ پڑھنے سے نیکی کرنے اور بدی سے نیچنے کی تو نیق ہو گ۔جس کی برکت سے جہنم سے نجات ملے گ۔ گریہ ضرور ہے کہ عبادت اس قدر کرے جس کا نباہ بمیشہ ہو سکے۔ اگر چہ تھوڑی ہی ہو۔ بول بھی کی مجبوری سے ناغہ ہو جائے وہ دوسری بات ہے۔ سو جب نوافل پڑھنا شروع کرے تو بمیشہ اس کو نبا ہنا ضرور ہے۔ شروع کرے چھوڑ دیتا بہت بری بات ہے۔ اورشروع نہ کرنے سے میقل بہت زیادہ براہے۔

### تهجد كى فضيلت اورا ہميت

عشاء اور فجر کے درمیان کوئی نماز فرض نہیں کی گئی ہے۔ اگر عشاء اول وقت ہی جس پڑھ کی جائے یا پھود ہر کر کے بھی پڑھی جائے تو فجر تک بہت بڑا وقت خالی رہ جاتا ہے یہ وقت اس کیا ظ سے نہایت فیتی ہوتا ہے کہ نضاء جس جیسا سکون رات کے سنائے جس ہوتا ہورا آدھی رات کے سنائے جس ہوتا اورا گرعشاء کے بعد آدمی پھھ دیر کے لئے سوجائے اورا آدھی رات گڑر نے کے بعد کسی وقت اٹھ جائے جو تبجد کا اصلی وقت ہے تو پھراس وقت جیسی کیسوئی اور وقب ہی کے بعد کسی وقت اٹھ جائے جو تبجد کا اصلی وقت ہے تو پھراس وقت جیسی کیسوئی اور وقب ہی کے ماتھ نماز نصیب ہوجاتی ہے وہ دوسر سے وقت نصیب نہیں ہوئی۔ علاوہ ازیں اس وقت بستر چھوڑ کرنماز پڑھنائنس کی ریاضت اور تربیت کا بھی خاص وسیلہ ہے۔ قرآن جید جس سے بھی فرمایا گیا ہے۔ اِنْ فَاشِنَةَ الْمَیْلِ جِی اَشَدُ وَطُنَا وَاَقْوَمُ ہے۔ قَرْاَت جس جوزبان سے نکاتا ہے وہ اِنگل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ول سے نکاتا ہے وہ اِنگل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ول سے نکاتا ہے۔ وہ اِنگل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ول سے نکاتا ہے۔ وہ اِنگل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ول سے نکاتا ہے۔ وہ اِنگل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ول سے نکاتا ہے۔ وہ اِنگل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ول سے نکاتا ہے۔ وہ اِنگل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ول سے نکاتا ہے۔ وہ اِنگل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ول سے نکاتا ہے۔ وہ اِنگل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ول سے نکاتا ہے۔ وہ اِنگل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ور بان سے نکاتا ہے وہ بالکل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ور بان سے نکاتا ہے وہ بالکل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ور بان سے نکاتا ہے وہ بالکل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ور بان سے نکاتا ہے وہ بالکل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ور بان سے نکاتا ہے وہ بالکل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ور بان سے نکاتا ہے وہ بالکل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ور بان سے نکاتا ہے وہ بالکل ٹھیک اور ول کے مطابق بینی ور بان سے نکاتا ہے وہ بالکل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ور بان سے نکاتا ہے وہ بالکل ٹھیکا اور ول کے مطابق بینی ور بان سے نکاتا ہے وہ بالکل ٹھیکا ور والے میں میں میں میں مطابق بینی والے میں میں میں مین کیاتا ہے وہ بالکل ٹھیکا ہے میں میاتا ہو اُنگل ہے وہ بالکل ٹھیکا ہو اُنگل ہے وہ بالکل ٹھیکا ہو اُنگل ہے وہ بالگل کی کیاتا ہو مطابق بین میں میاتا ہو اُنگل ہو اُنگل ہو اُنگل ہو اُنگل ہو اُنگل ہو

دوسری جگر آن مجید میں ایسے بندوں کی تعریف ان الفاظ میں کی گئے ہے۔

تَعَجَافی جُنُو بُھُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفَا وَ طَمَعًا

ایش ان کے پہلواس وقت میں جولوگوں کے سونے کا خاص وقت ہے خواب گا ہوں سے

الگ رہتے ہیں وہ اس وقت اپ پروردگارے امیدویم کے ساتھ دعا کیں کرتے ہیں۔ آگے

فر مایا گیا ہے کہ ان بندوں کے اس ممل کا جوانعام اور صلہ جنت میں ملنے والا ہے جس میں ان کی

آکھوں کی شعندگ کا پوراسا مان ہے۔ اس کو اللہ کے سواکوئی بھی نہیں جا تا۔ (سورۃ الہجرہ)

قر آن مجید میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبجد کا تھم و سے کیساتھ قر آن کے ساتھ تجد پڑھے۔

قر آن مجید میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبجد کا تھم و سے کیساتھ آپ کو مقام مجود کی امید ولائی گئی ہے کہ اے تی آپ اس قر آن کے ساتھ تبجد پڑھے۔

یعنی تبجد میں خوب قر آن پڑھا کیجئے۔ یہ تھم آپ کیلئے زائدا ورمخصوص ہے۔ امید رکھنا جا ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کرے گا۔

### مقام محمودا ورتهجر مين خاص مناسبت

''مقام محمود' عالم آخرت میں اور جنت میں بلندترین مقام ہوگا۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مقام محمود اور نماز تہجد میں کوئی خاص نسبت اور تعلق ہے اس لئے جوامتی نماز تہجد سے شغف رکھیں گے۔ ان شاء الله مقام محمود میں کسی درجہ کی حضور صلی الله علیہ وسلم کی رف قت ان کو بھی نصیب ہوگ۔ نیز احادیث صححہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں الله تعالیٰ اینے پورے لطف و کرم اور اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور جن بندوں کوان باتوں کا پچھا حساس وشعور بخشا گیا ہوواس میارک وقت کی خاص برکات کو موں بھی کرتے ہیں۔

خاص وقت کی خاص برکات حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہمارا ما لک اور رب تبارک و تع لی ہر رات کو جس وقت آخری تہ کی رات ہا ہما ہمارا ما لک اور رب تبارک و تع لی ہر رات کو جس وقت آخری تہ کی رات ہا تھی رہ و جا تا ہے کون ہے جو جمھ سے دات ہا تی رہ و بات کی وعا قبول کروں ہو جم جمھ سے مائے میں اس کو عطا کروں ہون وی کر سے اور میں اس کو عطا کروں ہون

ہے جو مجھے سے مغفرت اور بخشش جا ہے میں اس کو بخش دوں۔ (صحیح بخاری وسلم)

تشری : ساء دنیا کی طرف الله تعالی کا نزول فرمانا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے۔
الله تعالیٰ کی ایک صفت اوراس کا ایک فعل ہے جس کی حقیقت جم نہیں جانے ۔ جس طرح
پدالله وجہ الله وجہ الله اور استوی علی العوش اوراس کے عام صفات وافعال کی حقیقت اور کیفیت
کیفیت بھی جم نہیں جانے ۔ الله تعالیٰ کی ذات اور صفات وافعال کی حقیقت اور کیفیت
کے علم سے اپنی عاجزی اور جہالت کا اقرار واعتراف ہی علم ہے۔ ائمہ سلف کا طریقہ اور مسلک یہی رہا ہے کہ ان کے بارے میں اپنی نارسائی اور بے علمی کا اقرار کیا جائے اور مانا
مسلک یہی رہا ہے کہ ان کے بارے میں اپنی نارسائی اور بے علمی کا اقرار کیا جائے اور مانا
مان کی کیفیت اور حقیقت کا علم دوسرے متشابہات کی طرق خدا کے سپر دکیا جائے اور مانا
جائے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ حق ہے۔ لیکن اس حدیث کا بیہ پیغام بالکل واضح ہے کہ
رات کے آخری تہائی جصے میں الله تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی
طرف متوجہ ہوتا ہے اورخو دان کو دعا اور سوال اور استغفار کے لئے یکا رتا ہے۔

رات کے پیچلے جصے میں کچھ دولت بانٹی جاتی ہے جو سودت ہے جو سودت ہے سو کھودت ہے جو سودت ہے سو کھودت ہے جو بدر جاگت ہے سو باوت ہے جو سودت ہے سو کھودت ہے جو بندے اس حقیقت پریقین رکھتے ہیں ان کے لئے اس وقت بستر پرسوتے رہتا اس ہے زیادہ مشکل ہوتا ہے جتنا دوسروں کے لئے اس دفت بستر چھوڑ کر کھڑا ہونا۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے اس حقیقت کا ایسا یقین نصیب فرمائے جواس وقت بے چین کرکے اللہ تعالیٰ ایخ فضل ہے اس حقیقت کا ایسا یقین نصیب فرمائے جواس وقت بے چین کرکے اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری اور دعا وسوال واستعفار کے لئے کھڑا کر دیا کرے۔ صبح مسلم میں حضرت ابو ہر بر ہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض

نماز کے بعدسب سے افضل درمیانی رات کی نماز ہے۔ (بیخی تبجد)
حضرت ابوا ما مدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فر مایا تم ضرور پڑھا کر و تبجد کیونکہ و وتم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور
قرب اللی کا خاص وسیلہ ہے اور وہ گنا ہوں کے برے اثر ات کو مٹانے والی اور
محاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ (جامع ترزی)

# نماز تہجد عظیم ترین دولت ہے

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللّہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے وصال کے بعد بعض حضرات نے ان کوخواب میں ویکھا تو بع جھا کہ کیا گزری اور آپ کے پروردگار نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا؟ جواب میں فر مایا۔ کہ حقائی ومعارف کی جواو فجی او فجی با تمیں ہم عبارات واشارات میں کیا کرتے تھے وہ سب وہاں ہوا ہو گئیں اور بس وہ رکھتیں کام آکیں جورات میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ ذراغور کرد کہ کس قد رنفع ہے اس نماز کے پڑھنے شہیں کہ تواب بھی گناہوں کی معافی اور گناہوں سے روک دینا بھی اور جسمانی مرض کی شفا میں کہ تواب بھی گناہوں کی قوشفا ہے ہی ۔ سب سے بڑھ کریے کہ مغفرت کا باعث بھی ہے۔ تبجد کے وقت فاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے ضرور پڑھتا جا ہے ۔ حضرت امام ابو حنیف دھمۃ اللّٰہ علیہ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے منح کی نماز پڑھی ہے۔ رات منیف درات کو انہ عبارت کرنا چا بتنا ہوں اس کے لئے بھر ضدا کی عبادت کرنا چا بتنا ہوں اس کے لئے اللّٰہ عبال کی بارگا ہ میں عرض کیا کہ اے اللّٰہ میں تیری عبادت کرنا چا بتنا ہوں اس کے لئے میں سلے ۔ اس وقت تو مجھ سے ابنی حاجتیں بیان کر۔

عمروبن العاص رمنی التدعنهم افر ماتے ہیں کہ دات کی ایک دکھت نماز دن کی دل رکھت سے
بہتر ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ و کلم نے جبرائیل علیہ السلام سے بوچھا کہ دات کے س وقت
میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ بحری کے وقت اس وقت عرش عظیم بھی کا نیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین وقت ہے۔ تہجد کی نماز کا اخیر دات میں پڑھنا افضل ہے۔ نصف
شب کو اٹھ کر تہائی رات کی مقد ارنماز پڑھے۔ اور چھٹا حصہ دات کا بھرسور ہے۔ (ردالحقار)
تعدا در کھا ت تہجد میں نماز تہجد اور فی دور کھت ہیں۔ اور در میا نہ درجہ چار دکھت اور اکثر
تعدا در کھا ت تہجد میں اللہ علیہ وسلم کے تمل میں جارے کم اور بارہ سے زیادہ ٹابت تہیں۔
توخص تہجد پڑھے کا عادی ہواس کو تہجد کا چھوڑ دیتا محروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ابن عمر رضی الدعنهما سے فرما یا کہ فلاں شخص کی طرح نہ ہوجو تہجد ہڑھا کرتا تھا پھر چھوڑ بیٹھا اس لئے ہر شخص کو مناسب ہے کہ اسے ہی گمل کا بیڑا اٹھائے جس کو نباہ سکے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص تہجد ہڑھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیتو وہ اندھا ہوجا تا ہے اس کی پھے اصل نہیں۔ بہر حال حق سبحانہ و تعالی جل جلالہ رات کی نماز ہڑھنے والوں پر خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں جرائیل علیہ السلام کو اور شاد ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے کلام سے لذت حاصل کرنے والے ہیں وہ میرے سامنے ہیں۔ پھر ان لوگوں سے نخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا ہے جو اپنے احباب کو عذا ہوتا ہو۔ پھر جھے یہ کو کر متاسب ہے کہ میں عذا ب ووں ان لوگوں کو کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ میری خوشا کہ کرنے کھڑے ہے جو جاتے ہیں۔ جس عذا ب اپنی ذات کی جب وہ قیامت میں میرے پاس حاضر ہوں گے تو ہیں اپنا دیدار انہیں دکھاؤں گا تا کہ وہ جھے دیکھیں اور میں آنہیں دیکھوں۔ دضی اللہ تعالیٰ عنہم و نفعنا بھم۔

حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ کی رحمت اس بندے پر ہے جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز تہد پڑھی اورا پٹی بیوی کو بھی جگا یا اور اس نے بھی نماز پڑھی اورا گروہ فیند کے غلبہ کی وجہ سے نہیں اٹھی تو اس کے منہ پر پائی کا ہلکا سا چھینٹا وے کراس کو بیدار کر دیا۔ اس طرح اللہ کی رحمت اس بندی پر ہے جو رات کو نماز تہجد کے لئے اٹھی اور اس نے نماز اواکی اور اسپے شو ہر کو بھی جگایا۔ پھر اس نے بھی اٹھ کرنماز پڑھی۔ اگر وہ نیا ٹھا اور اس کے منہ پر یائی کا ہلکا ساچھینٹا دے کراٹھا دیا۔ (سنن ابی واؤد۔ سنن نمائی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب انہی خوش نصیب شوہروں اور بیو یوں کے لئے ہے جو
اس کے اہل ہوں اور وہ بذات خود بھی اس عظیم تعمت نماز تہجد کے قدرشناس اور شائق ہوں۔
حضرت عمر دضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خض
رات کو موتارہ گیا اپنے مقررہ وردیا اس کے سی جز سے پھراس نے اس کو پڑھ اُیا نماز کچر اور تماز ظہر
کے درمیان تو لکھا جائے گا اس کے تق میں جیسے اس نے پڑھا ہودات ہی میں۔ (میح مسلم)
مطلب بیہ ہے کہ جس شخص نے رات کے لئے اپنا کوئی وردمقرر کرلیا ہومشلا ہے کہ میں
اتنی رکھتیں پڑھا کروں گا اور اس میں اتنا قرآن سی جید پڑھوں گا اور وہ کسی رات سوتا رہ گیا اور

اس کا پوراور دیا کوئی جز فوت ہوجائے تو اگر وہ اس دن ظہرے پہلے پہلے اس کو پڑھ لے تو حق تعالیٰ اس کے لئے رات کے پڑھنے کے برابر ثواب عطافر مائیں گے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بیاری وغیرہ کس عذر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نما زنتجہ فوت ہو جاتی تو آپ دن کو پڑھ لیتے ہتھے۔اس لئے ہم کوبھی چاہئے کہ نما زنتجہ کا ناغہ نہ ہو۔رات کو جاگ نہ آئے یا کس اورعذر کی وجہ سے نہ پڑھ سکیس تو اشراق کے وقت پڑھ لیا کریں۔

### فضائل تهجد

رات کے گھپ اندھروں میں جب کہ پوراعالم محواستراحت ہوتا ہے اور ہرطرف ہوکا عالم ہوتا ہے، انسان، چرند، پرند، درندغرض ہر مخلوق اپنے آشیانے میں دبکی پڑی ہوتی ہے کہ کچھ دیوانے نرم وگرم بستر چھوڑ کرمجوب حقیق کی مجبت سے سرشار لیکاخت اٹھتے ہیں یہ وہ برگزیدہ مخلوق ہے جسکے دل القد تعالی کی محبت سے معمور ہیں یہ لوگ زمین کی کور باطن مخلوق کی نگا ہوں سے اوجسل محرآ سانی مخلوق کے سامنے روشن اور تابناک یوں جگرگاتے ہیں جیسے زمین والوں کی نظر میں تارے، ان کے دلوں میں ایک سوز ہوتا ہے، ایک در دہوتا ہے جو ہردم آئیس بے کل ادر بے جیس رکھتا ہے، ان کو اگر کوئی دھن ہے تو ایک ہی وہ یہ کہ القد تعالی راضی ہوجائے۔

رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، تمام دنیا خواب غفلت میں مدہوش ہے اور یہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے جمولی پھیلائے اس سے محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں،
آنسو بہارہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اور آہیں بھر رہے ہیں ادھر آسانوں پر رحمت کے درواز کے مل رہے ہیں حوران بہشت اپنی تھمکین آواز میں ان کواپنی طرف متوجہ کررہی ہیں ''کوئی ہے جو ہمیں حاصل کرے'' لیکن ان کی نگاہ'' کی رضا جو ٹی ہے۔
ہیں''کوئی ہے جو ہمیں حاصل کرے'' لیکن ان کی نگاہ'' کی رضا جو ئی ہے۔

اب رات کا آخری پہرہ، رحمتوں کی موسانا دھار بارش شروع ہوچکی ہے،اللہ سوال کرنے والوں کو عطا فر مار ہاہے،اعلان ہور ہاہے ما تگو! کیا ما تکتے ہو؟ جو ما تکو کے عطا ہوگا، پھر رضاء الہٰی کے پروانہ جاری ہونے لکتے ہیں، بہی ان کامقعد حیات اور بہی ان کی معراج ہے جس کی خاطر
یہ روز اندا ہے نرم نرم بستر اور میٹھی میٹھی نیند قربان کر کے اٹھ بیٹھتے ہیں اور دربار الہی ہیں
پروانہ وار حاضر ہوجائے ہیں ان کے اس حال کوشاعر مشرق نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔
واقف ہوا گر لذت بیدار کی شب سے او نچی ہے ٹریا ہے بھی یہ خاک پراسرار
ان سعید روحوں کی سعادت کا انداز واس ہے لگائے کہ اللہ تعالی ان کا تذکر وقر آن
مجید میں فرما رہے ہیں: تَتَجَافِی جُنُو ہُھُم عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدُعُونَ رَبَّھُم خَوْفًا وُ طَمَعًا (سورة سجدو ال) ترجمہ: ان کے پہلوخوابگا ہوں سے علیحہ وہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ طَمَعًا (سورة سجدو اللہ کی) امیداور (عذاب کے) خوف سے بیارتے ہیں۔

علامہ فخر الدین رازیؒ فرماتے ہیں کہ "یلاعون" ہے مراد "یصلون" ہے لیعنی رات کونماز پڑھ نامراد ہے' اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کھیانے والے جوان جوان ہمت لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام واکرام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے ہمارے تاقص تصوراور تخیل ہے بالا ہے۔

قلا تعَلَمُ مَفْتُ مُنَا أُخُفِى لَهُمْ عِنَ فُوْةِ آعُیْنِ (سورۃ السجدۃ ۱) ترجمہ: تہیں جانا کوئی جی جو چمپا کے رکھی گئی ہے ان کے لئے آتھوں کی شنڈک، یہاں ان لوگوں کا انعام واضح طور پر بیان ہیں فر مایا ان کیلئے آتھوں کی شنڈک چمپا کررکھی گئی ہے اس کوکوئی نفس نہیں جانتا انعام کے اس اخفاء بیں اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے نیز اس کے اخفاء سے ان لوگوں کوشوق ولا نامقعود ہے جواس عظیم کمل ہے محروم ہیں۔

آیک مقام پراللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوا در حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے۔ امت کو تہجد کی ترغیب و ہے ہوئے فر ماتے ہیں:

وَمِنَ النَّهُ فَتَهَجُدُبِهِ فَافِلَةً لَكَ. عَسَى أَنُ يَبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحُمُودُ (الاسراء 24) ترجمہ: اور کی قدر دات کے حصہ میں تبجد پڑھا کریں جو کہ آپ کیلئے ایک زائد چیز ہے امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محود میں جگہ دےگا۔ مجد دالف ثانی رحمہ اللہ تعالی فریاتے ہیں کہ 'اس آیت میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کواول نماز تبجد کا تکم دیا گیا پھر مقام محمود یعنی شفاعت کبری کا وعدہ کی گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تبجہ کو مقام شفاعت عاصل ہونے ہیں خاص دخل ہے' (معادف القرآن ص اس علی مناز تبجہ کو مقام شفاعت عاصل ہونے ہیں خاص دخل ہے' (معادف القرعليہ کا مناز تبجہ کی فضیلت وارد ہے، جفور سلی اللہ علیہ وسلے کا ارشاد گرامی ہے۔''ا ہے لوگو! سلام پھیلا و اور کھانا کھلا و اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہول ہول آور نماز پڑھو (اگر ایسا کردگے) تو سلامتی ہے ساتھ جنت ہیں داخل ہوجا و گے (تری ) عام طور پرلوگ ان اعمال کو بالکل معمولی بجھتے جیں لیکن قدر شناسوں سے پوچھتے کہ یہ یہ واردات بے بہااور انمول نز انے بیں اور پھران پرکوئی زیادہ محنت بھی خرچ نہیں ہوتی ، بس ذراس محمت چاہئے ،خود حضور علیہ السلام کی شان متھی کہ مفرت عاکش قرباتی ہیں: کہ تبجد ہیں قیام کرتے ہمت چاہئے ،خود حضور علیہ السلام کی شان متھی کہ مفرت عاکش قرباتی ہیں۔ کہ جس نے مرض کیا اسلام کی شان میں پھٹن آ جاتی تھی آ کے چل کرفر ماتی ہیں کہ ہیں نے عرض کیا اسلام کی سالٹہ علیہ وسلم آ ہے کے لئے تو بخشش کھودی گئی ہے پھرآ ہو سلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئی مشقت برداشت فرماتے ہیں تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئی مشقت برداشت فرماتے ہیں تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئی مشقت برداشت فرماتے ہیں تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئی مشقت برداشت فرماتے ہیں تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئی مشقت برداشت فرماتے ہیں تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئی مشقت برداشت فرماتے ہیں تو آ ہو سلی اللہ علیہ وسلم کورن آئی و شرف کیا شی اللہ کا شکور گئی ہیں تو آ ہو سلی اللہ کا شکور گئی ہی کہ کیا ہیں اللہ کا شکر گزار برندہ نہ نہ دوں ؟

سیاس ذات اقد س کا حال ہے جس کیلئے سب سے پہلے جنت ہیں داخلہ کا دعدہ ہے ایک ہم جس کہ گناہوں کے بوجھ تنے دب جارہے ہیں پر بھی آخرت کی فکرنہیں ،اعمال کا شوت نہیں ،ہم جس سے کون ہے جو جنت کا طلبگار نہ ہوگائیکن بھی ہم نے اپنے اندر جما تک کر دیکھا؟ بھی ہم نے اپنے انداز جما تک کر دیکھا؟ بھی ہم نے اپنے انداز جما تک کر دیکھا؟ بھی ہم نے اپنے انداز جما تک کر دیکھا؟ بھی ہم نے اپنے انداز جما تک کر دیکھا؟ بھی کہا ہی کہ ہمیں جنت کا حق دار ثابت کر سکیں؟ کہا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی را تیس لورانی ہیں اور کیا سعادت مند ہیں وہ نو جوان کہ جواس جوانی ہیں لذت بیداری شب ہے آشنا ہوتے ہیں بھی نو جوان روز قیامت رب کہ جواس جوانی ہیں لذت بیداری شب ہے آشنا ہوتے ہیں ہی نو جوان روز قیامت رب ذوالجلال کے عرش تے ہو تئے کہ جس دن اس کے عرش کے سواا درکوئی سایہ نہ ہوگا۔

اے جوانان سعاوت مند! یہ نعت اتنی سستی نہیں اس کیلئے آ ہ سحرگا ہی کو اپنا نا ہوگا ، را تو ں کواٹھ اٹھ کر یا لک کومنا تا ہوگا ، اس کے سامنے جمولی پھیلا کرگڑ گڑا تا ہوگا تب جا کر رضا والبی کا گو ہر مقعود حاصل ہوگا۔

'' حصرت جنید بغدا دی رحمه الله نتعالیٰ کی و فات کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا اوران سے ان کا حال دریا دنت کیا تو انہوں نے فر مایا۔ ''عبارات اڑ گئیں،اشارات سب نا ہو گئے اور ہمیں نفع نہیں دیا گران چندر کعات نے جوہم نے آدھی رات میں ادا کی تھیں''۔ (تغیر عزیزی)

میں نے ایک صاحب دل سے بار ہاست فرماتے تھے کہ'' جس کو جو پچھ ملاہے تنہائی میں ملاہے اس بات کوا قبال مرحوم نے یوں سمجھانے کی کوشش کی ہے ۔

عطا رہو روی ہورازی ہوغزالی ہو ہے کھے ہاتھ نہیں آتا ہے آہ سحر گاہی صد ہزار آفرین ان لوگوں پر جوراتوں کواٹھتے ہیں اوراپ رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جوادی شیا پر چہنچتے ہیں ستاروں پر کمند ؤالتے ہیں اور زمانے ہیں کلم وحکمت کا آفی بن کر چہکتے ہیں کہ جس کی ضیا پاشیوں سے آیک عالم مور ہوتا ہے، افسوس صدافسوس ہم پر کہ دن رات ہم جن مقدس ہستیوں کا نام لیتے ہیں اور ان کے مراتب تک وہنچتے کیلئے آہیں جرتے ہیں ان کی زندگی کے عملی گوشے کونظر انداز کردیتے ہیں آج بھی اگر ہم ان جیسا اخلاص وعمل اپنے اندر پیدا کرلیں تو ہم میں بھی روی، رازی وغرالی پیدا ہوسکتے ہیں آج بھی عقل کو ذخیرہ کرنے الی علی واصلاحی خدمات دوبارہ وجود میں آسکتی ہیں اس کی غیند قربان کرنا پڑے گا راتوں کی غیند قربان کرنا پڑے گا راتوں کی غیند قربان کرنا پڑے گا راتوں کی غیند قربان کرنا پڑے گی سوز دروں بیدار کرنا پڑے گا ، بقول شاعر:

نو اے مسافرشب! خود چراغ بن اپنا کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی اللہ تعالیٰ ہمیں اسلاف کے تقش قدم پر چلنے کی اور ان کے اعمال کو اپنے اندر پیدا کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں ، آمین ۔

# اشراق اور جياشت كنوافل

جس طرح عشاء کے بعد سے لے کرطلوع فیم نک کے طویل وقفہ میں کوئی نماز فرض نہیں گئی کیکن اس درمیان میں تہجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے ای طرح فیم سے اس طرح فیم سے کرظیمر تک کے طویل وقفہ میں بھی کوئی نماز فرض نہیں کی گئی ہے گر اس درمیان میں ''صلوٰ قالعتی'' کے عنوان سے کم از کم دواور زیادہ جتنی ہوئیس نفلی رکھتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

اگر بیر کعتیں طلوع آفتاب کے تعوزی ہی در کے بعد پر بھی جائیں توان کواشراق کہا جاتا ہے ۔اگر دن اچھی طرح چڑھنے کے بعد پڑھی جائیں تو ان کو حاشت کہا جا تا ہے۔حضرت شاہ ولی الله رحمة الله علید في ان كی حكمت بيان كرتے موئے جو پر كولكما سے اس كا حاصل مدے کہ 'ال عرب کے مزد کی دن جو مج سے بعنی فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور جو حار چوتھائیوں میں تقتیم ہے جن کو جار پہر کہتے ہیں۔ حکمت اللی کا تقاضا ہوا کہ دن کے ان جار پہروں میں ہے کوئی پہر بھی نماز ہے خالی شدے۔اس لئے پہلے پہر کے شروع میں نماز فجر فرض کی گئی۔اور تیسرےاور چوتھے پہر میں ظہر وعصر اور دوسرا پہر جوعوام الناس کی معاشی مشغولیوں کی رعایت ہے فرض نماز ہے خالی رکھا گیا تھااس میں نفل اورمستحب کے طور پر ہیے ''صلوٰ ۃ الفتیٰ'' بیعنی نماز حیاشت مقرر کر دی گئی اور اس کے فضائل و بر کات بیان کر کے اس کی ترغیب دی گئی۔ کہ جو بندگان خدااینے مشاغل سے وقت نکال کراس وقت میں چندر کعتیں یڑھ کیں وہ بیسعاوت حاصل کریں۔ پھریہ 'صلوٰ قاضیٰ'' کم ہے کم دور کعت ہے اوراس سے زیاد و نفع بخش حیار رکعت اوراس ہے بھی افضل آٹھر کعت۔ (جمۃ الله البالغ)

# جسمالی ہرجوڑ برصدقہ ہے

حضرت ابو ذرغفاری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔تم میں سے ہر مخص کے جوڑ جوڑ بر مبح کوصدقہ ہے بعنی مبح کو جب آ دمی اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کے ہاتھ یا وٰں وغیرہ سب اعضاء اور بدن کا ہر جوڑ سیجے سلامت ہے تو الله کی اس تعت کے شکرید میں ہر جوڑ کی طرف ہے اس کوصد قد یعنی کوئی نیکی اور تواب کا کام كرة جائة \_اورايسے كاموں كى فہرست بہت وسيع ہے \_ پس ايك دفعہ سبحان الله كہمّا بهى صدقه باور الحمد لله كها بهى صدقه باور الآاله الا الله كها بهى صدقه باور الله اكبو كهنابهى صدقه ہاورامر بالمعروف اور نبى عن المئر بھى صدقه ہاوراس شكر ک ادائیگی کے لئے دورکعتیں کا فی ہیں جو آ دمی جا شت کے وفت پڑھے (میج مسم)

مطلب بیہ ہے کہ آ دمی کوایئے ہر جوڑ کی طرف سے شکرانہ کا جوصد قد ہرروز ہیج کوا دا

کرنا چاہئے چاشت کی دور کعتیں پڑھنے سے وہ پوری طرح ادا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اس مختفر شکرانے کواس کے ہر جوڑ کی طرف سے قبول فر مالیتا ہے۔ غالبًا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹما زالی عبورت ہے جس میں انسان کے سارے اعتناء اور اس کے تمام جوڑ اور اس کا فلا ہرو باطن سب ہی شریک رہتے ہیں۔ واللہ اعلم

حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابوؤ رغفاری رضی التدعنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سے اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم! تو دن کے ابتدائی جصے میں جاررکھتیں میرے لئے پڑھا کر۔ میں دن کے آخری جصے تک تخمے کفایت کروں گا۔ (ج مع زندی)

تشری الله کاجو بندہ رب کریم کے اس وعدہ پریفین رکھتے ہوئے سے لینی اشراق یا چاشت کے وقت پورے الله کا اللہ اللہ است میں وقت پورے اخلاص کے ساتھ حیار کعتیں اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھے گا ان شاء اللہ الس صدیت قدی کے مطابق وہ ضرور دیکھے گا کہ مالک الملک دن بھر کے اس کے مسائل کو کس طرح حل فرما تا ہے۔

معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کی کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ چاررکعتیں۔اوراس سے زیدہ جتنی اللہ چاہتا (سیح مسلم)

تشری : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو اکثر چا ررکعت پڑھتے تھے اور بھی بھی اس سے زیاد و بھی پڑھتے تھے لیکن خود حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عمول آٹھ رکعت پڑھنے کا تفاوران کو بیر کعتیں اتن محبوب تھیں کہ فرماتی تھیں "لمونشولی ابوای ماتو سیما"اگر میرے والدین ماجدین پھرے ونیا میں بھیج ویئے جائیں تو ان کی زیارت و ملا قات کی پر مسرت مشغولیت میں بھی میں ان رکعتوں کوئیس جھوڑوں گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے دوگانہ چاشت کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔اگر چہ وہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ (منداحہ جامع ترندی سنن ابن باجہ) یا در کھیں کہ عبادات یا دوسرے اعمال صالحہ کی برکت سے گناہوں کی بخشش کے بارے بیں جو وضاحت پہلے گی بار کی جا چکی ہے وہ یہاں بھی کچوظ رکھنی چاہئے کہان گناہوں سے صغیرہ گناہ مراد ہیں اور کبیرہ گناہ بغیر تو یہ کے معاف نہیں ہوتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے مجبوب سلی اللہ علیہ وسلم نے بجھے تین باتوں کی خاص وصیت فر مائی ہے۔ ایک مہینے میں تین دن کے روز ہے۔ دوسرے چاشت کی دور کھتیں اور تیسر ہے یہ کہ ہیں سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ ایا کروں (مجھ سلم) چاشت کی دور کھتیں اور تیسر سے یہ کہ ہیں سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ ایا کروں (مجھ سلم) فا کمرہ: ۔ یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ عرف عام میں جونماز آفقاب بلند ہونے کے بعد مصل بڑھی جائے اس کواشراق اور جواس کے بعد دھوپ پوری طرح پھیل جانے کے بعد پڑھی جائے اس کوچاشت یا حق کہا جاتا ہے اور احادیث معتبرہ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے اس کوچاشت یا حق کہا جاتا ہے اور احادیث معتبرہ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حد بیث میں نہ کور ہے وہ نماز اشراق اور نماز چاشت دونوں کوشامل ہے ان میں سے جو بھی اداکر لی جائے اس فضیات کا سختی ہوگا اور اگر دونوں کوشامل ہے ان میں سے جو بھی

ج معصغیر میں بیرصدیث بھی ہے کہ جوشک جاشت کی بارہ رکعت پڑھے تواللہ اس کیلئے ایک محل سونے کا جنت میں تیار فرمائیگا۔ ذراخیال فرمائے کہ تھوڑی تی محنت میں کس قدر درد جہماتا ہے۔

#### نمازاوابين

مغرب کے فرض اور سنوں کے بعد کم سے کم چھر کھتیں اور زیادہ سے زیادہ ہیں رکھتیں پڑھے اس کو اوا بین کہتے ہیں۔ صدیث شریف میں ہے جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان چھر کعت پڑھیں اسطرح کہ اسکے درمیان کوئی بری بات نہ کی تو وہ بارہ برس کی (نفل) عبادت کے برابر (ثواب) میں شار کی جا کیگئی۔ (رواہ نی الجامع العیمی) مطلب یہ ہے کہ ان چھر کھات پڑھنے کا ثواب بارہ سال کی نفل عبادت کے برابر ہوگا۔ ایک صدیث میں ہے کہ جومغرب اور عشاء کے درمیان ہیں رکعت (نفل) پڑھے تو ابتد تعالی اس کے لئے ایک مکان جنت میں بنا کیں گے (رواہ الا مام الیوطی)

محر پڑھتارہے جب بیانعام اور برکت حاصل ہوگی۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوفض نماز مغرب کے بعد چارر کعت ادا کرے اور اس دوران میں بے ہودہ مختص نماز مغرب کے بعد چارر کعت ادا کرے اور اس دوران میں بے ہودہ مختص نماز مغرب کے اس محل کو کلیمین میں لے جاتے ہیں۔اسے بڑا مرتبہ ماتا ہے گویا اس نے شب قدر کومیجد اقصلی میں یالیا۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ بل نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بل نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نماز مغرب کے بعد جار رکعت اداکر نے والا ایسا ہے کو بااس نے دوبارہ جج کیاا دراس کے بچاس برس کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

# صلوة التسبيح

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک ون اپنے چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب سے فرمایا۔اے عباس اے میرے محترم چیا! کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گرانفذر عطیہ اور ایک فیمتی تخفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کوایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے دس کام اور آپ کی دس خدمتیں کروں (بیعنی آپ کوایک ایساعمل بتاؤں جس سے آپ کو دس عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں ) وہ ایباعمل ہے کہ جب آپ اس کوکریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ا گلے بھی اور پیچیلے بھی' برانے بھی اور نے بھی' میول چوک ہے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی مغیرہ بھی اور کبیرہ بھی' ڈیکھے چے بھی اور علامیہ ہو تیوا لے بھی (وہ مل صلوۃ التیج ہے) (سنن ابی داؤردابن ماجہ) عام معروف طریقه .....ملوٰ ةالتنبیح کابه ہے کہ آپ جاررکعت نماز کی نبیت با ندهیں اور جب آب بہلی رکعت میں ثناءالحمد شریف اور سورۃ ہے فارغ ہوجا ئیں تو قیام ہی کی حالت على يُدره وقعهُ لِلله سبحان الله والحمد لمله ولآاله الا الله والله اكبر ﴿ لِيمرَاسُ كُمَّ بعدركوع كرس\_اورركوع ميس يهى يهى كلمه سبحان ربى العظيم كي بعددس وفعهس

پھررکوع ہے اٹھ کر قومہ میں بھی سمع التد کمن حمدہ کے بعد یمی کلمہ دس وفعہ کہیں ۔ پھر سجدہ میں جلے جا کمیں اوراس میں بھی سبحان رہی الاعلیٰ کے بعد پیکمہ دس وفعہ ہیں۔ پھرسجدے سے اٹھ کرجلسہ میں بہی کلمہ دس دفعہ کہیں۔ پھر دوسر ہے جدے میں بھی یہی کلمہ دس دفعہ کہیں پہلے کی طرح۔ پھر دوسرے بحدے کے بعد بھی ( کھڑے ہونے سے پہلے ) پیکلمہ دس دفعہ کہیں ۔ حیاروں رکعتیں اسی طرح پڑھیں گریا در تھیں کہ دوسری رکعت میں جب التحیات کے لئے بیٹھیں تو پہلے وہی کلمہ سبحان اللہ ، ، ، وس دفعہ پڑھ کیں تب التحیات پڑھیں۔ ای طرح جاروں رکعتیں پوری کریں اور ترتیب سے ہررکعت میں پیکلمہ پچھتر وفعہ سمہیں۔ حضور صلی النّدعیہ وسلم نے فر مایا میرے چیاا گرآ پ ہے ہو سکے تو روزانہ بینماز پڑھا کریں اگرروزانه نه پژهنگیس تو هرجمعه کے دن پژهها کریں اوراگرآپ بیجمی نه کرسکیس تو سال میس ایک دفعه پژهالیا کریں اورا گریہ بھی شہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ صلوٰ ۃ الشبیع کا جوطریقہ اوراس کی جوتر تیب امام تر مَدی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی انتدعنهما والی حدیث ہے لی ہے اس میں دوسری عام نما زوں کی طرح قراء ت سے پہلے تاء لیخی سبحانک اللهم و بحمدک اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اور کروش سبحان ربی الاعلیٰ را صے کاؤ کرتیں ہے۔ اس نماز کا دوسرا طریقہ۔یہ ہے کہ ہر رکعت کے قیام میں پہلے کلمہ سبحان الله والحمد لله والآالة الاالله والله اكبو يندره دفعه اورقراءت كي بعدركوع من جات سے مہلے مہی کلمہ دس دفعہ پڑھے۔اس طرح ہررکعت کے تیام میں بیکلمہ بچیس دفعہ ہوجائے کا اوراس طریقے میں دوسرے سجدے کے بعد میکلمکسی رکعت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اس طرح اس طریقے کی ہررکعت میں جھی اس کلمہ کی مجموعی تعداد پچھتر اور حیاروں رکعتوں کی مجموعی تعداد تین سوہی ہوگی۔ بہر حال صلوٰ ۃ التبیع کے بید دنوں ہی طریقے منقول اور معمول ہیں۔ بڑھنے والے کے لئے مخبائش ہے جس طرح جاہے پڑھے۔صلوۃ السبع كابيدومرا طریقدا مام ترندی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن میارک رحمہاللہ سے روایت کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت بیں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسے ایک

صحافي عبدالله بن عمر ورضى التدعنهما كوصلو ة الشبيح كى تلقين كرنے كے بعد ان سے فر ما يا فانک لو كنت اعظم اهل الارض ذنباً غفرلك بذالك ليحيَّى ثم أكر بالفرض ونياك سب سے بڑے گنہگار ہو گے تو بھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فر مادے گا۔ الله تعالیٰ محردی سے حفاظت فرمائے اور اپنے ان خوش نصیب بندوں میں ہے کر دے جو رحمت ومغفرت کے ایسے اعلانات کوئ کران سے فائدہ اٹھاتے اوران کاحق اداکرتے ہیں۔ خاص نکتہ ....حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلوٰۃ الشیعے کے بارے میں ایک خاص تکت لکھا ہے جس کا حاصل بدے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم عدمازوں میں خاص کرنفلی نمازوں میں بہت ہے اذ کاراور دعا کیں ثابت ہیں۔اللہ کے جو بندے ان اذ کاراور دعا وُں پرایسے قابو یا فتہ نہیں ہیں کہا بی نمازوں میںان کو پوری طرح شامل کرسکیس اوراس وجہ سے ان اذ کارود موات والی کامل ترین نماز ہے وہ بےنصیب رہتے ہیں ان کے کئے یمی ملوٰ قالت ہے اس کامل ترین نماز کے قائم مقام ہوجاتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کے ذکر اور تبیج و تحمید کی بہت بڑی مقدار شامل کر دی گئی ہے نیز چونکہ ایک ہی کلمہ بار بار بڑھا جاتا ہاس لئے عوام کے لئے بھی اس نماز کا پڑھنامشکل نہیں ہے۔

# مسائل صلوة التبييح

مسئلہ نمبرا: صلوۃ انتیج ایک نفل نماز ہے اس لئے جواحکام شرعیہ عام نوافل کے متعلق وارد ہوئے ہیں وہ یہاں بھی کھوظ رکھے جائیں۔مثلاً رات کو پڑھیں تو قراءت ہیں جہر واخفاء دونوں کا اختیار ہے اور اگر دن میں پڑھیں تو اخفاء کرنا لازم ہے اور اگر دن میں پڑھیں تو اخفاء کرنا لازم ہے اور تنبیجات ندکورہ بہر حال آ ہتہ پڑھنا جا ہے۔

مسئلہ تمبرا: بینماز اوقات کرو ہہ لیعنی آفاب کے طلوع وغروب کے وقت اور نصف النہار کے وقت نہ پڑھے۔ ای طرح جن اوقات میں نفل پڑھنا کروہ ہے مشؤ نصف النہار کے وقت نہ پڑھے۔ ای طرح جن اوقات میں نفل پڑھنا کروہ ہے مشؤ نماز فجر کے بعد طلوع آفاب سے پہلے اور عصر کے بعد غروب سے پہلے۔ ان میں بھی صلوٰ قالت بی بعد نماز ظہر سے پہلے مسلوٰ قالت بی بعد نماز ظہر سے پہلے

ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے علما وسلف جعد کے روز زوال کے بعد خطبہ جمعہ سے بہلے صلٰو ۃ التبیع پڑھا کرتے تھے۔

مسئلہ نمبرسا: صلوۃ التبیع میں قراءت فاتحہ کے بعد اختیار ہے جوسورت بھی جاہے پڑھے۔اوربعض روایات میں سورۃ زلزال اور عادیات اور سورۃ نفر اور سورۃ اخلاص منقول ہے۔ بعض روایات میں سورۃ تکاثر اور سورۃ عمر اور کا فرون اورا خلاص واروہ وئی ہیں۔ ہے۔ بعض روایات میں سورۃ تکاثر اور سورۃ عمر اور کا فرون اورا خلاص واروہ وئی ہیں۔ مسئلہ نمبر ہم: رکوع سجدہ میں پہلے رکوع سجدہ کی تسبیحات معروضہ یعنی مسبحان رہی

سلم برابروں جدہ بن چہروں جدہ کی جہروں جدہ کی جہروں جدہ ہیں جہرہ کی مسبعان رہی العظیم رکوع میں تین مرتبہ پڑھے۔اس کے بعد صلوۃ التبیع کے کلمات تبیع دیں دی مرتبہ پڑھیں۔ ترفری کی روایت میں حضرت عبداللہ بن مہارک رحمداللہ ہے اس طرح منقول ہے۔

مسئل نمبر (اگر تسبیجات کوافلیوں پر شار کرنے کی ضرورت محسوں کرے تو جا کز ہے۔ محراس طرح کدرکوع میں ہاتھ کھٹنے پراور تجدے میں زمین پراور قعدہ میں ران پر ہے۔ مسئلہ نمبر ۲: دوسری رکعت کے بعد جب قعدہ اولی میں بیٹھے تو پہلے تبیجات ذکورہ پڑھے۔ پھر تشہد پڑھے۔

مسئلہ نمبرے: اگر صلوٰۃ التبیع میں کوئی سہو ہو جائے جس کے سبب سجدہ سہو کرنا پڑے تو سہو کے دونوں سجدوں میں تسبیحات مذکورہ نہ پڑھے کیونکہ اس نماز کی کل تسبیحات نمین سومیں وہ جاروں رکھات میں پوری ہو چکیں۔

مسئل فمبر ۸: ملوۃ التبع میں جو بیج پڑھی جاتی ہے اگر کوئی فض کسی موقع پر بیت بیج پڑھنا مسئلہ فمبر ۸: ملوۃ التبع میں جو بیج پڑھی جاتی ہے گئی اور کے سام ہے۔ اس کے متعلق شخ ملا علی قاری رحمۃ القد علیہ نے شرح مفکلوۃ میں تحریر فر مایا ہے کہ''اگر ایک جگہ میں بیت بعج رہ جائے یا سہوا کم پڑھی جائے توجب یادا ہے اس رکن میں رہے ہوئے عدد کی بھی قضا کر لی جائے ۔مثلاً رکوع میں دس مرتبہ بیج پڑھنا بھول گیا ہجدہ میں یادا یا تو سجدہ میں بیدی بیٹ میں ہوئے جہ اور سجدہ کی بھی اور سجدہ کی بیٹ میں مرتبہ بیٹ مرتبہ بیٹ مرتبہ بیٹ میں بڑھ لے۔ اس طرح اگریادا یا کہ رکوع میں تین مرتبہ بیٹ کم بیٹ میں مرتبہ بیٹ کے اس طرح اگریادا یا کہ رکوع میں تین مرتبہ بیٹ کم حضرت عبداللہ بیٹ کی تو سجدہ میں تیرہ مرتبہ بڑھ کر پورا کر سے۔ ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے بیک محضرت عبداللہ

بن مبارک رحمدالقد کی روایت ہے اخذ کیا ہے جس میں تبیجات کی مقررہ تعداد تین سو بتا انگی ہے۔ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تین سو کی مقدار پوری کرنا صلاۃ التبیح کے لئے ضروری ہے۔ مسئل نم ہر ۹: اگر نماز پوری کرنے اور سلام پھیرنے کے بعد یادا آیا کہ پھی تین ہوتا ہے اور بہتا ہے ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہوا ہوگئی۔ اور صلوٰۃ التبیح کا ٹواب حاصل نہ ہوا۔ مسئلہ نم ہر ۱: اگر تبیجات نہ کورہ تعداد معینہ ہے نیادہ پڑھی گئی اورا گر ہوا ایسا ہوگیا تو کوئی مضا نقذ نہیں اور اگر اس بھی کی نہیں اورا گر قصدا آبیا کیا ہے تو بہت سے علاء کے نو کئی مضا نقذ نہیں اور اُو اب فوت ہوگیا کیونکہ جن اذکار میں سنت سے کوئی خاص عدو منقول ہے تو جس طرح اس عدو سے کی اس کے اثر کوضائع کر دیتی ہے ای طرح زیادتی منقول ہے تو جس طرح اس عدو سے کی اس کے اثر کوضائع کر دیتی ہے ای طرح زیادتی سے بھی وہ اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ گر حافظ ابن جرعسقلانی نے اپنے شخ ابوالفضل کی شرح سے بھی وہ اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ گر حافظ ابن جرعسقلانی نے اپنے شخ ابوالفضل کی شرح کر تو اب میس نیا ہوتا ہی ہو باتا ہے۔ گر حافظ ابن جرعسقلانی نے اپنے شخ ابوالفضل کی شرح کر تو اب میں اس زیادتی ہے کہ اس زیادتی ہے صلاۃ التبیع کا ٹواب اور اثر تو فوت نہیں ہوتا گراس

# مخضرصلوة التسبيح

مسلو قالتین مشہورتو وہی ہے جس کی صورت پہلے کھی جا چی ہے اور فضائل نہ کورہ ہی ای کے لئے منقول ہے جو مقاصد دیتے ہیں ایک اور مختصر سرت بھی منقول ہے جو مقاصد دیتے ہیں ایک اور مختصر سرت بھی منقول ہے جو مقاصد دیتے ہوں ہے۔ اس کو بھی مشائخ نے صلو قالتین صغری کے نام ہے موسوم کیا ہے۔ ابن حبان نے اپنی سیح میں اور حاکم نے متدرک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی التہ عنہانے فرمایا کر رسول اللہ صلی مالک رضی التہ عنہانے فرمایا کر رسول اللہ صلی ماللہ عنہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی التہ عنہائے فرمایا کر رسول اللہ صلی اللہ عنہ میں کو وہ نماز کے اندر پڑھ لیس تو جو دعا ما تکسی وہ قبول مووہ کلمات سے ہیں۔ صبحان اللہ وس مرتبہ الحصد للدوس مرتبہ اللہ الکبو وس مرتبہ ہوں فائدہ:۔ مناوی نے اس حدیث کو تقل کر کے فرمایا کہ بیرفوائد و آثار جب مرتب ہوں فائدہ:۔ مناوی نے اس حدیث کو تقل کر کے فرمایا کہ بیفوائد و آثار جب مرتب ہوں گے کہ ان کلمات کے معنیٰ کا بھی دل میں استحضار ہو محض زبان کی حرکت نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

ی در کھئے اس مختصر صلوٰ ۃ الشیح ہیں جو دس وس مرتبہ کلمات ندکورہ پڑھنا منقول ہے وہ مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کواختیار ہے کہ جس رکن ہیں چاہے پڑھ لے۔ یا آخر میں تشہد کے بعد پڑھ لے۔والنداعلم۔

### تحية الوضوكى فضيلت

بلال رضی اللہ عنہ' کا وہ بہترین جس عمل کی برکت سے رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پانچش کی آ واز جنت میں معراج کی رات سی تھی وہ وضو کی حفاظت اور ہمیشہ ہاوضور ہنے کی عاوت کی برکت تھی۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال مجھے بتلا وہ عمل جوتو نے اسلام میں کیا ہے۔ جس پر تخصے ثواب اور بلند ورجات کی بہت امید ہے کیونکہ میں نے تیری جوتیوں کی آ واز جنت میں اپنے آ گے تی ہے۔ حضرت بلالٹ نے عرض کیا کہ میر ہے نز دیک جس عمل پر جھے بہت امید ہے وہ یہ ہے کہ رات دن میں جب بھی میں نے وضو کیا ہے تو اس کے ساتھ جس قد رنماز میر سے وہ یہ ہے کہ رات دن میں جب بھی میں نے وضو کیا ہے تو اس کے ساتھ جس قد رنماز میر سے کے مقدرتھی ضرور پڑھی ہے بینی کوئی وضو نماز سے خالی نہیں جانے دیا۔ اس صدیث میر سے لئے مقدرتھی ضرور پڑھی ہے بینی کوئی وضو نماز سے خالی نہیں جانے دیا۔ اس صدیث شریف میں تحییۃ الوضو کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالٹ سے اس واسطے یو چھا تھا کہ بلالٹ اس عمل کو میں شد کیا کریں نیز دوسروں کواس کے پڑھنے کاشوق ہو۔

### مغفرت كيلئے نمازتوبہ

حضرت علی المرتضی رضی الله عنهٔ سے روایت ہے کہ جھے سے ابو کر ٹے بیان فرمایا (جو بلاشبہ صادق وصدیق ہیں) کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے۔ جس فخص سے کوئی گنا وہ وجائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے پھر نماز پڑھے پھر الله سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالی اس کو معاف فرما ہی ویتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ہے آیت تلاوت فرمائی۔ وَ اللّٰذِینَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظُلَمُوا (جائح تریزی)

اس صدیت میں بیر بتایا ہے کہ اللہ تعالی کی مغفرت اور معافی حاصل کرنے کا بہترین اور پیٹنٹ طریقہ بیرے کہ بندہ وضوکر کے پہلے دور کعت نماز پڑھے اس کے بعد اللہ تعالی اس ہے اپنے گناموں کی بخشش اور معافی طلب کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالی اس کے گناموں کی بخشش کا فیصلہ فرمانی وے گا۔ اس لئے انسان سے جب بھی گناہ سرز دمو جائے تو جلدی وضوکر ہے اور دوگا نہ نماز پڑھ کرتو بہواستغفار کرے اور گذشتہ پر سخت نادم ہو اور آئندہ عزم مصم کرے کہ پھر بھی اس گناہ کے پاس نہ جاؤں گا۔

#### صلوة الحاجة

حضرت عبدالقد بن ابی اوفیٰ رضی الله عنهٔ ہے روایت ہے کہ رسول التد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کوکوئی حاجت اورضرورت ہواللہ تعالیٰ ہے متعلق یا کسی اور آ دمی ہے متعلق (لینی خواہ وہ حاجت الی ہوجس کاتعلق براہ راست اللہ تعالیٰ ہی ہے ہواور کسی بندے ہے اس کا واسطہ ہی نہ ہو' یا ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر اس کا تعلق کسی بندے ہے ہو' مبہر صورت ) اس کو جاہئے کہ وہ وضو کرے اور خوب احما وضو کرے اس کے بعد دور کعت نماز یڑھے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پچھ حمد و ثناء کرے اور اس کے نبی (علیہ السلام) پر درود يره على الله ك حضور بين اس طرح عرض كرے الآله الا الله المحليم الكويم ... الخ (ترجمه) "الله ك سواكوني ما لك ومعبود نبيس وه يزيه صم والا اوريزا کریم ہے یاک اور مقدس ہے وہ اللہ جوعرش عظیم کا بھی رب اور ما لک ہے۔ ساری حمہ و ستائش اس اللد کے لئے جوسارے جہانوں کا رب ہے۔اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال اور ان اخلاق واحوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ اور تیری مغفرت اور شخصش کا پکا ذر لیے بنیں اور تجھ ہے طالب ہوں ہرنیکی ہے فائدہ اٹھانے اور حصہ دینے کا اور ہر گناہ اورمصیبت سے سلامتی اور حفاظت کا۔خداوندا! میرے سارے ہی گناہ بخش دے اورمیری برفکراور پریشانی کودور کردے اورمیری برحاجت جس سے تو راضی ہواس کو پورافر ما وے اے ارحم الراحمین سب مہر ہانول سے بڑے مہر بال ''۔ (جامع ترندی سنن این ماجه)

تشریح بیایک حقیقت ہے کہ جس میں کسی مومن کے لئے شک وشبہ کی مخبائش نہیں کے مخلوقات کی ساری حاجتیں اور ضرور تیں اللہ کے اور صرف اللہ بی کے ہاتھ میں ہیں۔ بظا ہر جو کام بندوں کے ہاتھوں ہے ہوتے دکھائی دیتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور ای کے علم سے انجام پاتے ہیں۔صلوٰۃ حاجت کا جوطریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم فر مایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں بوری کرانے کا بہترین اورمعتد ترین طریقہ ہے جن بندوں کو ان ایمانی حقیقوں پریفین نصيب ہان كاليمي تجربہ ہاورانہوں نے صلوۃ حاجت كوخزائن الہيد كى تنجى يايا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس حديث ميں ان حاجتوں كے لئے بھى صلو ة حاجت تعلیم فر مائی ہے جن کاتعلق بظاہر بندے سے ہو۔اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ ا بن الي حاجات كے لئے بھی صلوۃ حاجت ير حكر الله تعالى سے اس طرح وعاكرے كا تو اس کا بیعقیدہ اور یقین اور زیا دہ معنکم ہو جائے گا کہ کا م کرنے اور بنانے والا دراصل وہ بندہ نہیں ہے اور نداس کے پچھا ختیار میں ہے بلکہ سب پچھاللد تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا صرف آلہ کا رہے۔ اس کے بعد جب وہ کی بندے کے ہاتھ سے کام ہوتا ہوا بھی دیکھے گا تو اس کے توحیدی عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ رسول التدصلي الثدعليه وسلم كالبيمعمول تفاكه هرمشكل اورمهم بين الثدنغالي كي مدد حاصل كرنے كے لئے آپ نماز میں مشغول ہوجاتے تھے اور امت كواس كاتفصيلي طريقد آپ نے وہ تعلیم فرمایا جواویر والی حدیث میں ندکور ہوا۔مسلمانوں کو جاہئے کہ ہرمشکل وقت اورحاجت کیلئے دورکعت نماز حاجت پڑھ کراللہ تعالیٰ ہے دعا ماتھیں۔

#### أيك لأكهنوافل

حفزت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ (مسترشد خاص: علیم الامت تھا توی رحمہ اللہ) کے متعلق حفزت مولا نامفتی عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے: ایک دفعہ آپ کو بہت اہم حاجت پیش آئی توحق تعالی ہے دعاکی کہ یا اللہ میری بیرحاجت پوری فر ما دیں ہیں ایک لا کھنٹل پڑھوں گا غالبًا بیمقصد ہوگا کہ جب سنت پوری ہونے سے نفل واجب ہو ج کیں گئے تو ا دا کرنا بھی ضروری ہوگا چنا نچر آپ کی جاجت پوری ہو سنگی اور آپ نے ایک لا کھنو افل ا دا کئے۔ (اصلامی مغیامین)

## مسخبات كىابميت

حضرت ڈاکٹر مجمع عبدالحی عارتی باللہ رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ'' مستحب' لفظ'' حب' ہے بنا ہے جس کے معنی محبت کے جیں لہذا مستحب وہ عمل ہوگا جس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے بندہ اللہ کامحبوب ہوجائے گا اور محبت کی خاصیت ہے کہ وہ دونوں جانب سے ہوتی ہے اس لئے بندہ محب بھی ہوجائے گا، کو یا مستحبات پڑمل کرنے والے کو اللہ تعالی کی محبت اور محبوبیت دونوں حاصل ہوجائی گی محبت اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہوجائے اور وہ خود بھی اللہ کامحبوب بندہ بن جائے اور وہ خود بھی اللہ کامحبوب بندہ بن جائے تو اس سے بڑا اعز از عالم امکان میں کی کو حاصل نہیں ہوسکتا۔

فرمایا: کیسی بھی مستحب کوچھوڑ نا نہ جا ہے کہاں سے محرومی کا اندیشہ ہے۔

خصوصاً مستحب کوا دنیٰ اورمعمولی بات سمجھ کر چھوڑ ویٹا تو بڑی خطرناک ہات ہے اگرمستحب پرعمل کرنے سے کوئی عذرمعقول چیش آ جائے تو جس قدر بھی آ سانی سے ممکن ہوا تناہی عمل کرلیا جائے ، حچھوڑ انہ جائے۔

فرمایا: کہ ہزرگوں کا قول ہے کہ ستجات ترک کرنے والا رفتہ رفتہ سنتوں کوترک کر بیشتا ہے اور سنتوں کو چھوڑ نے نیا واجب کے چھوڑ و سینے کا چیش خیمہ ہے اور واجبات کو چھوڑ نے والا کسی نہ کسی نہ کسی وقت فرائض کو چھوڑ بیٹھے گاجوا سکے لئے دنیا وا خرت میں ہلاکت کا سبب ہے۔
فر مایا: کہ فرائض و واجبات کی ا دائیگی تو ہرمسلمان کے فیصے لا زم بی ہے اور و و حق عبدیت ہے گئی تو ہرمسلمان کے فیصے ناقدری نہیں کرنی

جا ہے بلکہ حتی الوسع ان کی انجام دہی کا اہتمام کرنا جا ہے۔ ح

فرمایا: کہ بعض لوگ مستحبات کواس لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فرض و واجب نہیں ، میں کہتا ہوں فرض و واجب نہیں مستحب تو ہیں مستحبات کرنے کیلئے ہوتے ہیں یا چھوڑنے کیلئے ؟ ریآپ سے کس نے کہددیا کہ مستحبات چھوڑنے کیلئے ہوتے ہیں؟ بیستحبات تو القد تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہیں، دیکھیے بیلفظ ''مستحب'' '' حب' سے بناہے جس چیز کا مادہ اھتقال ہی ''حب' ہووہ معمولی چیز کیمے ہوسکتی ہے؟

فرمایا: که فرائض و واجبات کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور مستجات پڑمل کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور مستجات پڑمل کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، مستجات کو معمولی چیز سمجھ کران میں سستی نہ کرنی جا ہے ، مثلاً تحیۃ المسجد اور ما تور دعا ئیں وغیرہ ، جب تک ان امور کا اجتمام نہ ہوگا ، آپ نہ سما مک ہو سکتے ہیں نہ صوفی ۔

ایک واقعہ: شخ الاسلام مولا ناتق عثانی مد ظلہ لکھے ہیں کہ: ایک مرجہ حفرت واکٹر عبدالحق عار فی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مکان سے وار العلوم کے ایک اجلاس میں شرکت کیلئے تشریف لائے ، اجلاس مغرب کے متصل بحد ہونا تھا، مغرب کا وقت رائے ہی ہیں ہوگیا اور ہم نے رائے کی ایک مجد ہیں مغرب کی نماز پڑھ لی چونکہ اجلاس ہیں شرکت کی جلدی تھی ، اس لئے صرف سنت موکدہ پر اکتفاء کرلیا اور صلو قالا وابین پڑھے بغیر روانہ ہوگئے (اوابین ان چورکھات پر مشتمل نوافل کو کہتے ہیں جو مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت آئی ہے ) اجلاس کے اختیام پر وہیں عشاء کی نماز پڑھی نماز کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے بوچھا کہتی میاں آج اوابین کا کیا ہوا؟ احتر نے عرض کیا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے بوچھا کہتی میاں آج اوابین کا کیا ہوا؟ احتر نے عرض کیا کہ حضرت آج جلدی کی وجہ سے رہ گئیں ، فرمایا کہ کیوں رہ گئیں اس وقت نہ پڑھ سکتے تھے تو عشاء کے بعد پڑھ لیتے ، آج مجھ سے بھی رکھات مزید بطور تلا فی اوا کیں اور معمولا ایسانی کرتا ہوں ۔ (آٹر عار فی)



# حياليس مسنون دعائيي

1\_ جب صبح صادق طلوع ہوتو بیدعا پڑھے

اَللَّهُمَّ بِکَ اَصْبَحْنَا وَبِکَ اَمُسَیْنَا وَبِکَ اَنْحُیّا وَبِکَ اَمُوتُ وَاِلَیْکَ الْمَصِیْرُ. اے اللہ! جمیں آپ ہی کی تو نیق ہے تھے نصیب ہوئی اور آپ ہی کی تو نیق ہے شام ملی۔ آپ ہی کی قدرت ہے ہم ہے تام میں گ شام ملی۔ آپ ہی کی قدرت ہے ہم جیتے ہیں اور آپ ہی کی قدرت ہے مریں گے، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ (تر دی)

2\_ جب سورج طلوع ہوتو بیدعا پڑھے۔

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوُمَنَا هَذَا وَلَمْ يُهْلِكُنَا بِذُنُوبِنَا.

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں معاف فر ما کریدون عطا کیا اور ہمیں ہمارے گنا ہول کے سبب ہلاک نہیں کیا۔ (ابھن الحسین)

3۔شام کے وقت میددعا پڑھے۔

اَللَّهُمْ بِکَ اَمُسَیْنَا وَبِکَ اَصْبَحُنَا وَبِکَ نَحْیَا وَبِکَ نَمُوْتُ وَالیُکَ النَّشُورُ. اے اللہ! ہمیں آپ ہی کی تو فیق ہے شام نصیب ہوئی اور آپ ہی کی تو فیق سے صبح ملی۔ آپ ہی کی قدرت سے مریں گے اور صبح ملی ہے۔ اور آپ ہی کی قدرت سے مریں گے اور آپ ہی کی طرف لوث کرجانا ہے۔ (ترزی)

4\_صبح اورشام کی ایک خاص دعا

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جو بندہ ہرضی وشام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تواسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گ۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے کوئی تا کہانی بلانہ پہنچے گی۔ کلمات یہ ہیں۔

بِسُمِ اللهِ الَّذِيُ لَا يَضُو مَعَ إِسُمِهِ شَيْ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

اس الله كنام سے (صبح يا شام كرتا ہوں) جس كے نام كے ساتھ آسان اور
زبین كى كوئى چیز نقصان ہیں پہنچا كتى اوروہ سننے والا جانے والا ہے۔ ( رَدَى)

5۔ ارسوتے وقت پڑھنے كى دعا كيں۔

جب سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لیوے اور اپنا بستر جھاڑلیوے پھر دائی

كروٹ پرلیٹ كرسر كے ينچے دا ہٹا ہاتھ *در كھ كر تين* باريہ پڑھے: اَللَّهُمَّ قِنِيُ عَذَابَكَ يَوُمَ تُبُعَثُ عِبَادَكَ.

ا ساللہ! جھے اینے عذاب سے محفوظ فر کائے جس دن آپ اپنے بندوں کواٹھا تھیں مے۔ (رقدی) ب۔ یابید عام ہے۔

اَللَّهُمَّ بِإِسْمِكَ اَمُونَ وَاحْيَا

اےاللہ! میں آپ بی کے نام پر مرول گااور (آپ بی کے نام پر) جیتا ہوں۔( بغاری) اور سوتے وقت رہمی پڑھے سجان اللہ ۱۳۳ بار ،الحمد للہ ۱۳۳ بار ،اللہ اکبر ۱۳۳ بار۔ ( بغاری )

6۔ جب سوکرا تھے تو بیدعا پڑھے۔

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي آحُيَانَا بَعُدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔(بناری)

7-جب بيت الخلاجائة واخل مونى سے پہلے بسم الله كماوريدعا راسم اللَّهُم اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُحْبُثِ وَالْعَبَآثِثِ.

اے اللہ! میں خبیث شیاطین سے آ کی بناہ ما تھا ہوں ،خواہ وہ ند کر ہوں یامؤنث ( بخاری )

8۔اور جب بیت الخلاسے نکلے تو بیدہ عارا ہے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنِي الْآذَى وَعَافَانِي.

تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھ سے گندگی دور کی اور مجھے عافیت عطافر مائی۔ (ابن ماجہ)

#### 9۔ جب وضوکر ناشروع کرے توبیدہ عام ہے۔

بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيَّمِ اللَّهِ كَمَامِ سے جوہزام ہم بان نہایت رحم والا ہے۔ (ابوداؤد) 10 ۔ جب وضوکر کیکے تو میرد عا پڑھے۔

اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهُ اِللهُ اللهُ وَحُدَه لا شَرِيْكَ لَه وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ وَرَسُولُه وَ اللهُمُ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہاہ۔ اس کا کوئی شریک نہیں ، اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ! مجھے بہت تو بہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہے والوں میں شامل کر کیجئے۔ (تندی)

11\_جب مسجد میں داخل ہوتو بیدہ عا پڑھے

ٱللَّهُمَّ الْمَتَحَ لِي أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ.

اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ (معلم)

12 مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ پڑھے۔

سُبْحَانِ اللَّهِ وَالْحَمُدُلِلَّهِ وَلاَ اِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ.

یاک ہاللہ متمام تعریف اللہ کیلئے ہیں اللہ کے سواکوئی معبود ہیں ، اور اللہ سب سے براہے۔

13۔ جب مسجد سے نکلے توبید عارا ھے۔

اَللَّهُمُّ إِنِّي اَسْتَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ.

اے اللہ! میں آپ ہے آپ بی کے صل کا طالب ہوں۔ (مسلم) جب اذان کی آ واز ہے۔

توجوكلمات مؤون كبرًا جائے وبى كلمات كے اور حَى عَلَى الصَّلواۃ ، حَى عَلَى الْصَلواۃ ، حَى عَلَى الْفَلاح كے جواب بيس لا حَوُل وَلا قُوْةَ إِلاَّ بِاللَّه كِيد (بنارى سِلم)

14\_اوراذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھ کرید دعا پڑھے۔

اَللَّهُمَّ رَبُّ هَاذِهِ الدَّغُوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُواةِ الْقَائِمَةِ ابَ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَحُمُودَ نِ الَّذِي وَعَدُتُهُ النَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

ا ب الله اجواس ممل دعوت اور کھڑی ہونے والی نماز کا مالک ہے، حضرت محمصلی الله ملیہ وسلم کومقام وسیلہ عطافر ما اور کھڑی ہونے والی نماز کا مالک ہے، حضرت محمصلی الله ملیہ وسلم کومقام وسیلہ عطافر ما اور فضیلت عطافر ما اور اس مقام محمود پر فائز فر ماجس کا آپ نے ان سے وعدہ فر مایا ہے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فر ماتے۔ (بخاری الترفیب)

15 \_ فرض نماز كاسلام چير كرسر بردا مناباته د كه كريد دعايز هے ـ

بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ هُوَ الرُّحُمانُ الرُّحِيْمِ اَللَّهُمَّ اَذُهِبُ عَنِي الْهَمَّ وَالْحُزُنَ. الله كنام سے (میں نے تماز کمل کی) جس كے سواكوئی معبود تبیں اور جور حمٰن ورجیم ہے۔اے اللہ! مجھ سے قکر اور قم كودور قرماد يجئے۔ (الحسن الحسين)

وعا کے میں الفاظ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، اس وعا میں پچھے الفاظ لوگوں میں بڑھے ہوئے مشہور ہیں۔

16\_اورتین باراستغفرالله کے اور بیدعا پڑھے۔

اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاُمُ تَبَارَكُتَ يَا ذَاالُجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ. اے الله ! آپ سلامت رہے والے ہیں ، اور آپ بی سے (ہرایک کو) سلامتی لمتی ہے اور بزرگی اور عظمت والے ! آپ بہت برکت والے ہیں۔ (تریہ سلم)

17\_ور پڑھ کر تین مرتبہ بیدد عا پڑھے۔

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُلُوسِ.

میں یا کی بیان کرتا ہوں ہا دشاہ (اللہ) کی جو بہت یا کی والا ہے۔ (ابوداؤر) تیسری باریآواز بلند کے اور قدوس کی دال کوخوب تھنچے۔

18 \_نماز فجرا ورمغرب کے بعد کی دعا

رسول الندسلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا ہے كه نماز فجر اور نماز مغرب كے بعد كى سے بات كر مائيگا۔ سے بات كر في سے جو الكر مائيگا۔ اللہ مائيگا۔

اے اللہ مجھے دوز خے سے محفوظ فر مادیکئے۔ (ابوداؤد)

#### 19۔ جب گھرے نکلے تو بید عا پڑھے۔

بِسُمِ اللَّهِ تُوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ لِا حَوُّلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

الله كے نام سے ( نكاتا ہوں ) اور میں اللہ پر بھروسه كرتا ہوں اور اللہ كے سواكوئى طاقت وقوت نبیں و سے سكتا۔ (ابوداؤ دُرْتهٰ ہور)

#### 20 - گھر میں داخل ہوتو بیدہ پڑھے۔

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُکَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسُمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسُمِ اللهِ خَرَجُنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلُنَا.

اے اللہ! میں آپ سے داخل ہونے کی بھلائی مانگرا ہوں، اور نکلنے کی بھلائی مانگرا ہول، اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام ہی سے نکلے اور اللہ ہی پر جو ہمارا پروردگارہے ہم نے بھروسہ کیا۔ (مرقاق) اس کے بعد گھروالوں کوسلام کرے۔

#### 21\_جب بإزار ميں جائے تو بيدوعا پڑھے۔

بِسُمِ اللهِ ٱللَّهُمَّ اِنِّى اَسْنَلُکَ خَیْرَ هَاذِهِ السُّوْقِ وَخَیْرَمَا فِیُهَا وَاعُودُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُمَّ اِنِّیُ اَعُودُ اِکَ اَنُ اُصِیْبَ فِیْهَا اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اَعُودُ اِکَ اَنُ اُصِیْبَ فِیْهَا یَمِیْنًا فَاجِرَةً اَوْصَفَقَةً خَاسِرَةً.

انتد کے نام سے ( داخل ہوتا ہوں ) اے انتد! میں اس بازار کی اور جو کچھاس میں ہے۔ اس کی خیر مانگنا ہوں ، اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھاس بازار میں ہے اس کے شر سے آپ کی بناہ مانگنا ہوں ، اور اس بات سے کہ شر سے آپ کی بناہ مانگنا ہوں اس بات سے کہ یہاں گناہ والی تشم کھاؤں یا کسی معاطع میں تفصان اٹھاؤں ۔ (متدرک ماکم)

22۔ جب کھاناشروع کرے توبید عاردھے۔

بِسُمِ اللهِ وَعَلَىٰ بَرُكَةِ اللهِ.

میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ ہی کی برکت سے کھا ناشروع کیا۔ ب۔شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گیا تو یا وآنے پریدد عا پڑھے۔

بِسُمِ اللهِ اَوْلَهُ وَاخِرَهُ .

میں نے اس کے اول وآ خراللہ کا نام لیا۔ (عمل اليوم والليلة)

حدیث شریف میں ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کواس میں ساتھ کھانے کاموقع ٹل جاتا ہے۔(مسلم)

23\_ جب کھا نا کھا چکے توبیدہ عابڑھے۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي الْمُعَمِّنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ (زنری)

24 \_ دودھ بی کربید عاراتھ۔

ٱللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَّا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

اسالله ابهار الكان الكان الكان الكان الكان المان المان

25۔ جب سی کے بہال دعوت کھائے توبیدہ عابر ہے۔

ٱللَّهُمَّ ٱطُّعِمُ مَنْ ٱطُّعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي.

اے اللہ! جس نے جھے کھلایا آپ اس کو کھلائے اور جس نے جمعے سیراب کیا آپ اے سیراب سیجئے۔ (مرق 3)

26۔جبمیزیان کے گھرسے چلنے لگے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمًا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرُلَهُمْ وَارْحَمُهُمْ.

ا الله ابر كت عطافر ما ان كوايخ ديج ويزق بس، الكي بخشش فرما اوران برحم فرما - (ابوداؤد)

27۔ جب روز ہ افطار کرے تو بیدہ عا پڑھے۔

اللُّهُمُّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ دِزُقِكَ اَفُطَرُتُ.

اے اللہ! میں نے آپ کیلئے روز ورکھا اور آپ کے رزق پر افظار کیا۔ (ابوداؤو)

28\_افطار کے بعد بیدد عابر مھے۔

 ذَهَبَ الطُّمَّا وَابْتَكَتِ الْمُرُونَ وَثَبَتَ الْآجُرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

پیاس بچھ گئی اور رکیس (جوسو کھ گئی تھیں وو) تر ہوگئیں ، اور اللہ نے جا ہا تو اجروثو اب کاحصول بقینی ہو گیا۔(ابوداؤد) 29۔اگر کسی کے بہاں افطار کرے توبیدہ عارم ھے۔

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَائِمُونَ وَاكُلَ طَعَامَكُمُ الْآبُرَارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ المَلْئِكَةُ.

(الله کرے کہ) روز ہ دارتمہارے یہاں افطار کریں ،تمہارا کھانا نیک لوگ کھا کیں اور قرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعا کریں۔(ابوداؤد)

30۔جب کپڑا پہنے توبیدہ عاپڑھے۔

اَلْحَمُدُلِلْهِ الَّذِي كَسَانِي هَلْذَا النَّوُبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوُلٍ مِّنْي وَلاَ قُوَّةً تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ پہنایا، اور میری کسی توت اور طافت کے بغیر مجھے عطافر مایا۔ (ابوداؤد)

31\_جب نیا کپڑا پہنے تو بیدہ عارد ھے۔

ٱللَّهُمَّ لَکَ الْحَمَّدُ آثَتَ كَسَوْتَنِيَّهِ اَسْنَلُکَ خَيْرَهُ ۚ وَخَيْرَ مَا صَنِعَ لَهُ ۗ وَاَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهُ .

اے اللہ! آپ بی کی تعریف ہے جیسے کہ آپ نے مجھے بیلیاس پہنایا، ش آپ سے اس کی بھلائی ما نگرا ہوں جس کیلئے بیہ بنایا گیا اور بیس اس کے شر اس کی بھلائی ما نگرا ہوں ،اوراس کام کی بھلائی ما نگرا ہوں جس کیلئے بیہ بنایا گیا۔(المعدرک) سے پناہ ما نگرا ہوں جس کیلئے بیہ بنایا گیا۔(المعدرک)

32 جب آئيه مل اپناچېره ديكي توريد عاير هـ عـ الله ما الله ما خسنت خلقي فاحسن خلقي .

الله کاشکر ہے، اے الله! آپ نے میری صورت انچی طرح بنائی ہے۔ آپ میر ےاخلاق بھی اچھے بتا دیجئے ۔ (میجے ابن حبان)

33 ـ جا مع ترين دعا

رَبُنَا النِنَا فِي اللَّذُنِيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اب ہمارے پروردگار! ہمیں ونیا میں بھل کی بھلائی عطافر مائے اور آخرت میں بھی بھلائی ،اور ہمیں دوز نے کے عذاب سے بچائے۔(البترة: ۲۰۱۱) محلائی ،اور شب قدر میں بول وعامائے۔

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِّي.

اے املا! آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پہند فریاتے جیں پس مجھے معاف فریاد ہیجئے۔(ترندی)

35\_جب نیاحیا ندد کھےتو یہ پڑھے۔

اَللَّهُمَّ اَهِلُهُ عَلَيْنَا بِالْيَمُنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ رَبِّيُ وَرَبُّكَ اللهُ اے اللہ! اس چاندگوہم پر برکت ، ایمان ، سلامتی ، اسلام اور اپنے پہندیدہ اعمال کی تو بتی لے کرطلوع فر مائے۔ (اے چاند) میر ااور تیرا پروردگاراللّہ ہے۔ (صن حمین) تو بتی مسلمان کو ہنستا و کیھے تو یوں دعاوے۔

أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ. الله آپ كو هنساتا رهي. (بحاري)

37 - کسی مسلمان مریض کی عیادت کوجائے تو بول تسلی دے۔ ندونریس مورون دیست میرونو

لَابَأُسَ طَهُرُ رَّ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ.

(ال بيرك سرة بكو) كوكى نقصان نه دوان شاعلقد بدا بكيائة كنامول سے پاكى كاسب موگ - (بندى) 38 - جب سوارى بر بينھ جائے تو بير دعا براھے -

سُبُحنَ الَّذِی سَخَوَلَنَا هلَدَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقُوِنِیْنَ وَإِنَّا اِلَی وَبِنَا لَمُنَقَلِبُوُنَ پاک ہے وہ ذات جس نے بیسواری ہمارے لئے مخر کردی اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے،اور ہم اپنے پروردگارہی کی طرف لوٹے والے ہیں۔(الزفزف)

39 - كسى منزل (ربيلو \_ المبيش بسساب ) پراتر \_ توبيد عا پر صے ائد من شرق مَا حَلَقَ.

میں اللہ تعالی کے جامع کلمات کی پناہ مانگاہوں براس چیز کے شرسے جواس نے پیدافر مائی۔ (تندی)

40۔ جب قبرستان میں جائے بیدعا پڑھے۔

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ يَا اَهُلَ الْقُبُورِ يَغُفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ اَنْتُمُ سَلَفُنَا وَنَحُنُ بِالْآفُو اے قبر والواتم پرسلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فر مائے ،تم ہمارے پیش روہو، اور ہم تمہارے پیجھے آنے والے ہیں۔ (ترندی)

### فالج ،زہراور بہت ہی بیاریوں سے حفاظت کی دعاء

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَيَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيٍّ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمِاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

میں اس اللہ کانام لیتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین وآسان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔' (ترندی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترکیب:۔اس کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نماز فجر تین مرتبہ بعد نمازمغرب تین مرتبہ پڑھ لیا کرے۔

حضورانور صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ جواس دعاء کو ہرروز می شام تین مرتبہ پڑھ لے اس کواس دن اوراس رات ہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ اس طرح اگر کھانا کھاتے وقت اس دعا کو پڑھ لے، اگر اس کھانے ہیں بالفرض زہر بھی ملاہوا ہوتو ان شاءاللہ اس کااثر نہ ہوگا۔

ای طرح اس کا پڑھنے والا ان شاء اللہ فالج جیسے موذی مرض سے مجمی محفوظ رہے گا۔



# نماز کے ضروری احکام ومسائل

سات فرائض نماز

المجبیرتر یمه ۲-قیام (کھڑا ہونا)

المجبیرتر یمه ۲-قیام (کھڑا ہونا)

المحبار اللہ کا ۵-دوٹوں ہیں ہے کوئی سورت یا آیت پڑھنا)

المحبار کی کرنا

المحبار کے مقدار بیٹھنا

المحبار ہے فارغ ہونا

المحبار ہے کوئی ہی چھوٹ جائے تو نماز ندہوگی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔

المحبار ہوا جہات نمیا ز

المحبار ہوا جہات نمیا ز

المحبار ہوا جہات نمیا ز

ا - سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ۲ - اس کے ساتھ کوئی سورۃ ملانا س- فرض کی پہلی دور کعتوں کوقر اُت کے لئے مقرر کرنا۔ سم - سورہ فاتحہ کوسورت ہے پہلے پڑھنا۔ ۵ - نجدوں میں پیشانی کے ساتھ ناک بھی رکھنا۔ ۲ - دوسر ہے بجدہ کو پہلے بجدہ کے متصل کرنا۔ ۲ - دوسر سے بجدہ کو پہلے بجدہ کے متصل کرنا۔ ۲ - ارکان کوسکون ہے ادا کرنا۔ ۸ - قعدہ واولی بینی تین یا جا ررکعت والی نماز میں دورکعت پر بیٹھنا۔

٩ - تعده اولى من تشهد كاير منا ..

• ا- قعدهُ اخِيرِه مِن تشهديرُ هنا..

اا-تشہد کے بعد تبیری رکعت کیلئے فورا کھڑا ہونا۔

۱۲-لفظ سلام کے ساتھ فماز سے یا ہرآ نا۔

۱۳۰ و ترکی نماز میں دعا و تنوت پڑھنا۔

۱۳ - عیدین کی تکبیرات کہنا۔

۵۱ - عیدین کی نماز میں دوسری رکعت *کے رکوع کے لئے تکبیر کہ*تا۔

١٧-لفظ الله اكبركهه كرنمازشروع كرنا\_

12- امام کو زور ہے قر اُت کرنا فجر ،مغرب ،عشاء ، جعد ، تر اوت کی رمضان شریف کی وتر میں ،عیدین میں ۔

۱۸ –ظبرعصر میں اور دن کی سنت اور نفلوں میں آ ہستہ آ ہستہ قر اُت کرنا ہے ہم! یہ ہے کہ اگران میں ہے کوئی مچھوٹ جائے تو سجدہ سموکر لینے سے نماز درست ہوجائے گی۔

#### مفسدات نماز

مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہوجاتی ہے بیعنی ٹوٹ جاتی ہےاوراے لوٹا ناضروری ہے۔

۱-زبان سے کوئی کلمہ نکالناا کر چیلطی ہے یا بھول کرہو۔

٢- انساني كلام كے مشابه كلام ہے دع كرنا ، مثلاً اے اللہ! كھانا كھلاہيّے مجھے۔

٣- ملاقات كى نىيت سے سلام كرنا اگر چە جھول كر مور

س- زبان سے یامصافی کرنے کے ذریعی کے سلام کا جواب دیا۔

۵ عمل کثیر کرنامثلاً دونوں ہاتھوں سے یا تجامہ با ندھنا۔

٢-قبله ي طرف سے منه كا كارجانا۔

2-جوچيزمندكاندرند بواس كا كهاناا كرچة تعوزي بو\_

٨- دانتوں كے درميان كى چيز كا كھانا جبكہ بينے كے بقدر ہو۔

9- کی چیز کا پیتا۔ ۱۰-بلاکی عذر کے کھنکار تا۔

اا-اف اف کرنا۔ ۱۲-آه آه کرنا۔ ۱۳-او واوه کرنا۔ ۱۳-مصیبت وورد کی وجہ سے رونے کی آواز کو بلند کرنا۔ ۱۵-جھینکنے والے کے الحمد للہ کے جواب میں برجمک اللہ کہنا۔

۱۷-کسی کے اس سوال پر کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک ہے مصلی کا اس کے جواب پس لا اللہ الا اللہ کہتا۔ اس سے اسکسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا۔

١٨-خۇتخرى يرالىحمد لله كهنار

١٩- تعجب خيزخركوس كرلا اله الا الله بإسبيحان الله كهار

۲۰-کسی کوکسی امر کی طرف متوجہ کرنے کے ارادہ سے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا جیسے یا یہ حیلیٰ خلد الکتب بقو ۃ وغیرہ۔

۲۱ - تیم کئے ہوئے تخص کا پانی پر قادر ہوجانا۔ ۲۲ - موز ہ کے سے کی مدت کا پورا ہوجانا ۲۳ - مسے کئے ہوئے موڑ ہ کا اتار وینا۔

۲۷-کسی ان پڑھ کا نماز جا ئز ہونے کے بعد بقدر قرآن پاک سیکھ لیہا۔ ۲۵- ننگے بدن والے فخص کاستر ڈھا نکنے کے بقدر کپڑے پر قا در ہو جانا۔

۲۷-اشارہ سے رکوع سجدہ کرنے والے مخص کارکوع وسجدہ کرنے پر قا در ہوجانا۔

٢٥- صاحب ترتيب كواني فوت شده نماز كايادة جانا اوروفت كي تنجائش بعي مونا-

۲۸-ایسے خص کوخلیفہ بنا تا جوا مامت کے قابل نہ ہو۔

٢٩- نماز لجرية معة وقت سورج كانكل آنا\_

٣٠-عيدين كي نمازي زوال آفاب موجانا ـ (ايك منك كامدرسه)

ا الم- نماز جعد يرفض الت من نماز عمر كاوقت آجانا ـ

۳۲- زخم اچھا ہوجانے کی وجہ سے حالت تماز میں پٹی کا گرجاتا۔

۳۳-معذور کے عذر کافتم ہوجانا ۳۴-قصد أحدث کرنا (مثلاً وضوتو ژوینا

٣٥- كسى دوسر \_ \_ كمل سے حدث لاحق ہوجانا (مثلاً چينے كا آجانا)

١٣٦- بي بوش موجانا ١٣٧- مجنون اور يا كل موجانا

۳۸-کسی پرنظر ڈالنے سے خسل کی حاجت ہوجانا

۳۹-نماز بین اس طرح سوئے کہ سونے سے نماز نہ فاسد ہواورا حسّلام ہوجائے ۲۰۰-اجبنی عورت کا بغیر کسی پردے کے مرد کے پہلو بین کھڑا ہوتا جبکہ نماز میں دونوں مشترک ہوں اور دونوں کی تحریب ہواور مرد نے عورت کی امامت کی نہیت بھی کی ہو ۱۲۹-جس فحض کو حدث او تی ہوجائے اس کا ستر کھل جاتا گوہ واس کے کھولنے پر مجبور ہو ۱۲۲-جس فحض کا فحش کے ایما کو اس کے کھولنے پر مجبور ہو ۱۲۲-جس فحض کا فحش کی ایما کو اس کے او جود بالقصد ایک رکن کی مقد ارتخام ہونے کے باوجود بالقصد ایک رکن کی مقد ارتخام جاتا۔

۳۲۱-حدث لاحق شدہ فحض کو قریب پانی ملنے کے باوجود دور جاتا۔

۳۲۱-حدث لاحق شدہ فحض کو قریب پانی ملنے کے باوجود دور جاتا۔

۳۲۱-مدث لاحق ہوئے کے گمان سے مجدسے باہرنگل جاتا۔

۳۲۱-مبد کے علاوہ کی دوسری جگہ نماز پڑھنے کی صورت میں حدث کے گمان سے صفوں سے باہرنگل جاتا۔

ے اس گمان سے نماز سے پھر جانا کہ وضونہیں ہے یا یہ کہ مدت مسے پوری ہوگئی ہے یا اس گرفوت شدہ نماز ہے یا بدن یا کپڑے پرنجاست گلی ہوئی ہے حالانکہ معاملہ اس کے خلاف ہواگر چے مسجد سے نہ لکلا ہو۔

٣٨-ووسرے مقتد يوں كے امام كولقمددينا۔

۳۹-ایک نمازے دوسری نماز میں منتقل ہونے کی تکبیر کہنا۔

۵۰-تكبيركے بمزه پريدكرنا۔ ٥١-جوسورتيل يا آيتيں يا دند ہوں ان كونماز ميں پر صنا۔

۵۲-ستر كطےرہنے كے ساتھ ايك ركن اواكر نايا اتن مقدار كھلار بہنا۔

۵۳-اليى نجاست كابونا خواه وهمكى بوياحقيقى بوجوكه مانع صلوة بويه

۵۴۷-مقندی کاکسی رکن میں امام سے سبقت لے جانا کدامام اس رکن میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔

۵۵-مسبوق کا اتباع کرنا امام کے سجدہ سہو میں مثلاً ا،م پر سجدہ سہو واجب تھا غلطی ہے۔ اس نے سلام پھیرویا مسبوق اپنی گئی رکعت کو پورا کرنے لگا کہ امام کو یاد آئی اوراس نے سجدہ سہو کیا تو بیمسبوق بھی اس میں اس کی اتباع کرے۔

۵۲ – قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹنے کے بعد یاد آنا کہ مجدہ نماز میں رہ گیاہے اس کوادا کرنے کے بعد دوبارہ قعدہ اخیرہ کی مقدار نہ بیٹھنا۔

۵۷-حالت نوم میں ادا کئے ہوئے رکن کو بیداری کے بعداس کا اعادہ شکرتا۔

۵۸-قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعدامام کے قبقہدلگانے ہے مسبوق کی نماز

فاسدجونا اورامام كى نماز فاسدن جونا البنة امام پرواجب ہے كدود باره وضوكر كے اسكااعا ده كرے۔

۵۹- اس نماز میں جو دو رکعت والی نه ہو (مثلًا عشاء اورمغرب) اس نماز میں دو

رکعت پراس گمان سے سلام پھیرد یا کہ مسافر ہوں حالا نکہ وہ مسافر ہیں بلکہ قیم ہے۔

۲۰ - جوشخص نیامسلمان ہواس کا دورکعت کےعلاوہ تنمن یا جاررکعت والی فرض نماز کو

وورکعت فرض گمان کر کے اس پرسلام پھیرو یتا۔ (منقول ازنورالا بیناح)

(۱) بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جماعت کی نماز میں دیر سے پہنچامام صاحب رکوع میں جاچکے ہیں تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اپنی رکعت بچانے کی فکر میں جلدی جلدی رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے، حالا نکہ اس طرح جماعت کے ساتھ شرک جوٹے ہیں امام کے ساتھ شامل ہو گئے، حالا نکہ اس طرح جماعت کے ساتھ شرکی ہونے کیا جونے کیلئے دو چیز میں ضروری ہیں ان کے بغیر نماز نہ ہوگی ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ نمازی پہلے اظمینان سے نہیت کرے، تکبیر کہا اور پھر قیام بھی کرے، اگر چہ قیام لی کہ یہ نمازی پہلے اظمینان سے نہیت کرے، تکبیر کہا اور پھر قیام بھی کرے، اگر چہ قیام لی کہ بھر کا ہولیکن ہونا ضروری ہے اگر تکبیر تحریر میں نہ تیام نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ دونوں چیز میں فرض ہیں اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہم رکعت بچانے کی کوشش میں پوری نماز کوخطرے میں ڈال دیتے ہیں یہ کہاں کی تقمندی ہے۔

(۲) بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تجمیر اولی پار کعت میں شامل ہونے کے لئے نمازی دوڑ کر جماعت میں شامل ہونے لگتا ہے یہ بھی غلط ہے اطمینان اور وقار کے ساتھ جانا چاہئے مسجد میں دوڑ نامنع ہے اور بینماز کے آ داب کے بھی خلاف ہے جود دوڑ کر گیااس کے تو ہوش و حواس ہی کم ہو مجے نماز میں اطمینان کیا خاک نصیب ہوگا۔

تو مهاور جلسه: (۳) بعض لوگول کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور قومہ وجلسہ اوانہیں کرتے حالانکہ بید دونوں چیزیں نماز کے رکن ہیں اگران میں سے کوئی رہ جائے تو نماز دانہ ہوگی۔ قومہ: رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے اتن در کھڑا ہونا چاہئے جتنی در میں تین مرتبہ سجان اللہ کہا جاتا ہے۔

جلسہ: اور جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان ہیضنے کو اسمیں بھی اتنی ہی دیر ہیشنا چاہئے اگر کوئی اتنی دیر نہ ہیشا بلکہ ایک مرتبہ سجان اللہ کہنے کی مقدار ہیشا تو اس نے سنت کا تو اب ضائع کر دیا اور جو ایک مرتبہ سجان اللہ کی دیر بھی نہ تھرا تو اس نے واجب چھوڑ دیا اور اس پر سجدہ ہو واجب ہا اور اگر کوئی سرے سے رکوع کے بعد کم سیدھی ہونے سے پہلے ہی سجدہ میں چلا گیا تو سیدھی ہونے سے پہلے ہی سجدہ میں چلا گیا تو اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی۔اب بناؤ دوستو! کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی۔اب بناؤ دوستو! کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم سے نماز پڑھر کر بھی معمولی کوتا ہی کی وجہ سے نماز ضائع کر دی۔

#### اینی نمازیں درست سیجئے

نمازیں اظمینان ضروری ہے: ایک دفعہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم مبعبہ نبوی میں تشریف فرہا سے ایک صاحب نے آکر نماز پڑھی محر جلدی جلدی قارغ ہوکر حضور صلی للہ علیہ وسلم کے خدمت میں سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا تم دوبارہ نماز پڑھو پہلے تم نے نماز سندی پڑھی وہ صاحب مجے اور دوبارہ اسی طرح نماز پڑھی پھر حاضر خدمت ہواتو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھروہ ہی ارشاد فرہایا تو اب اس نے عرض کیا جھے تو اسی طرح پڑھنی آتی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرہایا تو اب اس نے عرض کیا جھے تو اسی طرح پڑھنی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرہا کی کہ میں کس طرح پڑھوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرہا کی کہ میں کہ میں کس طرح پڑھوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شاد فرہایا: ''جب تم نماز کیلئے کھڑے ہوتو اظمینان سے قرائت کروہ اس کے بعد اظمینان سے دکوع کرواور پھر تو مہ میں پورے اطمینان سے کھڑے رہوا س کے بعد جب جلسہ کروتو وہ بھی اطمینان سے اداکر وہ'۔
سیدہ بھی اطمینان سے کرواور سیدہ کے بعد جب جلسہ کروتو وہ بھی اطمینان سے اداکر وہ'۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حذیفہ ٹے ایک آدی کو دیکھا جونماز میں رکوع وجود
پوری طرح ادانبیں کر رہاتھا تو آٹ نے اس سے کہا تو نے تو گویا نماز پڑھی ہی نبیں اور شقیق فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے اس سے بیجی فرمایا کہ اگر تو (اسی طرح اپنی نماز

درست کئے بغیر) فوت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ کرمرے گا۔ بدترین چور: حضرت ابوقادہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدتر چوروہ ہے جواتی نماز میں ہے بھی چوری کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا (نماز میں اس طرح چوری ہوگی کہ) وہ نماز کے رکوع اور سجدوں کو بوری طرح ادانہیں کرےگا (اللہ تعیالی ہمیں اپنی نمازیں سیح کرنے کی تو فیق عطا فر ، ئے ) زبان سے الفاظ کی اوا پیکی ضروری ہے: بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو زبان اور ہونٹوں کوحرکت دے کر با قاعدہ قر اُت وتلفظ نہیں کررہے ہوتے شایدوہ سجھتے ہیں کہ دل میں پڑھ لیٹا کافی ہے یا فقط الفاظ کا خیال میں لا تا قراًت کے لئے کافی ہوجاتا ہے، یہ خیال غلط ہے قراکت کے لئے ضروری ہے کہ با قاعدہ زبان سے بڑھا جائے ، فقط دل میں پڑھنے یا الفا ظ کو خیال میں لانے ہے قر اُت ا دانہیں ہوتی۔ مسجد کی ٹو پیاں اور ننگے سرنماز: آج کل عام رداج ہوگیا ہے کہ اکثر نماز بڑھنے والے حضرات خصوصاً نوجوان ننگے سرمسجد ہیں آتے ہیں اور مسجد ہیں رکھی تھجور کے تنکوں کی یا پلاسٹک کی توبيال رتھی ہوتی ہيں ان كوسر پرركھ كرنماز براھ ليتے ہيں اورجاتے ہوئے ان ٹوپيول كوا تاركرو ہيں ڈال جاتے ہیں، بیانتہائی غیر معقول اور غیر شرع عمل ہے، جو کہ رواح پذیر ہو چکاہے، مساجد کے ائمہ حضرات اور منتظمین حضرات سے گذارش ہے کہ ان ٹوپیوں کومسجد میں نہ رکھیں اور لوگوں کو بتائم س بھی کہان کی بیڈو بیاں ٹو بی کا مقصد پورانہیں کرتیں ٹو بی توانتہائی احترام وعزت اور حیاء و شرافت کانشان ہےاور میسجدول میں پڑی ٹو ہیاں اس اعزاز ووقارے خالی ہیں۔

نمازی حضرات اپنی ٹو بیال ساتھ لا کیں جوان کے شایان شان ہوں اور واقعی عزت، شرافت اور وقار کی علامت ہوں اور بعض حضرات اس طرح حدے آگے ہیں کہ وہ ٹو نی سر شرافت اور وقار کی علامت ہوں اور بعض حضرات اس طرح حدے آگے ہیں کہ وہ ٹو نی سر پر رکھنا ویسے بھی عیب سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے نظے سر نماز پڑھنا بھی فیشن پرتی اور خواہش پرستی اور تکابر کی علامت ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظے سر نماز تہیں پڑھی ، لہذا

حدود کے اندررہے میں ہی ایمان کی حفاظت ہے کہ آ دمی ٹو پی سر پر لے اور نماز پڑھے اور ٹو بی وہ ہو جسے آ دمی اینے لباس کا حصہ بنا نا پہند کرتا ہو۔

عینک لگا کرنماز: عینک لگا کرنماز پڑھنا مکروہ (ناپندیدہ ہے) لہٰذا نماز پڑھتے وفت عینک اتاروی جائے۔(امدادالفتادیٰ)

نماز بدوعا ویتی ہے: جب کوئی نماز بے پروائی سے پڑھتا ہے تو نمازاس کو بدوعا ویتی ہے۔ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جوشن نماز کو بری طرح ہے پڑھے وقت کو بھی ٹال وے وضو وہمی اچھی طرح سے نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تختے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے جھے ضا کے کیااس کے بعدوہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کرنمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہے۔

#### برش مسواك كى سنت كامتبادل نهبيں

سوال: \_مسواک ہے عموماً دانتوں کی صفائی مقصود ہوتی ہے موجود ہ دور میں برش سے بیرفا کدہ استعمار یقے سے حاصل ہوتا ہے ۔ کیا بیمسواک کانعم البدل ہوسکتا ہے؟ لینی برش کے استعمال سے سنت اوا ہوگی یانہیں؟

جواب دانتوں کی صفائی بلاشک مسواک کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ہے کین مسواک کا استعمال صرف دانتوں کی صفائی کیلئے نہیں بنیادی عضر اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتاع ہے برش میں دہ خصوصیات اور صفات نہیں پائی جا تیں جومسواک میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لئے اس سے سنت ادانہ ہوگی۔ تاہم برش کانفس استعمال جائز ہے۔ ( کبیری آداب الوضوس 37)

## خنز رکے بالوں سے بنائے گئے برش کے استعمال کا حکم

سوال \_ آج كل دانتوں كى صفائى كيليے جو برش استعال كيا جاتا ہے بعض ميں خزريك بال استعمال ہوتے جين كيا ايسے يُرش ہے دانتوں كى صفائى كرنا جائز ہے؟

جواب۔ دانوں کی مفائی کیلئے جو برش کیا جاتا ہے اگر اس میں خزر کے بال استعال ہوتے ہوں تو اس کا استعال جائز نہیں۔ (جامع النتادیٰج۵صے۱۲۷)

## ناخن بإلش اورسرخي بروضو كاحكم

سوال ۔ جیسے کہ ناخن پالش لگانے سے وضوئیں ہوتا اگر بھی ہونٹوں پر بھی ہی لالی ہوتو کیا وضوہ و جاتا ہے؟ یا اگر دضو کے بعد لگائی جائے تو اس سے نماز درست ہے؟ جواب ۔ ناخن پالش لگانے سے وضوا ورخسل اس لئے نہیں ہوتا کہ ناخن پالش پائی کو بدن تک تینچے نہیں دین کیوں کی سرخی میں بھی اگر بھی بات پائی جاتی ہے کہ وہ پائی کے جلد تک چنچے میں رکاوٹ ہوتو اس کو اتار ہے بغیر خسل اور وضوئیں ہوگا اور اگر وہ پائی کے جلد تک چنچے میں رکاوٹ ہوتو اس کو اتار ہے بغیر خسل اور وضوئیں ہوگا اور اگر وہ پائی کے گئی ہے ۔ مانے نہیں تو خسل اور وضوہ و جائے گا۔ ہاں اگر وضو کے بعد ناخن پالش یا سرخی لگا گرنماز پڑھے تو نماز ہو جائے گا۔ ہاں اگر وضو کے بعد ناخن پالش یا سرخی لگا گرنماز پڑھے تو نماز ہو جائے گا۔ ہاں اگر وضو کے بعد ناخن پالش یا سرخی لگا

#### وضو کے درمیان سلام کا جواب دینا

سوال: وضوکرتے ہوئے اور کھانے کے دوران سلام کا جواب دینا ضروری ہے یانہیں؟ جبکہ سلام کرنے والے کومسئلہ معلوم نہ وتو وضویس مصروف ہونے کی وجہ سے اراضی اور غلط ہی ہو گئی ہے؟ جواب: وضو کے دوران سلام اور جواب میں کوئی مزن نہیں کھانے کے دوران سلام نہیں کہنا ج ہے اور کھانے والے کے ذمہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ (آ کے مسائل اوران کاحل)

## ناخن بالش لگانا كفار كى تقليد ہے اس سے نہ وضوم و تاہے نہ سل نہ نماز

سوال: آج کل نوجوان لڑکیاں اس کھٹش میں مبتلا ہیں کہ آیا لڑکیاں جو ناخن کو پالش لگاتی ہے او پر سے ہی وضو کو پالش لگاتی ہے اس کوصاف کرنے کے بعد وضو کریں یا پالش کے او پر سے ہی وضو ہوجائے گا' کئی سمجھدار اور تعلیم یا فتہ لڑکیاں اور معزز نمازی عور تیں بیہ کہتی ہیں کہ ناخنوں کی پالش صاف کے بغیر ہی وضو ہوجائے گا؟

جواب : نا خنوں ہے متعلق دو بیاریاں عورتوں میں خصوصاً نو جوان لڑ کیوں میں بہت

ہی عام ہوتی جارہی ہیں ایک ناخن بڑھانے کامرض اور دوسراناخن پاکش۔

ناخن بڑھانے ہے آ دمی کے ہاتھ بالکل ورندول جیسے ہوجاتے ہیں اور پھر ان میں گندگی بھی روسکتی ہے جس سے ناخنول میں جراشیم بیدا ہوتے ہیں اور مختلف النوع بیار بیاں جنم لیتی ہیں۔ آ مخضرت صلی القد علیہ وسلم نے دس چیزوں کو فطرت سے شار کیا ہے ان میں ایک ناخن تر اشنا بھی ہے۔ پس ناخن بڑھانے کا فیشن انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ پس ناخن بڑھانے کا فیشن انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ پس ناخن بڑھانے کا فیشن انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ پس ناخن بڑھانے کا فیشن انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ پس ناخن بڑھانے کا فیشن انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ پس ناخروں کی تقلید میں اپنار ہی ہیں۔

مسلم خواتین کواس خلاف فطرت تقلید ہے پر ہیز کرنا جا ہے ووسرا مرض ناخن پالش کا مصنوی ہے۔ حق تعالی شانہ نے عورت کے اعضاء میں فطری حسن رکھا ہے ناخن پالش کا مصنوی لبادہ محض غیر فطری چیز ہے کھراس میں ناپاک چیز ول کی آ میزش بھی ہوتی ہے وہی ناپاک ہاتھ کھانے وغیرہ میں استعمال کرنا طبعی کرا جت کی چیز ہے اور سب سے بڑھ کر بیا کہ ناخن پالش کی تہدجم جاتی ہے اور جب تک اسے صاف نہ کر دیا جائے پانی نیچ نہیں پانچ سکتا۔ پس نہ وضو ہوتا ہے نظمن آ ومی ناپاک کا ناپاک رہتا ہے جو تعلیم یا فقہ لڑکیاں اور معزز نمازی عورتیں ہے ہی کہ نافن نے بیار ہوگی نہ تلاوت عورتیں ہے ہی کہ نافن میں ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ (آپ کے سائل جوٹا نہ نماز ہوگی نہ تلاوت جائز ہوگی وہ اس معنی میں ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ (آپ کے سائل جددوم)

ناخن بالش والى ميت كى بالش صاف كركي سكنسل وي

سوال: اگر کہیں موت آگئ تو ناخن پالش گلی ہوئی عورت کی میت کا عسل صحیح ہوجائے گا؟ جواب: اس کا عسل صحیح نہیں ہوگا اس لیے ناخن پالش صاف کر کے عسل دیا جائے ۔ (آیے مسائل اور الکامل)

واشنگ مشین سے دھلے ہوئے کیڑوں کا حکم

سوال: ۔۔ داشنگ مشین میں کپڑے کھاس اندازے دھوئے جاتے ہیں کہ ایک ہی ہارصابن یا سرف ڈال کراس میں نجس اور پاک کپڑے ایک ساتھ یا کے بعد دیگرے دھوئے جاتے ہیں'ان کپڑوں کی پاکیز گی کا کیا تھم ہے؟

## ڈرائی کلینر سے کپڑے پاک ہونے کا حکم

سوال: ۔ ڈرائی کلینر کے ذریعے کپڑے پٹرول سے پاک کئے جاتے ہیں کیکن اس میں کپڑانچوڑ نانہیں ہوتا بلکہ حرارت سے کپڑاسو کھ جاتا ہے 'کیا اس طریقے سے دھوئے ہوئے کپڑے سے نماز جائز ہے؟

جواب: ۔ اگر کپڑا پاک ہو صرف میل کچیل ڈرائی کلینز کے ڈریعہ دور کی گئی ہو تو

اس سے کپڑے کی طہارت متا ٹرنہیں ہوتی تا ہم بیضروری ہے کہ مائع چیز ہیں اس کے
ساتھ نا پاک کپڑانہ ملایا گیا ہواور اگر کپڑا نا پاک ہو تو پھر اگر اس پر اتنا پٹرول ڈالا
جائے کہ اس سے کپڑے کو نچوڑا جا سکے تو الی صورت ہیں بھی کپڑا پاک ہوگا کہونکہ
کپڑے کہ نجاست ہر مائع مزیل سے پاک ہوجاتی ہے ۔ البتہ اگر میل کچیل حرارت
کے ذریعہ سوکھ جاتا ہواور کپڑا نا پاک ہو تو پھر میل کے چلے جانے کے بعد بھی کپڑا
نا یاک ہی رہے گا۔ دوبارہ یائی سے دھونا ضروری ہے۔ (فاویٰ تھانیہ جام ۲۷)

### روئی اور فوم کا گدایاک کرنے کا طریقه

سوال: فوم اور روئی کے گدے کوئی طرح پاک کیا جائے؟ اگر بستر کے طور پر
استعال کرنے ہے وہ نا پاک ہوجائے کیونکہ عموہ جھوٹے بچے پیشاب کردیتے ہیں؟
جواب: ایک چیز جس کونچوڑ ناممکن نہ ہواس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ
اس کو دھوکر رکھ دیا جائے 'یہاں تک کہ اس سے قطر ہے نیکنا بند ہوجا کیں اس طرح تین
بار دھولیا جائے۔ (آپ کے مسائل جلد)

### حالت جنابت میں کمپیوٹر سے قرآن لکھنے کا حکم

### ٹرین میں حتی الوسع استقبال قبلہ ضروری ہے

سوال: ٹرین میں نماز کے دوران قبلہ رخ ہونا ذرامشکل ہوتا ہے تو وہاں قیام فرض ہے یا نہیں؟
جواب: ٹرین میں نماز پڑھنے میں حتی الوسع کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چا ہیا اور
قبلہ رخ ہونا منر دری ہے کیکن عورت پر دے کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے اور کھڑی
نہ ہوسکے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ (دارالعلوم دیو بندجلد ۲ س ۱۱۱)

## قالین اور فوم کے گدوں برنماز کا حکم

سوال - ہمارے محلے کی مسجد میں ایک صاحب خیر نے نمازیوں کیلئے قالین بچھایا ہے جو بہت زم ہے کیاس قالین پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب \_ نماز میں زمین پر بجدہ کرنا ضروری ہے پینی زمین کی صلابت اور بختی کا اوراک اوراک ضروری ہے۔ لہذا اگر قالین پر بجدہ کے دوران پنچ کی زمین کی بختی کا اوراک موسکتا ہے تو نماز جائز ہے در زنہیں 'چونکہ آج کل کے قالینوں میں زمین کی بختی کا ادراک موتا ہے۔ اس لئے قالین کار پٹ دری وغیرہ پر نماز پڑھنا جائز ہے البتہ موٹے اور کیکدار فوم پر نماز جائز نہیں ۔ (اناوی حقایہ جسم ۸۳)

## یجاس سال کی قضانمازیں اوراس کی ادائیگی

سوال ۔ زید کی اکثر نمازیں ابتدائے شاب ہے جاکیس برس تک قضا ہوئی ہیں اور اب وہ توبہ کے بعد نمازی ہوگیا کیاان تضانمازوں کا تدارک توبہ دنضرع سے ہوسکتا ہے یا ہرنماز کے بعد بطور قضاء عمری نمازا دا کرنی جاہے اور اگراس کی زندگی تلافی مافات نہ کرسکے تو کیا ہا وجو دتو بہ بیہ بارتظيم ال كاكرون يرد مكارحديث من والتائب من الذنب كمن لا ذنب له آيا م جواب \_ زید کو گزشته تمام نمازوں کی تضاء کرنا لازم ہے اور جس طرح آئندہ کی نمازیں اس کے ذمہ فرض ہیں ای طرح فوت شدہ نماز وں کوادا کرنالا زم ہے۔ان کی قضاء کی جوصورت مہل معلوم ہوا ختیار کرے کہ ہرایک وقت کے فرض کے ساتھ وہی نماز قضاء کرلیا کرے یا دودو حار جارایک وفت میں قضاء کرلیا کرے اورا گرزندگی میں تلافی مافات نہ ہو سکے تو آخر میں وصیت کرنا اوائے فدید کیلئے لازم ہے تا کہ ورثہ بعد میں باقی ماعدہ نمازوں کا فعہ میدادا کردیں اور حدیث البّائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کا مطلب ہیہ ہے کہ نماز دں کی تا خیر کرنے اور وقت پرترک کرنے کا جو گناہ ہواو ہ تو یہ ہے معاف ہو جائے گا اور نیز واضح ہو کہ جیسے حقوق عباد کی تو بہ ہے کہ وہ حقوق ادا کرے اور جس کا جو پھھ حق ہے وہ وے جب تو بہ قبول ہوگی۔اس طرح حقوق اللّٰمشل نماز وروز ہ زکو ۃ وغیرہ جوا دانہیں ہوئی ان کی تو بہ رہے کہ انکوا دا کرے پس بدون ادا کئے وہ تا ئب ہی نہ ہوا جوالیّا ئب من الذنب ممن لا ذنب له كي علم بين واخل مووالله ولى التوقيق \_ ( فآوي وارالعلوم جهم ٢٥٧)

#### ایک ضروری مسئله

ا مام کو بغیر کسی ضرورت کےمحراب کے سوااور کسی جگہ مسجد میں کھڑا ہونا مکروہ ہے مگر محراب میں کھڑے ہونے کے وقت پیر ہاہر ہونے جاہئیں۔(بہٹی کوہر)

### مسجد کے اسپیکر سے دنیا وی اعلانات

سوال: - کیا فرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کمسجد کے اندرنصب شدہ

لا وُدُسِيكِر مسجد سے غیر متعلقہ دنیاوی اعلانات از سم اعلانات گشدگی مختلف اشیاء اعلان متعلقہ راش ڈیؤ اعلان متعلقہ بلدیاتی استخابات بیا عام استخابات وغیرہ کرنا ازروئے شریعت مطہرہ کیسا ہے؟ نیز ایسا اعلان کرنا جو کہ مجد کے اردگردگی آبادی بستی یا محاشر سے متعلق ہولیکن مجد کے متعلق نہ ہو مثلاً بیا علان کرنا کہ کسی بلدیاتی استخاب کے سلسلہ میں یا کسی دوسرے دنیاوی سلسلہ میں تمام بستی والے فلال مقام پر صلاح مشورہ کے لئے اکشے ہوجا کیں۔ ازروئے شریعت کیسا ہے؟ اعادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشن میں مدل جو اب عنایت فرما کیس۔ مشریعت کیسا ہے؟ اعادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشن میں مدل جو اب عنایت فرما کیس۔ جو اب: ۔ مسجد کے اندرنصب شدہ لا وُدُسِیکر پراس شم کے اعلانات ہرگز جا کر نہیں۔ بوا سے دفعہ صنورصلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک محض نے مسجد میں گم شدہ چیز کا ایک دفعہ صنورصلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک محض نے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کیا تھا تو اس کے جو اب میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے (لارداللہ علیک) الحدیث اعلان کیا تھا تو اس کے جو اب میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے (لارداللہ علیک) الحدیث فرمایا۔ جو سخت نارائم تکی کی دلیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ (فادی مفتی محدد جاس میں)

### مسجد کی د بوار برنقش و نگار کرنا

سوال: مسجد کی آمدن ہے اس کی زیب زینت 'تقش و نگار' گنبداور بر جیاں وغیرہ بنانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسجد کی بیرونی دیواروں پرنقش ونگار جائز ہے اندر کے حصے بیس محراب اور قبلہ کی دیوار پرنقش ونگار کروہ ہے اور دائیں بائیں کی دیواروں کے متعلق بھی ایک تول کراہت کا ہے۔ بہر کیف اندر کے حصے بیل عقبی دیوار پراور جیت پرنقش ونگار درست ہے کہ نمازی سامنے کی دیوار اور دائیں بائیں کی دیواروں پر بھی اگراس قدرنقش ونگار کیا جائے کہ نمازی کی نظر وہاں نہ پڑے تو جائز ہے گراس بیں ان شرائط کی رعابت منر وری ہے۔

ا-اس میں بہت زیادہ تکلف نہ کیا جائے۔

٢- وقف كا مال نه لكايا جائے أكر لكا ديا تو متولى ضامن ہوگا۔

ان شرا لکا سے بھی بدکام صرف جائز ہے مسنون یامستحب نہیں اس کے بجائے یہ پیدمساکین برصرف کیا جائے آوزیادہ بہتر ہے۔ (احس النتاویٰ ۲۲ص ۳۵۹)

## اذان میں تجوید کی غلطی کا حکم

سوال ۔ ایک مخص اذان دیتے ہوئے بہت غلطیال کرتا ہے تلاوت قرآن شریف بھی بہت غلطیال کرتا ہے تلاوت قرآن شریف بھی بہت غلط پڑھتا ہے ایجا کئی جلی کرتا ہے "حی علی الصلوة" میں جاء کوھاء پڑھتا ہے ایسافی اس منصب کے قابل ہے یا ہیں؟ فآوی رشید یہ کامسئلہ اس بارے میں درست ہے یا ہیں؟ جواب ۔ موذن کا تقر رکرتے وقت اس بات کا پورا لحاظ رکھنا چا ہے کہ موذن سی خواں ہواور کی شم کالحن نہ کرتا ہو کھراگر وہ ایسی غلطی کرے جومعی بگاڑ و بے تو اذان ہی نہیں

وراب وراب المحرون من مرار رسا وسن المائلة والمن المائلة والمائلة والمائلة

#### داڑھی منڈانے والے کوامام بنانا

سوال۔ جو خص داڑھی منڈا تایا کترا تا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیما ہے؟ اور تراوی میں ایسے خص کوا مام بنایا جاسکتا ہے؟

جواب۔ ایسے خص کو باختیار خود امام بنانا جائز نہیں اور صالح و متدین امام کے پیچے نماز پڑھنے کی کوشش شروری ہے۔ تاہم اس کی افتد اونہ کرنے کی صورت میں جماعت بالکل فوت ہونے کا اندیشہ دوتو اس کے پیچے نماز پڑھنا افرادا تماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ اور تراوی میں بھی ایسے خص کو لمام بنانا جائز نہیں اگر اور کوئی مہیانہ دوتو ''الم ترکیف'' ہے پڑھ لیری بہتر ہے۔ (فادی دین)

#### امام کے شرعی اوصاف

سوال۔ایک امام جوتمام اوقات کی نماز پڑھاتا ہو'اس کے شرعی اوصاف کیا ہونے چاہئیں؟ کیا اس میں جسمانی اعضاء کا بھی لحاظ ہے؟ مثلاً جس شخص کا ہاتھ پیدائشی طور پرمفلوج ہویا پیدائش چھوٹا ہوا ور وہ تکبر کے وقت ہاتھ کا لوں تک نہ لے جاسکتا ہو' کیااس عذر کا شخص نماز پڑھانے کا اہل ہے؟ چواب - سب سے پہلے ہے بچہ لیجے کہ اہام ہارگاہ خداہ دندی ہیں مسلمانوں کی درخواست پیش کرنے کیلئے ایک نمائندہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے شریعت کی طرف سے اس کے پچھ مخصوص اوصاف مقرر کئے گئے ہیں تا کہ بینمائندہ مسلمانوں کے شایان شان ان کی نمائندگی کر سکے۔ ان اوصاف ہیں سے بعض تو لا زی ہیں اور جس مخص میں بیاوصاف نہ پائے جاتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور بعض اوصاف اپنے ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہوجاتی ہے مگر کمروہ رہتی ہے اور بعض اوصاف مرف مشخص اور پہندیدہ ہیں ان کے بغیر نماز میں کوئی کرا ہت نہیں آتی مگر بہتر یہ سے کہ امام ای مخص کو بنایا جائے جس میں بیاوصاف ہی موجود ہوں۔

ازی اور اور پہندیدہ ہیں ان کے بغیر نماز میں کوئی کرا ہت نہیں آتی مگر بہتر یہ سے کہ امام ای مخص کو بنایا جائے جس میں بیاوصاف بھی موجود ہوں۔

لازی اوصاف جن کے بغیر مقتدیوں کی نمازی نہیں ہوسکتی مزدرہ ذیل میں لیازی اوصاف جن کہ بیار ہوسکتی مزدرہ ذیل میں لیازی اور بیان کے بغیر مقتدیوں کی نمازی نہیں ہوسکتی مزدرہ ذیل میں لیازی اوصاف جن کے بغیر مقتدیوں کی نمازی نہیں ہوسکتی مزدرہ ذیل میں لیازی اور بیان کے بغیر مقتدیوں کی نمازی نہیں ہوسکتی مزدرہ ذیل میں کا فیان کی نہیں ہوسکتی مزدرہ ذیل میں کی نمازی نہیں ہوسکتی مزدرہ ذیل میں کیا کہ ان کی نمازی نمائی نکھ نمازی نمائیں کی نمازی نمائی کی نمازی نمائیں کی نمازی نمائی کیا کہ کیا کی کیا کی کیا کی کیا کی کی کی کیا کی کو نمائی کی نمازی نمائی کی نمازی نمائی کیا کی کی کر نمائی کی کیا کہ کی کو نمائی کی کی کر نمائی کی کی کر نمائی کیا کر نمائی کی کر نمائی کی کر نمائی کر نمائی کی کر نمائی کی کر نمائی کر

لازمی اوصاف جن کے بغیر مقتد ہوں کی نماز بی نہیں ہوسکتی مندرجہ ذیل ہیں۔ ا۔امام مسلمان ہو ابالغ ہو دیوانہ نہ ہو نشتے میں نہو۔

٢ ـ نماز كالحريقه جانبا هو ـ

۳۔ نماز کی تمام شرا نطاوضووغیرہ اس نے پوری کررکھی ہوں۔

۳ کسی ایسے مریض میں مبتلانہ ہو جس کی وجہ سے اس کا وضوقائم ندر ہتا ہو مثلاً مسلسل تکسیر وغیرہ (ایسے محف کو فقہاء معذور کہتے ہیں ایسافض اینے جیسے معذور کی امامت تو کرسک ہے گر تندرست لوگوں کا امام نہیں بن سکتا)

۵۔رکوع اور سجدے پر قادر ہوا گر کسی بیاری کی وجہ سے وہ رکوع سجدے پر قادر نہ ہوتو تندرست لوگوں کی امامت نہیں کرسکتا۔ ۲۔ کونگا' تو تلایا ہمکلا نہ ہو۔

اور دوسری متم کے اوصاف جن کے بغیر نماز مکروہ رہتی ہے۔ مندرجہ ذیل ہیں۔ ا۔صالح ہوئیعنی کبیرہ گنا ہوں میں جتلانہ ہو۔

٣- تماز كے مرورى مسائل سے واقف ہو۔

ہم قرآن کریم کی تلادت صحیح طریقے سے کرسکتا ہو۔

۵۔ کسی ایسے جسمانی عیب میں مبتلانہ ہوجس کی وجہ سے اس کی پاکیز گی مفتلوک ہوجائے یا لوگ اس سے گھن یا اس کا استخفاف کرتے ہوں۔ اس وجہ سے نابیتا' مفلوج' ابرص وغیرہ کے

چھے نماز پڑھنے کوفقہاء نے خلاف اولی قرار دیا ہے لیکن یہ کراہت ای وقت ہے جب اس سے بہتر دوسراامام ل سکتا ہوا گراس ہے بہتر نیل سکے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ (شای) یہ تمام اوصاف تو قانونی انداز کے تھے'ان کے علاوہ چونکہ امام مجدا ہے محلے کا دین مرکز اور ایک طرح سے مرنی بھی ہوتا ہے اس لئے بہتریہ کہ مندرہ ذیل مزیداوصاف اس میں یائے جاتے ہوں۔ حاضرین میں علم دین اور تلاوت قرآن کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلندر تبہ ہو۔ خوش اخلاق شريف النسب ' باوقار اور وجيه جو\_صفائي' ستفرائي' تفويل اور طهارت کا خیال رکھتا ہو۔مستنعنی طبیعت رکھنے دالا اورسیرچیٹم ہواور محلے کی دینی ترتیب کیلئے جتنے اوصاف کی ضرورت ہے وہ اس میں پائے جاتے ہول۔ محلے کی مساجد میں امام کا انتخاب کرتے وقت ان اوصاف کی رعایت كرلى جائے تو محلے ميں ايك نہايت خوش كوار ديني ماحول بيدا ہوسكتا ہے۔ مذکورہ بالانشریح کے بعدآ پ کے تمام سوالات کا جواب خود بخو د واضح ہوجا تا ہے جس شخص کے ہاتھ استے چھوٹے ہوں کہ وہ کا نو ں تک نہ کانچتے ہوں تو اگر اس میں کوئی اور عیب نہیں ہے تو اس کے پیچھے بلا كرابت نماز يرهى جاسكتى ہے۔ (والله اعلم فاوي عاني)

